پیش خدمت ہے <mark>کتب خان</mark>ہ گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇 https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share میر ظہیر عباس روستمانی 0307-2128068 @Stranger 💝 💝 🌄 💝 💝 وطات عالم یسی آل ندائیم کیشن کا نفرنس علی گڑھ کے جهزاسالخطيات صدارت كالمجوم حصّفوا (ا زاجلاس في ويكم آ اجلاس هيلم ) جس مرمعز زصد کے قابی کطالعہ دہیت آموز حالات زندگی مع فوٹو کے جائے گئیں مولوی ا نوار اخرصاحب زبری رمار سروی) حالك شا دجنا فياصيريا رخيك ومولانا عاجي مؤصالي حماجا صاحب وابي آ زیری سکرٹری آل نڈیا عمایی کشن کا نفرس اہمام محد مقدی خاص شدوان مرا روا و المراد و المام المراد و المام المراد و اراقل)

## فطرت اطفال

لعن

فرنجیسی و ترمیت کے متعلق آگریزی کی ایک محقر کئی نمایت منیدا کار آمدا در در ترجیب
کن ب کا ترجیباسا نده دوالدین دونوں کے لئے اس کا مطالعہ صروری کی پیرسالہ ۱۱ صفح کا مجا اور انجی حال میں کا نفر نس نے ترجیب کر اکرٹ نع کیا ہو۔ اولاد کی تعلیم کا معاملہ اس قدراہم چکہ اور انجی حال میں کا نفر نس نے ترجیب کر اکرٹ نع کیا ہو۔ اولاد کی تعلیم کا معاملہ اس قدراہم چکہ تام خاندا نوں کی آئیدہ ترقی اسی پرخصر ہو۔ اس لیے کسی خض کو ایسے اہم معقد میر جار آئے خوج کرنے میں تاتی نہ ہوگا۔ جب آپ س رس الد کوغورے پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ صرف خوج کرنے تین تاتی نہ ہوگا۔ جب آپ س رس الد کوغورے پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ صرف جار آئے خوج کرئے آپ نے کسی قدر معلومات و تجربہ حال کیا ۔خود بھی خرید نیے اور صاحب ال

أرخ العليم

مُصنَّف مِن كُرِّ مُن الدِينَ مُرَّدُ والبِي جَالَ وَي البِينَ فِي البِي وَي البِي الْمَالِي البِينِ وَي البِي اللَّهِ مِن البِينِ وَالبِي جَالِمُ اللَّهِ وَيُورِيثِي عِلَى أَوْ البِي اللَّهِ وَالبِي جَالِمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلِيلُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعِلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُ

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب .
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 
https://www.facebook.com/groups
//1144796425720955/?ref=share
میر ظہیر عباس روستمانی
30307-2128068

@Stranger 🦞 🦞 🦞 🦞 🦞

خطيات عاليه

حضيهوم

(ازاطلاس سي ويم منقده كلكتير الواء تا اجلاس لم منقده مداس الواء)

9217.

يسم الله الترحمن الترميم

مُوسَوْم

## نوستنه ولوى مخراكرام الشرفال ويتوتون

موجودہ زمانہ یں جب کہ اگریزی تعلیم ہندوستان میں سرعت کے ساتھ
بھیل ہی ہو' ہزاروں اسکول ورکالج قایم ہیں در کوبی در شیوں کی تعدادیں برابر
اضافہ ہور ہا ہو' اُس زمانہ کی حالت کا اندازہ کر نامش ہوجب کہ آپ سے بچاس برس
بیلے سلمان نہ صرف اگریزی تعلیم سے نا آثنا تھے بلکہ اس کے سخت مخالف تح
بیلے سرسید مرحوم نے جب این تعلیمی تحرک کا آغاز کیا توعام طور پڑسلالوں
کے ہرطبقہ نے بان کی مخالفت میں اواز بلندگی اور بجز خیدا فراد کے جوائن کے
ہم آ ہنگ تھے عام سلما فوں کی طوف سے سرسید کی حصلہ افزائی نیس ہوئی۔
لیکن با وجودت دید مخالفت کے سرسید اور اُن کے رفقائے کا راشتقلال ور متعدی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ بیان کہ کرمنسل بخائی ہرس

کی جدوجدکے بعدضایں اس قدر تبدیلی بید اموکئی کہ اب کوئی آوا ز جدید تعلیم کی محالفت میں بازینس ہوتی ۔ اور اگر ہوھی تو کوئی تحض اُس او ازلیک كہنے كے ليے آما وہ نس ہے۔ يہ اور بات محكم ملان اپنے ضربالتل فلائ تعليم كركواني اوربض وسرساساب كى بنايراب هي برنبت غيرسلم اقوام كے حديد تعلیم س س ماندہ ہیں لیکن اس کے بیعنی سرگر ننس ہیں کہ وہ جدید تعلیم کے مخالف ين يأس كى ضرورت سے النيس الخارى سرسدے اس محالفت كے طوفان جس طریقیہ سے مقابلہ کیا اور آخر کا رجن ذرائع سے کامیابی طال کی اس موقع خیصاً کے ماتھ اس کا تذکرہ کرنا فالبائے جانہ ہوگا۔ ( 1 ) جب سرسیدنے بیمحسوس کیا کوسلمان زہمی حتثیت سے انگریزی تعلیم کے مخالف مي اورأن كايه عام خيال وكداك غيرسلم قوم كى زبان سكينا مندسًا عائز منس، تو أمنون في مضامين خطبات متقل سأمل اور لینے شہور ماہانہ رسالہ تندیب لاخلاق کے ذریعہ سے ملا والے او ام وخیالات کی تر دید کی اور تبایا که ندمب علوم حدیده کامخالف نیں ہے۔اس کے علاوہ اُنھوں نے تاریخی حتیت سے ثابت کیا کہ ملانوں نے اپنے عدوج و کمال می غیر قو موں کے علوم سکھے بلکہ أن ي خاص في كال على كال مرسيك ان يُرز در مضامين ي أن كے بہت عاى ومدو كاريد اكرفيئے جوانے عالمان

مضامین ورتصنیفات وخطبات کے ذریعیہ سے سملانوں کے خیالات کی اصلاح کرتے رہے بیات کک کرمخالفت کا وہ طوفان تھنڈ ا ہوگیا۔ اوراب لوگوں کوسرسیداوراُن کے اجاب کے خیالات سے وہ نفرت بس رى جوسيع هي -ر ۲) چونکه اگریزی کولول ورکالجون مین سلمانون کی مذہبی تعلیم کا کوئی أتظام نه تحا، اس ليئے معمانوں كوعام طور ير أگريزى تعليم سے وحت تھی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ندہی تعلیم نظل کرنے سے ان کے بیجے اللام سے برگانہ ہوجا میلکے۔ اورسلمانوں کا پینیال کھے بے جانہ تھا اس سرسیدنے یہ تجویز کیا کرملان اگریزی تعلیم کے بیٹایی تصور رگامیں قایم کریں جوخود سلمانوں کی سگرانی و انتظام کے ماتحت ہوں اوران درس گابول میسلمان بول مرمی تعلیم و تربت کامعقول تنظام کیا جائے خانج جندمال کسی و کوشش کے بعد سرسیدے مشاع میں گراہ کا ج كانتكب بنيا دركها بت يعه وسنى سلمانوں كى زمبى تعليم كے ليے على عالى د كمينيان بنال كئين بضاب ليم تويز موا- نا زك يئ سج تعمير ك كئي - اور اخلاقی گرانی کے لئے آبالی و گراں مقرر کئے گئے ان انتظامات مبلانوں کوای حدک لطینان ہوا' اور دہ اپنے بچوں کوتعلیم کے لئواس کالج میں مصیحے برآیا دہ ہوگئے۔

رس) با وجود مندرج الاتدابيرك الهي سلانوں كى ايك كثير جاعت بندنتان میں ایسی موجود محی جویا توسرسید کی تحرک سے قطعاً استناعی یا أن كے مخالف تحى -إس لينے كالج قائم كرنے كے وش ال بجرائية یں سرسیانے یا محسوس کیا کہ مندوستان جیسے وسع مک میرکونی مفيد تحرك أس وقت تك سرسز وكامياب نس بوعلتي جب كمالا یں ایک تنقل دمضبوط جاعت الیتی ہوجو لگا تاراس تخرک کے متعلق تبينع دات عت كى خدمت انجام دىتى رہے ۔ بلد ماك كے محتلف صوبو یں دورہ کرکے اور لوگوں کوجمع کرکے اپنے خیالات اُن کوئنائے۔ سرسيدك إس كل كانتيج وه شهور ومعروب الجن يحص كانام خلف تبديوں كے بعداج كل ال انڈياسلم الحوشيل كانفرنس جواور جس کاصدر دفتر نسلم کوئی ورسٹی کے بیلو میں مقیام علی گڑھ قایم ہو۔ اس موقع پر کا نفرنس کے اغراض و مقاصد کی قضیل بیان کریے کی حاجت نیں۔ گزشتہ جالیں مال میں کا نفرنس نے اپنے تقاصد کے متعلق اس عدر كثرت سے لي ورشائع كيا ہوا ورمندوستان كے مخلف تقامات براتنے ا جار منعقد کئے ہیں کہ ہر ٹر جا اٹھا میلان نہ صرف کا نفر نس کے نام سے واتف ہو جا ہ کہ اجمیانی طور پر اس کے اغراض و مقاصدے می

كانفرنس سلانون كى سب سيهلى باقاعده الممن وحوالك خاص قانون إور دستورالمل کے ماتحت کام کرتی ہوا ور موجودہ تندیب وتمدن نے قومی مجال کے متعلق جوتهذيب وضابطه لازم قرار دياي أس كى يابندې - يه كا نفرنس مرسال وسمركے آخری ہفتہ میں اینا اجلیس ہندوستان کے کسی فاص شریعقد كرتى بوجواكت رتين روزتك ربتا ہو- اجلاس كى ره غانى كے لئے بيلے ے ایک صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔صدر اجل سے نظم کو با قاعدہ قامے رکھنے کو علاوه ایناخطبهٔ صدارت می پُرهنام حوعمومً لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چوں که صدارت کے یئے اکثر ملک کے قابل و ممتاز اصحاب کا انتخاب ہوتا ہے جو علا و تعلیم ایت ہونے کے اپنی قوم کی حالت کے متعلق دسیع تربہ رکھتے ہیں والکہ سیلے سے قوی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں) اِس بنا پر وہ اپنا خطبُصدار خاص تو تبرا ورمحت سے تیار کرتے ہیں اور اپنے تجربہ و وسع معلومات کے محاظ سے جن جزوں کوملانوں کے لئے مفید سمجتے ہیں بیان كرتے ہیں-اس لئے پیونیالات والخار درحقیقت اس لائت ہیں كہ قوم ان پر على كرے اور آبيندہ نيلوں كے لئے اُن كو محفوظ رکھے۔ گزشتہ جیل ال ترت میں کا نفرنس کے اُنتالیس اجلاس مندوستان کے مخلف صوبہجات میں منعقد ہوئے اور سراحلاس کی ریورٹ سال بسال تابع ہوتی ری جن ميں يہ خطبات صدارت عبى ست ال تھے ليكن كيج يه ريور ميں ابيد ہيں۔

اس یئے اگر کسی خص کو ان خطبات کے بڑھنے کا تنوق بھی ہوتو اُن کا نمیاکوا عمی نیس۔ البتہ کا نفر نس کے صدر د نقر میں ایک ایک عبد محفوظ ہے۔ لیکن اس ہر شخص تنفید نئیں ہوسکتا۔ اس محافظ سے کا نفر نس کا یہ کا رنا مہ لا یہ تحیین و ستایش ہو کہ اُس نے اِن براگندہ خطبات کو ایک جا کرکے تبایع کرنے کا اتبام کی ہی۔

جواصحاب ابتداسے کا نفرنس کے شرک و مدد گاریں اعفوں نے آہت تاہتہ چالیں ال میں پنطبات سے ہیں اور اس طبع سے میں کہ آئے یئے سفر کی زخمتیں اٹھائی ہیں روپیصرف کیا ہو، اورب اوقات آرام و راحت کی قربانی می کی ہے۔ لیکن خطباتِ عالیہ کے ناظرین وسٹس نصیب ي كه جو دېستان د و سروں نے چاليس ال مي تصرف د و لت و راحت سنی وہ آج محل صورت میں اُن کے سامنے موجو دیج ص کو دہ چند گھنے س إس طح يره كتي بن كه نه سفرى ضرورت ي نه صرب زرك عاجت -تومیں سرخیال کے لوگ ہوتے ہیں مکن وقعن انتخاص ایسے می ہوں جن کے نز دیک کا نفرنس کی بیضدت مفید ولایق ستایش نہ ہو ا در ان کے خیال میں اس دہستان کمن وافعانہ پار میز کا ثنا ہے کر ناکھیلے اس سجاجات لین ینت بوک مکسی ال نظری بی وال کام کی ایمت بول

ہمارے نزد کے مخلف حقیات سے میر محبوعہ نمایت مفیدو دل حیا -اجالًا تعض خصوصيات كي طرف اثباره كياجاتاج-(۱) اس کتاب کے چالیں ابواب رخطبات ہیں۔ لیسکن ان ابواب کی ضوصيت يركديه عاليس مال من تلق كئے واليس اصحاب نے تصنيف ا ورث یع کرنے سے پہلے ہندوستان کے مختلف عالیس موقعو يركنائ - مزاروں مامين دور و درا زمقامات كاسفركركے ائے تاکہ خود مصنفین کی زبان سے سیں۔ اخبارات نے ان کوٹائع كيا، اور مندونستان كے ہر كوشہ كوشة ك بيونجايا - اور آخر كار عاليس ال بعديه كتاب على بوكرت نع بوئ - كيا يه خصوصت أردو ك كسى اوركتاب كومي عالى وج (۲) عام طور بركتاب زبان وطرزا داكے كاظت ابتدات أنتا يك أيك ثنان ركھتى ہو۔ اگرمُصنّف صاحب ذوق ہوا ور اُس كوز با

عام طور بر مهر مناب ربان وطرراد اسے کا طرح ابداسے ابدا کی ایک تان رکھتی ہے۔ اگر مُصنّف صاحبِ ذوق ہج اور اُس کور اِ بر قدرت قال ہج تو اُس کی کتاب اپنے عمد کی زبان کا بہتر نو نہون ہے۔ لیکن خطیات عالمیہ کی یہ خصوصیت ہج کہ زبان کے بحاظ ہوا سکا ایک باب و و سرے سے مختلف ہے۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکمیل عالیں سال میں انجام بزیر مہوئی ہج، لندا زبان میں تدریج با جو انقلابات و تبدیلیاں ہوتی رہیں اورط تقیادا، طرز ہستدلال،

الل

اسلوب بیان اور ذخیرهٔ الفاظ کے محاظ سے زبان میں جوترتی ہوئی اُن سب كا اندازه اس كتاب سے ہوتاہ و۔ ابتدائی خطبات مخضرا ورساد مين - أن مين مضامين كى كوئى خاص ترتيب ياتقسيمنس نه مختلف بعليمي أل یر بحث ہے۔ بلکسادہ زبان میں کا نفرنس کی ضرورت کا اخلیار کرکے ملانوں کو اگریزی ٹرسنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی ول میں كهين أن كمته مين انتخاص كاجواب عي يحو كانفرنس اورا كمرنزي تليم کے مخالف ہیں زبان میں مغربت کا اثر مطلق ننس یا یا جاتا۔ البتہ وہ سا ده طرز بیان ضرور موجو د محجو سرسندسے واقعات وسائل کے بیان کے لئے اختیار کیا تھا۔ استدامی لوگ زیادہ ترمونی . نواب محن لملك مولانا حالى مولانا نذير احمر ا ورعستا تنسلی جیسے یکا نه روز کارٹ ہیرکے دیکھنے اور اُن کا لیچر یا کلام سننے کے لئے آتے تھے خطبہ صدارت کو کوئ فاص اہمیت مال نسي على -صدرقا عده كے مطابق احلاس كانطنم قاع ركھا گرسد کی زبر دست تصنیت سے مرعوب ہوگران کی مرضی کے مطابق کام كرّا تقا ليكن جب جندال بعدامية استداس كانفرس متنقل مضبوط حثیت اختیار کرلئ اورتعلی کام کے تجربہ کی بدولت بت سے میال بحث و نظر کے لئے سامنے آگئے ترخطیۂ صدارت

نے بھی ایک خاص حثیت اختیار کرلی ۔ اب صدر کا کام صرف اجلاں کے طریقہ کارکی رہ غانی کرنانہ تھا۔ بلکہ لوگ اُس سے یہ توقع می تے تے کہ وہ موجودہ تعلیمی مال ورزیر بحث مضامین برسلمانوں کو انے تجربہ وخیالات سے فائدہ بیونجائے گا۔ اُن کی تمام ضرورتو کے متعلق مفید تدا برتباکر اپنی قابلیت کا نبوت دیگا۔ کا نفرنس کے سآت ابتدائی اجلاس خطبہ صدارت کے محاظ سے کھے متازیس ہیں۔ ليكن الموهاء من حب كا نفرنس كا الخوال اطلاس على كره من منقد موا ا در نوا محن لملک صدر متخب موے توخطبهٔ صدارت میں ایک فاص دسعت و ثنان بیدا ہو گئی۔ یہ سب سے بیلاخطبہ تھاجس میرز ور بیان اور جوشش یا یا جاتا ہر اور انٹ پردازی کی ایک خاص حبلک نظراتی ہے۔ شلا نواب صاحب ایک موقع پر مکتہ صنوں کے جوابیں

"اناكه مم ين علوم كا شوق و لا كرسلا نول كو خراب كيا - ماناكه مم ين الكريزى تفسيم و ترميت كو خراب كيا - ماناكه مم ين الكريزى تفسيم و ترميت كي جارى كرين كرين ماناكه مم ينظونه كا نفرن قايم كرك مسلا نول كوبهكا يا - كريم يرطونه كرين و النفون قايم كرك مسلا نول كوبهكا يا - كريم يرطونه كرين و النفون كا نفول ين المرائح و النفون كي يناوي كرا نفول ين

این قوم کے لئے کیا کیا اوراس دوتی ہوئی کشی کے باے یں کون سی کوشش کی ؟ اگر ہے سلمانوں کے یئے دیروکنشت بنایا ، ما کدگناه کیا ۔ گریہ فرمائے کانی نبايا بروابية المقدس كهان وجهان جاكر مع سجده كري؟ اگرہم نے اپنے بھایگوں کے واسطے ایک قومی کا نفرنس قامم ك م قبول كرتے يں كه اكب ب سودكام كيا ، كر عام دوست براه مربانی یه فرما دین که اُطوں سے قوم کے ل يرمرتي يرصف قوم ك صيبت يرماة كرت يركون سي محلس ائى بوكە بىم دىي جاكرنوندكرى اور سرپىش؟ م اگر مُصْریائے ہود کام کرنے گذ کا رہی توقوم کو مرتے دیجے اور کیے نکرنے کا ذمہ دارکون کے گرد سر توکشن و مُرون گناه من دیدن بلاک درجم نه کردن گنامیت گیرم که د تب ذیخ تبیین گناه من دانسة د شنه تیزنه کردن گنامجیت غرض نواب صاحب كى صدارت كے بعد خطبهٔ صدارت أسته أسته وسعت وجامعیت اختیار کرناگیا جب مدمهاحث پیدا ہوگئے۔

أگرزی زبان کے اثرے اردوکے ذخیرہ معندوات وصطلحات ين اضافه موتا گيا-طريقيه تدلال اورطرز ا دايس تنب دليا بدا ہوئیں۔ خیابخہ آج اگران خطبات کوسلس طریقیر پر ٹرہاجائے توزبان کے یہ عام ارتقائی مدایع صاف طور پرنظر آنے ہیل د يراندازه موتا بحكه زبان نے گزشته جالیس سال می اسالیب بیان ا ور ذخیب رُه الفاظ کی حثیت سے کس قدر ترقی کی ا ورمغربی تعلیما خیالات وزبان برکیا اثریرا-لهندااس محاظ سے بھی یخطیاتا یک فاص حثیت رکھتے ہیں جو کسی دوسری کتاب کو عال نہیں ہے۔ رس قدامت اورامتدا وزمانه ان خلیات س ایک تاریخ حثیت می بيداكردي بح-جهان كتعليم وتربت كاتعلق بوينطبات مامعلمي ببا يرحاوي بين-اگريخت کا کوئي ميلوا کا خطبه مين ره گياې تو د ومرسے یں موجو دہے۔ ان خطبات سے مبلانوں کی گزشتہ جمل لہ تعلیمی ایخ اجالی طور بر مارے سامنے آجاتی ہے۔ شلا ابتدایس جب مسلمان حدیق لیم کے مخالف ہیں تو تعلیم کے جواز اوراس کی ضرورت يرعت في ونقلي ولا أن شي كئے جاتے ہيں ليكن جب رفتہ رفتہ منطانوں کے خیالات میں تب دیلی پیدا ہوجاتی ہج تو تعلیم کے متعلق مبت سے جزئیات پر بحث کی جاتی ہج۔ اورطرنقیہ کارتجزیر

كياجاتا يوليكن جب ملما تعليم شرفع كريت بي تواس راه مي شكلا و وشواریان شیس تی بی کمیں افلاس زنجریا بن جاتا ہو کمیں خاص خاص قوانین نگ راه نابت ہوتے ہیں کھی برا دران وطن کی ہمہ گیری اور تنگ نظری تعلیم می شمکلات بیدا کرتی ہے۔ اِس نے شکلا کے حل کرنے پر توج کی جاتی ہوعند باکی تعلیم کے لیئے وظالف ما بھے جاتے ہیں۔ گور منت سے تعلیمیں اس بیاں ہم بیونجانے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ برا دران وطن کی بے ہری پر افلار رنج وافسوس ہوتا ہے۔ مگران سبشكلات كے با وجود تعليمي كام برا برجاری رئتا ہی۔ بیان تک کوشیان سیمیا یا کر کولوں اور کا بجوں سے بکتے ہیں - اور گورنٹ کی کچھ ملازمتیں اُن کو على بوجاتى من -

حب تعلیم اس عد کم بیونج حاتی ہے تو میمان ایک قدم اور برائے ، بعنی اب تعلیم نسواں کی ضرورت سامنے آتی ہوا ور میمانو کر خطبۂ صدارت میں تبایا جاتا ہے کہ حب مک عورتیں تعلیم یافتہ نہو کہ خطبۂ صدارت میں تبایا جاتا ہے کہ حب مکن نہ ہوگی ۔ کیوں کو تعلیم کی بیخ س کی تعلیم و ترمیت معقول طریقہ سے ممکن نہ ہوگی ۔ کیوں کو تعلیم کا ابتدا آغوشِ ما درسے شریع ہوتی ہے۔ چندسال کی بہم سیلنع کے بعد مہمان تعلیم نسواں کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔ کا نفرنس بعد میں میں اور اس کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔ کا نفرنس

یں اکیت شعبہ قایم ہوتا ہے۔ اور ایک زنا نہ کول کی بنیا دری جاتی ہے۔

اس کے بعد الغ العم مسلمانوں کی تعلیم کی ضرورت محسوری تی بى حیانی اب چندسال سے کا نفرنس کے خطبہ صدارت میں اس پر بخت کی جاتی ہے۔ اور کورپ میں اس کے متعلق جو کھے ہور ہا ہوائ كوبطورستال بيان كياجاً ابح-إسى سلسارس تسبينه مدارس كح قیام کامعاملہ ہوس کی ضرورت نتدت سے محسوس ہوری ہواس ساته ساته جربه ومفت تعليم كامسئه هي زير بحث آگيا بوا دراس ضرورت يرخاص طرنقيت زور ديا جايى اورون كرحالات كى تبدیلی اور برا دران وطن کی ہمہ گیری اور تنگ نظری کی وجسے ملازمت كا دروازه ملانوں كے لئے بند مور ہا ہو، اس لئے اب اُن کوصنعتی و تجارتی تعلیم کے طال کرنے کی ترغیب ہی دی جاتی ہج كيول كه يه خطره بيدا مهوكيا بحكه الرسلمان صنعت وحرفت يرمتوج نه مو توكب معاش كے زرخيز دسايل سے محروم رہ جائينگے - علاوی خطبهٔ صدارت کے یہ سایل مخلف تجا دیز کی صورت میں ہی من تھتے بہتے ہیں۔ فوض حالات کی تبدیلی اور زمانہ کی ترتی پزیر رفت ار نے بہت سے جدید ماکن بیدا کرفیئے اس لیے و اکر ہ بحث وزاؤہ

وسعت اختیار کرتاجا آئے۔ اس بنا پر کا نفرنس کے صدر کا یہ زض ہوگیا ې که وه اپنے خطبه بن کمانوں کی تمام صروریات کا انتقصاکرے اور أن كے تنعلق فید تدا برتائے خطیات عالیے كمطالعے يہب باتیں اجالی طور پر معلوم ہوجاتی ہیں اور یہ اندا زہ ہوتا ہے کہ گزشتہ چل اله دُورين نطنام تقليم وطريقير نقليم سي كيا تبديليان بيدا بوئي، اورملانون بران أقلابات كاكيا الزيرا- اس سلياس مسلم یونی ورسٹی کی ترکید اور اس کے انجام کا بھی حال معلوم مو تا ہو۔ غرض سیکڑوں تعلیمی سائل ہیں جن کی اجالی تا ریخ خطبات کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہوا وروہ طربتی کا ربھی معلوم ہوجا آج جوب حالت موجوده مملانوں کے لئے مفید ہے۔ اگر آپ اِن خطبات كاغورس مُطالعه كريك توآب كومعلوم بوگا كر تعليم كے متعلق كننے جديد مايل بيدا ہو گئے اور ماک كی سياسي واقتصادي مالت مينكانون كي تعليم پركساز بردست اثر دالا بح- يا جري آپ کوکسی د و سری کتاب ہے معلوم نیس ہوگئیں لہذا اس میلو سے بھی خطبات کا مطالعہ سلمانوں کے لئے مفیدو مودمندی رس) پیر خلبات در حقیقت علی گڑھ ترکی کی تایخ کے چند اجزایا ابواب يں اور اكيا ہم ضرورت كو يور اكرتے ہيں۔ بنمتى سے على لاھ كي

کے متعلق کو فی متعلل کتاب اب کا کینیں تھی گئی لیکن آہتہ آہتہ اليي متعدد كتابي ورسانل ثنائع بوسط من كامطالع على كراه تحرك كے متعلق صحح معلومات ہم ہیونجا آ ہے۔ مثلاً سرسیدا نواب محسن الملك وغيره كے مضامين جو تهذيب الاخلاق ميں جيبا كرتے تے اجتمال كتاب كى صُورت ين الى م بو كئے ہى، اسى طع مرسب زنواب محن لملك اورشمل لعلمارمولانا نذيرا تحركے تام ليكي مّت ہوئي تھي گئے۔ سرسيزل مكل سوائخ عرى مولانا حالى كے قلم سے حیات جا و مد كے نام ہو اسی صدی کے اوائل میں سٹ انع ہوگئی ص سے علی گڑھ کڑ کیا۔ کے ابتدائی طالات تفصیلًا معلوم ہو سکتے ہیں بھا ایم کا نفرن نے زواب وقار الملک کی مل لائف وقاریات کے نام جھایی بر حس میں گڑھ تحرکے کے متعلق ٹرا ذخیرہ معلومات کا موجر دہیں۔ ان سب کتا بون کے علاوہ سرسید نوامجی الملک اور نواب وفا رالملک کے مکاتیب می سٹ نے ہو چکے ہیں، جن مي على كڑھ تحرك كے متعلق بہت سے اہم و اقعات طبق ہيں۔ یرب چزں کالج کی تاریخ کے اجزا اور ابواب بیل وراب طباعیا اسلاكورى مداكسكل كردياي - الركوي شخص أن سب

كتابوں كامُطالعه كرے توعلى كرْه تحركب كے متعلق أس كوكا في عبو على موسكما مى و بلكه الك سليقة مند يخض ان سب جيزون كومش نظر ركه كرعلى كرفه تركب ك اكب ولحبيب مفضل يخ مرتب كرمكما بح-جو کمی تقی وہ خطبات نے یوری کردی غرض مختلف وجوہ سے یہ خطبات نهایت دل حبیب وسبق آموزیس ا در حتبنا زمانه گزرتا جأمیگا إن كي قدر وقتيت برصتى جائيكى -يخطيات بجائے خود ول حيب تھ ليكن سرصدر المن كے مختصر حالات وتصاويرك أن كواورزياده ولحبيب نباديا بي- اهي چول كه زياده زمانه نیس گزرا ہج اس لیے کوشش کرے سے یہ طالات فراہم ہو گئے، ورنه جندسال معبد لماش كرف يرهي المقه نه آتے -تصويروں كا منا تواور زیا وہ وشوارتھا۔ ابھی اکے سال کی لاش وخط وکتا بت کے بعدیا لا وتصويري فراهم بهون بي - نواب صدريا رخباً بها ورموللنا عاجى مخرصب الرحمن خاص حب شروانى آنريرى سكرترى يوس كانفرنس نے اس مجموعہ كى ترتيب و تدوين كے ليئے جن صاحب كومنتخب كيا ان کی موفوست میں کوئی کلام نس ہوسکتا - کیوں کہ مولوی افوار المحرصی زبری مارسروی رحوان حالات و خطبات کے جامع ہیں) موجودہ صدی کے اوالی سے کا نفرنس سے والبتہ ہیں۔اکفوں سے زمانہ ور ازتک

نوابحن لملک زواب و قارالملک صاحبزاده آفعاً با تحرفان ا اور نواب صدریا رخبگ بها در کے ساتھ کانفرن کا کام کیا ہجا و کانفر کے اجلا سوں کے انتظام میں فاص صدلیا ہے۔ اس کا فاسے وہ گویا کانفرن کی زندہ تاریخ ہیں۔

گرفت بیالی سال بیج قدراصی بی افران کے صدر ہوئے اُن میں سے بجز دوصاحبوں کے مولوی افوار اخرصاحبے نمیب کو دکھا ہو،
اکر نے مل قامیں کی ہیں اور اُن کی اِمین ہیں اور بہت سے لوگوں کے خطبہائے صدارت خود اُن کی زبان سے سُنے ہیں۔ بہت سے بزرگل بی خطبہائے صدارت خود اُن کی زبان سے سُنے ہیں۔ بہت سے بزرگل بی جی جن کے حالاتِ زندگی دیکھنے کا اُن کو خاص موقع ملا ہو۔ ان حالات کے کا خاص اس کام کے یئے اُن سے زیادہ موز دوں کون ہوسکا تھا ؟ اور تناید اب علی گرفید میں اور کو بی تخص ایسا موجود مجی نہیں جوالی رکھے موں 'اور اس کے نتیا تعالی کر می میں رکھا ہوں 'اور کا نفرن کے مقاصد کے سلسان میں ہندوستان کے قریباً ہم صوبہ کا ہزاروں کا نفرن کے مقاصد کے سلسان میں ہندوستان کے قریباً ہم صوبہ کا ہزاروں میں سے کہا ہو۔

جنانخ عبی توقع عی مولوی افوار اخرصاحی اس خدمت کونهایت دلیمی اور فوق کے ساتھ انجام ویا - حالات کے سلسلہ میں بہت سی جزیر انحوں سے ایسی کھی ہیں جن کے وہ جنیم دید را دی ہیں ۔ یہ واقعات ہم کو آنھوں سے ایسی کھی ہیں جن کے وہ جنیم دید را دی ہیں ۔ یہ واقعات ہم کو

صرف أن بى سے معلوم ہوسكتے ہے۔ اب جشخص آیندہ على گڑھ تحرك كى تایخ مرتب کرنا چاہے اُس کے لئے مولوی افرار اخمصاحب کی یا کتاب بہت مفید و کارآ مر براورعام ناظرین کے لئے بھی جو قوی تر کات سے کچھ عى تعلق ركھتے ہيں نهايت ول حيث ابت ہوگى، اور حُن قبول عال كرك گئ ائميد بوكه كا نفرن كى جالىيويسال گره د اجلاس) كے موقع بر روامال مدراس میں ہی اس کتاب کا تبایع ہونا ول حیبی کا باعث ہوگا-اورمدراس کا عالیسوا ن خطبه صدارت کا نفرنس کی تاریخ کو سختاه ایک کل کرد گا۔ مخراكرام الشرفال نلوى سلطان جمان منزل على گڙي الله مال يوري

٢٠ رئي ١٩٤٤

## 

## وساخطيس

معدرت ایس آل انڈیا سلم دسانی محدن ایکویشن کانفرس اوراس کی کاروائیو معدرت ایس سال اندائیو ایس سال است سلسل اس کا با قاعد سے اس کے اکثر احلاسوں میں شرک ہوا ہوں ' اور سبی سال سے سلسل اس کا با قاعد میروں ۔ تاہم جوبات اس کے خطبات عمدادت کے یک جابشکل کتاب دخطبات عالمیہ میروں ۔ تاہم جوبات اس کے خطبات عمدادت کے یک جابشکل کتاب دخطبات عالمیہ شرحت سے حاصل ہوئی وہ نہ اُن کے بالا قساط و کیھنے سے ہوئی تھی اور نہ بر مراحلاس سے سے حاصل ہوئی وہ نہ اُن کے بالا قساط و کیھنے سے ہوئی تھی اور نہ بر مراحلاس سے سے حاصل ہوئی وہ نہ اُن کے بالا قساط و کیھنے سے ہوئی تھی اور نہ بر مراحلاس ان جیل سالہ اجلاسوں کے متعلق اور لٹریج بھی ہی اُنہام کے ساتھ شا کع کیا جائے۔ ان جابس سے حاصل ہور ہا تھا مکدر موکب حب قطعی طور پر یہ علوم ہوا کہ تعیری جلد کا دیباج کے لئے ایک اور اُن جو اُن خطبی طور پر یہ علوم ہوا کہ تعیری جلد کا دیباج کے لئے ان خطبی کو دو اُن خطبی کیوں کہ اوں تو اس نظر سے ان خطبوں کو کبھی و کھیا تھا نہ ناس میں میں ہورہا تھا نہ ناسے دل کو بھی جو وہ قاسمے تھے کیا معافی اُس سے میں بدیم ہورہ وہ اُن جو اُن خطبی سے بینے بین ندر امتحال ہوجائے گا

دوسرے اس سلسا پیس جو مقید با بیس بیائے جانے کے لائی تھیں وہ مولٹ کا مخداکرام الشرفال صاحب ندوی لینے ایک مقدمتیں اور حاجی افوار احدصاحب در لون خطبات پینے دو دیا بچی میں بہت قابلیت کے ساتھ بتا اور تھجا چکے ۔ مگر خیر مامور معذولہ کی حیثیت سے جو کھ چکن ہے میں بھی بیش کئے دیتا ہوں سے فظر حوب بریں جام صمبا کماشت متصافی و در دیر ماگز اشت من ارجہ بدال مے گراں مرشوم کیا باحریفیاں بر ابر شوم جو گو ہر بہدی ہر نہ بر سفت ندارم گرزیر من از بہرہ سفت ندارم گرزیر من از بہرہ سفت ندارم گرزیر در ان احد آل در کہ نامند بالد فضا ند ترا ہر جو در در نے غاید محال کہ بر برکسے ندکو بہت این ال

کا مکرس کا جمیم این انگریزی تعلیم عام بوجی تھا فی صدہ والم تھاکہ مہدوتان کا مکرس کا جمیم این انگریزی تعلیم عام بوجی تھی اور اس کے ساتھ مہدوتانیوں کا فی نظر لدور افزوں وسعت عاصل کرر ہاتھا۔ بنگالیوں کے لئے کمن مسمئلا ربزول) اور میں کی دور میں میں اور میں کیا دور میں اور میں کیا دور میں اور میں اور ملیٹ فارم کی بلندی بران کی بیف زبان و تینے فلم ایک جو ہر غایاں موجید تھے اور سے

جواحات إلسنان لها الذيام وكا يلتام ماجوح اللسان اسى كا لله اور جرائے كى تلواروں والى جاعت نے مصف اور ميں انڈين شينل كا الس كى ام سے ایک فلافاک كور داڑان كميں قائم كركے گر الما وار ديے قاعر حباک

كاطح والى جس كے علم مردارون اور دہل نوازوں میں منصرت سرمندرناتھ بنرجی اورنیدت اج دھیانا تھ اور اس زمانے دوسرے مندو اکا برمندتھ، بلکہ نواب تد تحد اور مش درالدین طیب جی حتی که مزم بسلطنت کے بیرو رعیبائی، مشر د الوسی اوزی اوراک ی بی بڑھ کرنو و شرکا رسلطنت میں سے مشراے اومہوم اور سرولیم ویدربرن جیسے سرفروش وآزمود ه کار نبرد آزماشر کے تھے۔ طرف وہ تعلیم مدیدسے نهصرف نا بلد ملکه و ورونفور تھے اور لطنت رفتہ کا خاران کے د ما فو ن ما تى تھا - ان وجوه موجمه كى بنا ير مرسيدا وراك كے رفقاً كار اپنے عام كارونو گرفتار م قومول كو كاطور يرمندوستان كى سياست حديد كے ماده اتش كير كے لئے فى الوقت نائرہ بلانيز سمحصة اور أن كواس شجرة ممنوعه سے جذب دورى ركها يات ته "كاتقر باهده الشبي ة فتكونا من الظلين " اس سے یہ ہرگزوز نهار نہ سمجھنا چاہئے کہ سرسید کی البیم سلمانوں کومستقلاً سیاست ے الگ رکھنے کی تقی- اُن کی کا نگرس تر کی سے بہت قبل اورآخر تاک بعد کی زندگی اس ویم کی پُرزور تردید کرتی بوس پرکسیفصیلی گفتگو کا پیمل نہیں ۔ ملکہ واقعہ یہ ہے کہ سرسد کا بیشن تد بیراس حکمت و دانائی کا نتیجہ تھا جومرف ان لوگوں کے حصتہ مِن آتی ہے جن سے خدائے قدوس کوئی بڑا کام لینا جا ہتا ہے۔ یہ غوض مرتظر کھاکہ سرت نے ایک ایم میں کا نگرس سے تقرباً چندہی اہ بعد محدان ایک مشیل کا نگرس سے تقرباً چندہی اہ بعد محدان ایک مشیل کا لفرنس کی بنیا در کھی جس کے اندر لعدمیں لفظ ال انڈیا'' ،

کا اضافہ ہوا اور اب محرّن "مسلم" سے بدلا ہوا ہے۔ ہیلا اجلاس وسمبراتشاء میں مقام علی گڑھ منتقد ہوا اور سب ذیل دس مقاصد قرار دیے گئے جو گویا تو دلیت جدید کے واحکام عشر "تھے۔ کے واحکام عشر "تھے۔

ا - مسلما نوں میں پوربین سائنس ولٹر بچر کے کھیلانے اور وسیع حدثک ترقی دسینے اور اس میں نہایت اعلیٰ درجہ کی تشکیم کک اُن کے بہنجانے پر کوشش کرنا اور اُس کی تدہیروں کو سوخیا اور اُن برمجبٹ کرنا ۔

۲- مسلما نوں نے جو قدیم زمانہ میں علوم میں ترقی کی اُس کی تحقیقات کرانا اور اُس پر اُر دویا انگریزی میں رسالہ جات تو پر کرنے یا لکیج وسینے کیا تھے سکھنے پر لوگوں کو آمادہ کرنا ہے۔

وول واه ده ره المسلام كى لاكف كواكد ويا الكريزى زبان كواله المريق والكري زبان كالحواناء ملاء نامى علما را ورمشه ورصنفين اسلام كى لاكف كواكد ويا الكريزى زبان كالحواناء بهر مسلمان صنفول كى تدبيركرنا يا بته لا مسلمان صنفول كى تدبيركرنا يا بته لكا اكدوه كس جگه موجودين -

الكاماكه وه السب جكه موجودين -ه ـ تاريخانه واقعات زمانه قديم كى تحقيقات بررساله عات تحريركرنا ياللج ويضياليه كليف يرلوگون كواماده كرنا -

٧- ونیا وی علوم کے کسی مسئلہ ما تحقیقات برکسی رسالہ کے تحریر ہونے یا لکچر ، مدنے میں مسئلہ ما تحقیقات برکسی رسالہ کے تحریر ہونے یا لکچر

٤ - فرامین شاہی کر ہم بینجا کرائن سے ایک کتاب انشا رکا مرتب کرنا اوران کے مواہر وطنرا کے نمونے فو لوگراف سے قائم رکھنا۔

٨- سلمانوں کی تعلیم کے لئے جو اگریزی مدے سلمانوں کی طرف سے جاری ہوں

ان میں نرمی میں کے حالت کو دریافت کرنا اور لقدر امکان عمد کی سے اس تعلیم کے انجام میں کوشش کرنا۔ 9 - جولوگ كه علوم مشرقي اور دينيات كي تعليم قديم طريقي برسماري قوم كے علما سے پاتے ہیں اور اس کو انھوں نے اپنا مقصد قرار مے لیا ہواً ن کی حالت کی تفتیش کرنا اوران میں اس تعلیم کے قائم اور جاری رکھنے کی ماب تدابيركاعل مي لانا -- ا - دالف عام اوگوں من جوعام علیم قدیم مکاتب کے ذریعہ سے جاری تھی اس کے حالات کی فتیش کرفا اوران میں جو تنزل ہوگیا ہے اس کی ترقی اورعام لوگول میں عام تعلیم کی مناسب وسعت کی تدا برکا اختیار کرنا ۔ یا رب ،جومكات عام لوگوں كے لڑكوں كے لئے قرآن مجدير عفے كے مي اورجوسلسله قرآن محبد كے حفظ كرنے كا تفا اور جن كا ابہت كچھ نزل ہوگیا ہو اُن كے حالات كى تفتيش كرنا وران كے قائم ركھنے اور استحكام فينے كى تدابركااختياركرنا -

اجلاسوں کی تعداد کا نفرنس کے چالنیں اجلاس ہوئے۔ دوسال کے فرق کا سب یہ ہوکہ دوسال کے فرق کا سب یہ ہوکہ دوسال کے فرق کا سب یہ ہوکہ دوسال کے میں سرسد کے انتقال کے افکا رلاحقہ اور الاقال میں مان کو آپریشن کے فقہ واشوب کے سبب سے اجلاسوں کا اہتمام نہوسکا، اور ان طلات میں ایسا ہونا ٹھنٹا ناگزیرتھا۔
مقامات اجلاس مقامات اجلاس کے لحاظ سے کا نفرنس برٹش انڈیا کے مقامات اجلاس کے لحاظ سے کا نفرنس برٹش انڈیا کے مقامات اجلاس کے لحاظ سے کا نفرنس برٹش انڈیا کے مقامات اجلاس

اکترصوبوں میں اورمبندوستان کے بائیس ٹرے ٹرے شہروں میں گشت کر کی است کے بائیس ٹرے ٹرے شہروں میں گشت کر کی سے - البتہ ریاستوں میں صرف رام بور د نواب ) اور خیر لوپر د مندھ ) میں حاضر ہوگئی ہو ہے - مناسب معلوم ہوتا ہی کہ قبل اس کے کہ کا نفرنس لینے مرکز میں گوشتہ گر ہو بقیہ صوبوں اور دومسری مرکزی د کم از کم اسلامی ) ریاستوں میں بھی دور گرائے جس کے منافع کے اظہار کی ضرورت نہیں ۔

جن مقامات برکانفرنس نے ایک سے زیادہ مرتبہ اجلاس کئے وہ یہ ہیں:۔ لا ہور کلکتہ مدراس بمبئی لکھنٹو دہلی علی گڑھھ ۲ ۲ ۲ ۲ س س س ۱۰

علی گڑھ میں سب سے ذیا دہ اجلاس منقد ہونے کا فلسفہ آئر ہیل خان بہا در میاں مفرخ حیث نے لینے ایڈرنس دست وائے ، میں یہ بیان کیا تھا ہہ دُوتین آئم سنن کے بید شنم کد تعلیم کے پرتنا دوں کی ایکیس منقد کی جائے اور اس سے بڑھ کراور کون سا اقتضا مقدرت ہوگئا مقاکہ یہ تمام برستار علی گڑھ کی طرف کھنے آئیں جماں سے اس تحریک کا آغاز ہو اتھا ہے

تا ٹیرہے کیا خاک ہیں اس تجد کی کدھنے تو تجھ سے تو بائے ہر ہر کے جو آنکے ہے یاں ناقر کیا ا سالے جذب محبت'' بلاسٹ بہ قوم کا یہ فرض اور حق اور علی گڑھ کی مرکزیت کا ہی اقتضا ہے کہ على رُّھ جوسبق ميسكتا ہو دہ اس سے ماسل كيا جائے اوردوات فادہ ہى نے كيا ہو اس سے اس كاجائزہ لياجائے۔

سخن كزبرحق كوئى جيعمبرانى جرمرانى مكال كزببرحق جوئى جيه جا بلقاية المبا

یدایک ناقابل انکار حقیقت ہی کہ صنے صدر ہوئے ان کی بہت بڑی اکر سے
دوللا کمٹر حکو الکل ایسی تھی جس نے رشل کا نفرنس کے بانی اور ہی سبب اُن کے مشرق کے انٹی کا رواں کے مشرق کے انٹی مشرق سے انٹی مشرق سے انٹی مشرق سے انٹی مشرق سے مشرق سے ساتھ شیفتا کی وگر ویدگی کا تھا۔ مولوی تیمنع اللہ عال منشی امتیا زعلی مروار مجرحیات خال 'خان بہا در برکت علی خال ' نواب منشی امتیا زعلی ' مروار مجرحیات خال 'خان بہا در برکت علی خال ' نواب محسن الملک 'خلیفہ مجرحین ' مولانا حالی مرحومین و معفورین ' مررحیم محبن ' نواب

مرعدالقوم وغربهم مظلهم كوجهوا كرهي (جوشرقت كيس خميه كم جاسكتين) يا نوابعا والملك ونواب سرسيش الهدى وغيرهم مرحومين سے قطع نظر دجن كو مشرق ومغرب کے مابین برزخ قرار دیا جاسکتاہے) ایسے اصحاب بھی می میں نواب اسحاق خال مولوی شخت الله و مشر شاه دین ارائط از بل امر علی و حبیش ترف الدين مسرعبدالله يوسف على ، مفضل حين ، مرعبدالرحم ، سرعبدالقا در دحو گویامغربت کے مقدمتہ الجبش میں) اسی مشرقت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیان میں بہت سوں کے ایڈرلیں اُردومیں ہیں اورجن کا نغمہ مغربی ہے 'لے اُن کی بھی وہی مشرقی ہے ۔ حبٹس شاہ دین مرحم سود او کے اجلاس میں با وجو چھینس سالہ نوجوان گریجوایٹ اور بیرسٹراور تازہ ولایت ہونے کے ایدرس اردوس ٹرستے ہیں، نوابعادالملک انگریزی ادب کے بیلے ہونے بڑھی ایک سے زیا وہ اٹدریس اردو س میتے ہیں - اس کے علاوہ یہ ایڈرنس نواہ اُردوس ہوں یا انگریزی مین ان سبسے ان اصحاب کے علمی وا دبی ذوق کا پتر جلتا ہے۔ ہراٹد رکیس اینے مصنف کے نہاں خاندول کا گویا محلی آئینہ اور رجانات بطع كا ورق كثاوه بر جبش برالدين طبت جي معلوم موتي بي كد كا نفرنس كا خطبه سلمدیگ کے بیٹ فارم سے بڑھ رہے ہیں۔ مولا ناحالی برستورشو وشاعری ی دویے ہوئے ہیں فلیفہ محرصین رفع اختلات عقاید کے دریے ہیں - نواب عادالملك فراتے میں حب وعدہ كرو توسيلے ديجه لوكه أسے ضرور بوراكركے رہا ہے۔ ہونا ہرصدر کی بیرت سے اس کا خود ساز اور اس زرین قول کا باب مرفا

ثابت ہے ۵

مکیه برجائے بزرگال نتوال دو گراف گراسباب بزرگی ہمہ آ ما دہ کنی

ایک اورسبق آموز واقعہ یہ کم مرسید اور اُن کے مُشیرُ صدر کے انتخابیں عراور درجہ اور سابقہ اور شہرت یاکسی اور خارجی و نمایشی دجہ دجابہت کامطلق لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ محض جو ہر قابل کی تلاش میں رہتے اور حال کو متقبل کی نظر سے دیکھتے تھے۔ براف کہ ایس نواب اسحاق خاں صاحب سے فراء میں مولوی شمت الله ویلی اسکوائر اور سے فراہ میں حبیش شاہ دین اپنے لینے تقرر صدارت کے وقت کوئی مابدالا متیاز تعوق اپنے سامعین پر سوائے اس کے نمیس رکھتے تھے سے بالائے سرش زموش مندی بالائے سرش زموش مندی

یی اصول مرمید کاکا لج کے لئے ٹرسٹیوں کے انتخاب میں تھا۔ مثلاً آئر بہل اواب مرخگر مزل اللہ خال فواب صدر ما رجنگ مولوی محرصب ارحمٰن خال حاجی محرص خال بادر حاجی سید زین الدین کاعلی گڑھ کا بج کے ٹرسٹیوں کے زمرہ میں شامل ہونا اسی صول کے ماتحت تھا جس کی درستی وکام یابی پر اُس وقت سے اس وقت تک کے واقعات اور قومی تا یخ کے انقلا بات شا بدعدل ہیں کہ لینے لینے زمان میں بھی جھاب اور اُن کے امثال میرستید اور اُن کے معاصر حالشنیوں کے دمت و بازو سنے اور اُن کے بعد اُن کی قومی ا مانت و و دا شت کے ایمن و و دا شت کے دین و دا شت کے دین و دا دین ہوئے۔

حطبوں کی رہاں ایک طون سلمانوں میں اگریزی تعلیم کا چرجا ہو گیااد ایک طون سلمانوں میں اگریزی تعلیم کا چرجا ہو گیااد برسید نٹوں کو اگریزی سیجفے والے سامیں طنے گئے اور دو مری طون کا فرن کی اواراس کے حکام اک بیو بخانے کی خرورت بھی گئی تو بجزیزی تثنیا کے اصولاً ایڈرلیں انگریزی سیکھا ور پڑھ جانے گئے ۔ لیکن بسااو قات مغربت میں بھی اور پڑھ جانے گئے ۔ لیکن بسااو قات مغربت میں بھی شرقت کی جاشنی قائم رہی ۔ اور نہ صحافے گئے ۔ لیکن بسااو قات مغربت میں اگریزی انگریزی انگر

و على گڑھ كى توسىع ميں ہي دوباتيں خيال كرتا ہوں كہ فى الحال ہونے والى ہيں۔ بيلے ايك فيكلٹى عربی كى اور بھر ماس كى ..... مسلمان مجھ سے جھگڑ شنے كوتيا رہي كہ ميں نے عربی كوسائن سے سيلے كيوں ركھا۔

ر اگرات این کتابی اردوی میں جھابی تو وہ دلگ دلینی جرشی اور آگلستان فرانس اور جابان کے علمار) اُردو زبان کواس غرض سے بڑھیں گے کراپ کی کتابیں جھے کیس اوران

كوتمام يورب كے فائدہ كے لئے ترجمبري - يہى علماتھ جھول

قبل اس کرکہ جابان بزرلوکسی عندامہ کے ہذب قوموں سے شارکیاگیا ہو، نوجوان جابا فی اہر علم کمیا کی کتا بول کا نہایت جوش کے ساتھ خیر مقدم کیا ۔ . . . . . اور آج بورب کے علمار مبندوستا ن کے مسلمانوں کی قوم کوعزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اس کی وج ہی ہم کہ اُن کو میزان میں تولا اور ملمکا بایا ''

صدر کی ازاور اے ان تمام خطبات صدارت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے

رکے پرغالب نیس ہونے دیا۔ اوراگر نہی واقعہ ہے دہ سیاکر تقینیا ہے ) تواس سے
قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہرصدر نے لینے مافی اضمیر کے مطابق قوم کی راہتی کیے گئے
دہائی کی کوشش کی ۔ ہزیائنس آغافال نے دبی زبان سے اور شبی طیب جی نے
صفائی کے ساتھ پر دہ کی مخالف کی حبتس طیب جی نے نہایت لبند آ ہنگی سے سیاست
کا وغط کہا سال ور و ایک ہی اجلاس یں ہزیائنس آغافال اور نواب عاد الملک بہاؤ
سے دیکھا۔ سرتھ و ڈور ارئین نے عربی مفت ابتدائی تعلیم کی تحرکے و وختلف الزوایا نظرو ا
سے دیکھا۔ سرتھ و ڈور ارئین نے عربی تعلیم کی تحرکے یہ کرکی کہ اُس بارہ میں
مسلان مجے سے جھگڑ نے کو تیا رہی "

كالفرس ورباعكس الفائد منهب كے بعداكركوئى دوسرائم كرفلسفہ كالفرس ورباعكس التعالی اگرمیا الرمیا براگرمیا

سرسدنے کا نفرنس کی بنا ہی ملمانوں کو اُس وقت سیاست سے الگ رکھنے کے لئے ڈالی تقی 'گو اس کا نظام محض تعلیمی تھا ' اور کھنے کو اِس کے مقاصد کے اندر سیاست كاشائية ك ندتها حتى كر معن ابتدائي خطبات صدارت مين نهايت باند الملك س اس كا اعلان مى كياكيا تعابينا خياخيد مداء كي خطئه صدارت من تعا ' ہاری محمدن ایج بشن کا مگرس میں جب کے مقاصد محص متعالی علیم مسلما نان من ) كوئى يولنيكل معامله ميش بنيس موگا ؟ رنیشن کا نگریس کے مقابلہ میں ایجیشن کا نگرس کے لفاظ خاص طور برقابی فورسی) يراث المخطيصدارت بوك " اس طبسه كوكو أي تعلق صاحته ياكناته كسى يوسيل اور زمي ماحيك -"5. J. S. " -" اس کے بعدایک دوروہ آیا کرانواع میں کورمنٹ بلک سروس مسلانوں کی کی ٹی تکایت کسی کا ٹکرسی یا کا نفرنسی سلمان نے تئیں ملکہ ایک رکن حکومت کوشر جسٹس با ڈم سے رحمتیت صدر کا نفرنس سے بیٹ فارم سے کی اور فرایا:
"مجاف اعداد ندکورہ بالا کیا بی تعب کی بات میں ہو کہ گؤر منت سروس يرال إسلام باوست اينا يرويورش بورار كلف كے كم اس کے بعدوا قعات نے ایک اور کروٹ بدلی اور سنوا ہم م طوعب مرسلان طبیعی نے زعائے کا نفرنس کھی الرغم اور گور تر بینی کی موجو د کی میں کا نفرنس كيب فارم يُركانفرنس ك الدرسي لين ندم كااعلان كياك يه شاذ و نا در بي موتاب كه ايسے يوليكل مسائل بيدا مول جومرف ایک بی قوم برا ترکری اس نے سی بیشہ اس مول کا بندر یا بوں کہ

جال ك عام يسكل معاملات كاتعلق ب مسلما نون كوم ندوستان کی دوسری قوموں کے ساتھ مل کرکام کرنا جائے ..... میں اليسمئد بالمضمون كے اختيار كرنے كو بالكل مراسمجوں كاجس ہا اسے دوسرے ہم وطنوں کے دلول کو بنج یا اُن کے فیلنگ کو صدید يوسي ..... برطرن اس امرك وجموج دے كران دورك انسٹی ٹیونٹنوں نعنی د کانفرنس و کانگریس) کومل کر کام کر ما جاہتے " اگرم اس ساف گوئی کو اس وقت ملمانوں کے ارباب اس وعقدنے عام طور يرناليندكيا 'ليكن درحقيت يى كويامسلم ليك كاشك بنيا دعقا - اوراى وقت سے ملانون ایک فاص ساست بدا ہوئی جس گرفعلی سیاست کے نام سے لکارنا ثایدنا موزوں نم ہو۔ کیوں کرمل نوں کی مخصوص ضرور مات گور منظ کے سامنے ييش كرنا و سركارى نظام تعليم سي سلمان اساتذه اورا فسران عليمي كا متناسب تقرر سكارى مارس ملان طلب كسنة واخدا وروظالف كى تعداد ومقداركى تعيين مركارى يونى ورسيسيون مي عربي فارسى وأردو زبانول كي تعليم كي تحمد اشت اسلامي نقط فط سے نصا تعلیم کی نوعیت کی جانب گورمننوں کو زورا ور اصرار کے ساتھ متوجہ كرنا اكريب أست ندتها توكيا عقاع اب سندواء من مليك باقاعده قاعم موجاتي بهوتا مم كانفرنس ايني فاص سا كى طرف ايك قدم اور آمے بڑھاتی ہى يت الماء كى كانفرنس كے صدر مرحوم نواب صاحب دھاکہ ہوئے ہی جاگو ایس زمانہ کی ہمدگیرسایت رتقتیم بنگال ای فی دوا تھے۔ انفوں نے فرایاکہ

اُں کو مجی سیم کرلیا ضروری ہے کہ کوئی قوم لغیر مالٹیکس کے زندہ بنیں رہکتی اور فی انحقیقت ہاری کا نفرنس تمام پوٹٹیکل مجامع کامخزن ہے۔

سال میں نواب عاد الملک مها در مرعوم نے کا نفرنس کی سمیاسی رفع کو ان ان الفاظ میں مرا یا تھا:

الفاظین مراہ ھا:

و در انظر اٹھاکر دیکھئے تو معلوم ہوجائے گاکہ اسی کا نفرنس کی برولت اسلامی مہندوستان یں کس قدرانقلاب وقوع بذیر ہواہے برولت اسلامی مہندوستان یں کس قدرانقلاب وقوع بذیر ہواہ میں اسلامی مہندوستان کے شاکع میں ہوجائی وقت بہت احتیاکام کر رہی ہے اسی تحریک کے نتائج میں سے ہے۔۔۔۔ بین آپ کو ہرگزید رائے نہیں دوں گاکہ گورننٹ کے انتظام میں جو کھے نقائص کو ہرگزید رائے نہیں دوں گاکہ گورننٹ کے انتظام میں جو کھے نقائص

کوہرگزیدرائے نہیں دول گاکہ گور ننٹ کے انتظام میں جو کچے نقائض ہوں ان کی طرف سے آپ دیدہ و دانستہ خشم بیشی کرلیں اور شل ریا کا راور منافقین کے ہرسر کاری کا رروائی کی تعرب و توسیف میں ما اللہ المدین "

مين رطب اللسان بول"

دُصنگوانه می ایک مندوسانی طالب علم ولایت می ایک ریبا کرد انگریز افسر کو قسل کردیا سب اس پر کا نفرنس می اظها د نفرت مبوتا ہے کا رو بار و بگ سیرائے برگولا پڑتا ہے کا نفرنس اس قسم کے افعال شیغہ پر لعنت کرتی ہی ۔ یہ سیات نہیں توکیا ہے ؟ باں بیام آخر ہے کہ نواب وقاد الملک بہا درم ہوم کی تفریق منسی توکیا ہے ؟ باں بیام آخر ہے کہ نواب وقاد الملک بہا درم ہوم کی تفریق افسی و الملک بہا درم ہوم کی تفریق اور مسلم کے المنگیس اور فائیوں اور مسلم کے کا نفرنس کی ان کا رروائیوں اور ازیق بی دوسری کارروائیوں کو "مسلم کے المنیکس" قرار دیا جائے یہ وکامنا قسشہ ازیق بی دوسری کارروائیوں کو "مسلم کے المنیکس" قرار دیا جائے یہ وکامنا قسشہ ا

في الاصطلاح "

اوراس بیس خبیس کرد تیلیم کی ترقی اورنی حدود نظر کے قیام کے ساتھ ملاؤں را بفاظ دیگر کا نفرنس کا سیاسی جو دمکن بھی زخفا - اور اگر سربیم رحوم بقید حیات ہوتے تو وہ بھی اقتضا کے زمانہ کے سیلاب کو بقینیاً اسی ترخ پر بہنے دیتے ' بھی سیاستوں کی سیاست مٹیرتی ' اسی بی سلمانوں کی عافیت قرار یا تی ۔ اور کون بی سیاستوں کی سیاست مٹیرتی ' اسی بی سلمانوں کی عافیت قرار یا تی ۔ اور کون ہے جو سرسید کے سیاسی کا رنا ہوں کا مختذے دل سے مطالعہ کرنے کے بعد دیانہ ان کے متعلق کسی سیاسی برگانی کو ایک لیے ہے کے لئے بھی جائز رکھے گا؟! میں ہراک وقت کا مقتضا جانتے تھے ہراک وقت کا مقتضا جانتے تھے فرار نے تیور وہ بیجا نے تھے

كانفرنس اور حرك انجاد المسامة وه بي تفاكر مسلمانون كوسيى تحريايي

ثال ہونے سے بہتے بزراج تعلیم حدیدان کے اندرکا فی صلاحیت بیداکر لی جائے۔
اس مقصد کی شروع ہی سے بھی مخلصا نہ اوراکٹر معاندانہ جس طور پر تا ویل کی گئی
اس کے اطهار کی ضرورت بنیں یکن واقع یہ ہے کہ کا نفر استے حقیقی و صحیح اتحاد فرق کو ہمیتہ ابنانصہ العین رکھا بر افرائی حقیا کے مقام پر جواٹیر رئیں بڑھاگیا اس کے الفاظ یہ تھے:

 حبٹس طیب جی کا نفرنس میں اس قت ترکب ہوئے حب انھوں نے اطیبان كرلياكه كانفرس كالرس كى خالف نيس مى - ايك سے زيادہ مرتبہ غير سلم المراتيكيم كاس ملم انسى تيوش كا صدر منا اس كي في خوابش اتحا د كانتيج عقا - غير سلم ابرات ليم وعجان وطن کی موت پرکرسی صدارت سے اظهار تاسف ہوتا رہا ہی۔ ساوا ہ کے خطبہ سی اسرعد الرحم نے) مشورہ دما کہ اسكانفرس كافرض بوكدوه دونون جاعتون كيسال بر حبث كرے - اور اس سے زیادہ كوئى جهلك علطى نم ہوكى كه ، ہم لیے آپ کومطلق یازیادہ ان ہی مسأل کے اندرمحدود رکھیں جو فاص طور ملا أون سے والبتنس" ستافاء کے ایررس س اس امر رافطار مترت کیا گیا کہ " يجيدوس سال كي تعلق كها جاسكتا بحكه بير وه زمانه تفاجس ميم فيهما يرقومول سے تعاون كى كوشش كى ہے" سرور کا دعوی تفاکہ و یں مندوسلانوں کے اتحاد کا ہمیشہ صدق دل سے حامی رہا ہوں اور اس کو ملک کے بہترین قواید کے نئے فروری تھی ا ہوں" اور در حقیقت کا نفرنس کے باتی رسرسی سے جوہند وستان کے اندر زمرت اصلاح شرہ کونسلوں اور نام نہا دسواراج کے ملکہ حقیقی جمبوریت کے خواہاں و کوشاں تھے اور مندوملمانول کو مندوستان کی دلهن کی دو نوبصورت انگھیں سمجھتے تھے پہات عد درجر متعديقي كه وه كانفرنس كوالهُ شقاق ونفاق بنات - بلكه كانفرنس كي مبيا وهي

اس غض الحسا د کے حصول کا ایک زبر دست آله قرار دی جاسکتی ہے۔ جنانجے کلکتہ یونیورسٹی کمیش کی ربورٹ نے بھی اس نظریہ کی تائید کی ہے: " اعلی تغییم کے لئے مسلمانوں کی جدید تحریک میں وہ ذہنی اتحاد مضم ان شكا فول كو جواخلا فات اور تهذي روايات كي بنا يربيدا بوطي بن اگر بالى مندنه كرسك تو كم يقيناكردك " اور ناشد في بركما نيول اور شاء انه خيال فرينون كاتوكو في علاج بي منيس بوسه ہے بس کہ ہراک اُن کے اشارہی نثال ور كرتے ہي محبت بھي تو ہوتا ہے گا ساور كانفرس كى ابتدا اجبياكه بر برا كام كاعمومًا دستور بحمش و دكانفرس كانفرس كا ابتدا المي نهايت ساده طريقيس بوئى -صدر حيد مختصر الفاظ مي لين أنتاب كالتكريدا داكركي أغاز كارروا في كي اجازت دينااوركاررواني تمرع بطاتي اوراس كاررواني مي بهي بهبت زيا ده يهال نہیں ہوتا تھاکیوں کر سوائے تشویق ترویج تعلیم کے دوسرے ہمات امورتعلیم اس وقت سلمانوں کے سامنے نہ تھے۔ اس کے بعد کا نفرنس کی ضرورت پر محت شروع ہوتی ۔ پھراس کے فوائد بیان ہونے لگے ' اس کے بعدر داعر اضات کی احتیاج لاحق ہوئی۔ ذال بعدسال بسال ترقی تعداد ممبران پراظار مسرت کی نوبت أنى جو كانفرنس كے ساتھ عام مخالفت كا تبوت تقا الياں تك كه وسع سائل ير تطرقوالى جانے ملى - ان سائل كے لى ظسے تجاويز ماس مونے لكيس تواب 

تر بحبیت سکرٹری کانفرنس اپنی سالانه دادر شمیں برجواب دیا کہ و اس کا نفرنس کا کام یہ ہے کہ آئیں میں صلاح ومشور ہ سی اتفاق جم غفیرسلمانوں کے اس بات کو قرار سے کد کیا امرسلمانوں کی بھلائی اوران کی قومی ترقی کے لئے مقید ہر اور سب پرظا ہر کرے اور اُن کے فوائد کو قوم کے دل نشین کرے -ان کی تعمیل ہونی کا نفرنس کی قدر اورافتیارے باہرہے۔ یہ خود قوم کا کا م ہے کہ جس تحقیز کو خود انھوں نے قوم کے لئے مفید قرار دیاہے اس کے عل درآ مرس کوشش کریں۔ بھر صفراء میں نوا بحس الملک بہادر مرحوم نے اس اعر اص کے اس جواب كواسي مخصوص شان ادب كے ساتھ اس طرح د مرايا: و لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی رائے ظا ہر کرتے ہیں اور جو کھے باتفاق قرار بایا ہے وہ رزولیوشن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو دوسرے نفطوں میں تمثیلاً اس طور سے محصنا حاسے كە كانفرنس ايك مجمع سے قومی بياريوں كى شخيص اور اس كے لئے دواتح يزكرنے والول كا اور رزوليوش نسخه حوباتفاق اطبالكها ما آج مر حضرات افسوس ہوکہ اس نیک کام پر بھی کھی ہے دردی سے

ملامت کی جاتی ہے۔ کوئی ہمیں بوالہوس کستا ہے کوئی ہماری کارروا و کوففول اور لغو تبلا تا ہے ہماری البیمیں مہودہ مکواس مجھی جاتی ہمی اور ہما سے لکچروں کامضحکہ اڑایا جاتا ہے اور مملی نسائج نہ طاہر ہونے

كا توعمومًا بم ير اعتراض كياجاتاب-

صاحواج اوراس كاقراركتي كراب تك عاد كامول كاكونى خليان تتية ظاهر نهيس بوا اوركومشش تحرير وتقريركي عد ے ابرنس کی گرصاحو اس باراکیا قصورہے ہممنادی کرتے ي اورجوش دلانے اور سمجھانے اور تدبیری تبانے کے سوا قوم سے کام لینے کا اور کیا ذرایہ رکھتے ہیں ..... ہمنے قوم کوان کے بزرگوں کی ثان وشوکت یاد دلائی اُن کی ثان ی تعبدے پڑھے 'کبھی دل وَشُ کن قفته سناکر اُنفیں ج س ولا یا اور ھی يرور د داستانين ساكران كورلايا ..... مگرا فسوس بوكوعملي متحبظ مرتهي بوا-اوركانفرنس كے صلقه سے با بركل كركسى نے اس كاخيال نەركھابىم كواس يرما يوسى بى موئى مگركىا كينے ..... مجت كيَّاك سنة من بجرْك رہى ہى كە دەكسى طرح تنين تجيتى اور تومى محبت كا درد دل ساكيا ہے كدوه كسى طرح منيں جاتا الماسيس سنتے ہي طف سنة بن اميراي ويحقين مرجود وامرس ساكياب وه نس ماته شوق خاكسر شدن دان زند چ ل مجت علد در فرين زند فال بي تابي وسيل مي زنند وست دردامان قاتل می زنند"

ال بال المراد و المرد و

سبھی جانے لگی۔ گورنمنٹ ریاجبرکسی) کو کا نفرنس نے مخاطب کیا اُسے اس کی طرف
متوجہ ہونا پڑا ۔ اور اس سالے مجموعہ کا نیچہ قوم کے حق میں جن درجہ نفید ومنفع شخش کلا اس کی شاہبلانان مہند کی گز مشتہ سی سالہ تا پہنے ہے کہ تو ہوں از ل سے توفیق بانداز کہ مہت ہے از ل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گو ہر نہ مخطا

کوچار دانگ مهندمی تعلیم کی طرف متوجه کیا توم کے بو ہار بچیں کے لئے وظا گف کا
انتظام کیا ، قوم تعلیم گاہیں قائم کیں ، تعلیمی مصارف کی ہم رسانی کی سبلین لکالیں ،
مسلانوں کے جو وہیں توک وسلان پیدا کیا جسل نوں کو تعلیم نسواں وبالغان معذورین ،
مدارس شبینہ ، صنعت و حرفت ، تجارت و زراعت اور میٹوں کی تعلیم اور ترمیت مسانی کی جانب توجہ دلائی - ہر حدید تعلیمی تو کی د مثلاً مفت جری ابتدائی تعلیم ،
حسانی کی جانب توجہ دلائی - ہر حدید تعلیمی تحریک دشلاً مفت جری ابتدائی تعلیم ،
گلکتہ یو نیورسٹی کمیٹن وغیرہ وغیرہ ) کے متعلق توم کو صبحے راستہ کی طرف رمہائی کی ۔
گورنٹ کو ہمشیہ مسلمانوں کے ہر قسم کے جائر تعلیمی حقوق و صرورایت کی جانب متوجہ کیا ، حتی کہ اس باب میں بعض لیسی ریاستوں کا در وازہ بھی بار مارکھ کھٹا یا - موسری اسلامی درس گا ہوں کے علاوہ سلم یو منورسٹی کے قیام کی مسائی جمیدیں دوسری اسلامی درس گا ہوں کے علاوہ سلم یو منورسٹی کے قیام کی مسائی جمیدیں سب سے زیادہ حصد لیا - ہر صوبہ کے مختص حالات کے اعتبار سے وہاں کے مسلمانوں کے اندر تر ویج و ترقی تعلیم کی اسپی راہیں نکالیں جن تک خود اس صوبہ والوں کی

نظرودسترس نہ تھی مسلمانوں کو ترتب مجانس کے نئے ڈھنگ سکھائے۔ یہ واقعہ ہے کہ قوم کے اندریف ج ہر قابل ایسے تھے کہ اگر کا نفرنس ان کو قعر کمنامی سے نہ کالتی توان کی مستداد ہرگر ظاہر نہ ہوتی اور دنیا اُن کے فیض سے محروم رہتی، وہ درختاں تا مے تھے جو کانفرنس کے انق سے مبند ہوئے اورعالم کواپنی رشنی سے بھردیا۔ ابھی کتنے گو ہرنایا ب اور درمتیم ایسے ہوں گےجن کے لئے کا ن کنی کی جار گنی بردائشت کرنا اور خواصی کی صدیت تھیلنا اس کا نفرنس کے اعوان و

بت سے گو بڑھوار باقی رف گئے ہونگے کون کی خوبیاں بٹ گئیں بڑی مزد مزاره کا این ایسے طام ہونگے کے مین کے سکرانے میں شی و شوشک ذفر

الصاركا تقدى ترين فرعن بوكا م

اس نے جس قسم کا الرجیر شایع کیا د اور کررہی ہی وہ ادب اُردوس ایک قابل قدراضافه ٢- اس كي عليمي لائبريري برعظم مهدس اين نظيراب مح-كانفرس كے فوائد كے متعلق نواب عاد الملك بهادر مرحم نے اپنے سانوندی کے ایڈرس میں جو کھے فرايا تقاس كاخلاصه بيال درج كرنامناب معلوم موتا بحده

و ذرانط الماكر د سيمية تومعلوم بوجائه كاكداس كانفرنس كى بدو اسلامى مندوستان سيكس قدرانقلاب وقوع بذير مواس اور مرت بی نمیں ملکہ اس کا نفرنس نے ہاری قوم کے سوائے دیگراقوام كى كومششون مي ايك غايان تحرك بيداكى ہى وقت كالى كانفرنس كے سالانہ اطلاس كے منقدكرنے كا فصد نہيں كيا تھا كيا اس وقت صوبرنده يراكب بصى كاعالم طارى نه تقا ؟ كسياسى

كانفرنس كى ماعى عبديد مرشرقى بكال اوربر باس واب راك جو نظام رلا انتها معادم موتا عقا 'بدارانس موسے - مراس عینی ' اورسنٹرل انڈیا کے سلمان کے بعددگرے سب کے سب اس وقیق عاس كرم ارما ترمو يكي اوران دونون صوبون كاتو ذكر ای کیا ہے جن کو اس ترکی کے جائے مولد ہونے کا فح زماص ہو میں السي جا تاكرآب مجھے اتفاق كري كے ياسى تاہم مي توبيان مك كنے كے لئے تيار ہوں كرميرى رائے ميں سلم ليك بي بتى ہى كائے تياج ميں ہے۔ اوربالاً خرس اتنا ورع ص كرنے كى اجازت جا موں كاكري زياده تر اسى كانفرنس كى كوستنشول كانتجرائ كمسلم لوينورستى كاخيال جو مررستم العلوم كے قائم ہونے كے وقت ہى سے مبتنوامان قوم كے داول مي آرزون ويرينه كى ما نندها كزين تها ، اب على صورت ميس مودار موگیا ہوسی کر کشمیرسے ہے کر راس کماری کا عام المانان مند کی قومی آرزو ول اور خوام شوں میں سے بڑی ہی فواہن

اس کانفرنس اور لیگ کی برولت بهاسے بیم ندیب برا دران بهند کا رست سرات و اتفاق روز بروز زیاده مضبوط بروانا سین "

مسافیلہ و کے الدرس پر میش شاہ دین مرحوم نے کا نفرنس کی کارگزاری کے متعلق کہاتھا کہ "میری بهلی صدارت دسی کی جدیو زمانه گردا ہے اس میں مسلمان بهذی بهت کی قلیمی ترقی کی ہے۔ مغربی طریقی تعلیم کے خلاف تعقب قوم میں قریب قریب برطکبہ نفقو در موگیا ہے اور قوم میں قریب قریب برطکبہ نفقو در موگیا ہے اور قوم میں تعلیمی معاملات میں بہت کچھ اولوالعزمی دکھانے لگی ہی اور برحیثیت مجموعی میرزمانہ سابق کی نسبت مسلس ترقی کا زمانہ رہا ہی اور قوم میں ایک خاص درجہ بک شعور نفس اور اصاس اتحاد بیدا ہوگیا ہے" کی خاص درجہ بک شعور نفس اور اصاس اتحاد بیدا ہوگیا ہے" کی کرت تہ جہل سالہ اجلاس در مدر اس کے بیتہ کا روجہ ال دیرہ صدر سرشیخ عبدالقا در نے کمارِ عقل وشعور کا سال تھا اس کے بیتہ کا روجہ ال دیرہ صدر سرشیخ عبدالقا در نے تصدیق کی کہ

روزاندهال میں ہاری قوم نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے یہ سب سرسد
کی مرگرم مساعی کا بیتے ہے۔ مرحوم اس کا نفرنس کے اولین با نی اور
سکرٹری تھے اور اس سے اخوں نے یہ کام ساکہ مسلانوں مرتعلیم
سے وال سپی پیدا ہو اور وہ اپنی آپ مدد کرنے کا بلند خیال شافلہ
کیس۔ اس اہم مفقد کی اشاعت اس مرحوم رہ نمائے قوم کی زندگی جاری رہی ہے اور اُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بیڑاان کے جو دست اور دفیق نواب محن الملک مرحوم نے اٹھا یا اور اُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بیڑاان کے بعد ان کھک رفیق نواب و قال الملک مرحوم نے اٹھا یا اور اُن کے بعد ان کھک رفیق نواب و قال الملک مرحوم نے اسی مرحوم نے بعد ان کھک رفیق نواب و قال الملک مرحوم نے اسی مرحو

(0

اس کے دل حبیب دور ترقی کا ذکر لیفسیل آپ کے روبرو کی جائے یاان سب بزرگان ملت کے نام لئے جائیں حجوں نے وقتاً فوقاً كانفرنس كى كاميا بى مى مدددى بريس أن قدرع من كرد بناكا في ہے کہ گزشتہ جالیس سال میں جس قدر بھی بڑے بڑے آدمی ملانان مندس موسے میں حجوں نے اچھی اچھی خدمات قومی انجام دی ہی الهيس بالعموم اس كا نفرنس سے كي نركي تعلق رہاہے " غرض کا یک زمانہ تھا کہ قوم ترقی کے زینوں کو اس طرح طے کرنے ملی تھی کہ فودسلمان نازال تھے تواغیار ششدروجرال سے ويصعدحتى يظن الورى بان له حاجة في السَّماء لیکن کانفرنس کی بنا اور ترقی اور جیل سالگی کے درمیان مبندوشان اور برون مندوستان كے مسلمانوں پر ہو مخالف العلائي عظيم طارى ہواہے اس نے مالات كى قلم منعلب كرفئے ہيں۔ العلاق عظیم اللہ علیہ کارشتہ صدی کے آخر دبائع بین سیل نوں كی جوعالت بھی اس كو

یں اپنے مصافیہ کی مسلم بریس کا نفرنس کی استقبالی جاعت کے خطبہ صدارت ے بنایت اختصار کے ساتھ افذ کرکے ذیل می دیج کرتا ہوں:

و مجموعی طوربرص جبر کا نام علی گڑھ تخریک ہی وہ ایسی کامیاب ہوئی کہ باید و ثناید - جس زمانہ میں علی گڑھ تحریک مشروع موئی ہے، ہندو ستا میں ملاکو كاشرازه حس درج منتشر تھا اس كا اعاده آپ حضرات كے روبر وطول صول اور لقرافعان ہے۔ لیکن آپ صرف ذرا یہ غور فرائیں کہ اس تحریب کے ذراید سے چذہی روزیں طرقبہ
اور ہر درجہ کے سلمان کس طرح ایک مرکز پر آگئے کہ اس کے بعد علی گڑھ سے جرتحریک
اٹٹی اس پر مبک کلم صدائے لبیک بلند ہونے گئی اور سلمان ہم واحد ہو کر مہند وسان
کی ترا ذویں شل اس وزن کے سمجھ جانے گئے کہ جس پلتے میں پڑجائیں اسی کو بھاری
کر دیں اور جبکا دیں۔ وہ مسکر مہند کا ہز و لا ینفک بن گئے اور باقی اجزاء میں سے ہزاری
میں کرے لگا کہ اس کی عافیت مسلمانوں کی اور صرف مسلمانوں کی ول دہی میں ہے۔
ان کے مطاب ہے ہے جون و چرا منظور ہونے گئے تھی کہ مسلمانوں کی دل دہی میں ہے۔
تھے اور واقع یہ ہے کہ حالت بیال بک بیونے گئی تھی کہ مسلمانوں کے شخص تھی ہوئی
بات کے مس منشاکو بانے کے لئے بڑے بڑے دیروں کو کم از کم تھوڈی دیر یے
لئے مریر گربیاں ہوجا نا بڑتا تھا۔

جس زماند میں کو مسلمانی ان مہند کی میر دوش تھی بیرون ہند کے مسلمانوں میں زندگی اور از سر نو تندرستی ہے آثار بائے جانے گئے تھے ۔ ٹرکی کے گئے ' مرد بیار'' کے لفظ جو ہتعمال ہوتے تھے وہ معذرت کے ساتھ والیں گئے جانے لگے تھے "بیش اور مراکو کے معاملہ میں بھی جان ٹرگئی تھی ۔ افغالت تان کا فرماں دولئے وقت آل درج کے انسانوں میں تھا جو ملکوں کے مرفوں کو بدل دیتے ہیں ۔ دوس کے خلا کم ذرار کو اپنی سلطنت کے افرر اسلامی حکومتوں کی اُزادی پر دست تعدی دراز کرنے سے زار کو اپنی سلطنت کے افرر اسلامی حکومتوں کی اُزادی پر دست تعدی دراز کرنے سے زمین و آسمان ہلا رہا تھا ہیں کی وفات نے مصر کے باب سیاست کو کی تام مرم مرم سطفے کال زمین و آسمان ہلا رہا تھا جس کی وفات نے مصر کے باب سیاست کو کی تام مرم برکم کردیا۔ ایران کے لئے علاو 'ہ کے کلا ہی' کے یہ فحر بھی باقی تھا کہ د نیا میں و ہی واحد

ملطنت تھی جواغیاری مقروض ومرمون نہ تھی ۔ خلیج شاخ زریں سے لے کر دیوا جین کک ملانوں کے ڈانڈے طے ہوئے تھے ۔ اور اس تول مصدوق کی براے العین تصدیق ہوتی تھی کہ آلمومن المهومن کالبذیان دیشد بعضد بعضاً"

ایسے مربطان دنیا کے تقریباً مرحقہ میں موجود تھے جو لینے اپنے ملکوں اور وطنوں کی جایت کے ساتھ عام اسلامی مسائل کی سنبت بھی کور باطنوں کی خروج شبی و مدبینی کی اصلاح کرتے دہتے تھے مسلمان خود اپنی مقامی حالتوں کی عرف سے اس در خطئن ہو جلے تھے کہ کم از کم انگلتان اور جا یان کو مسلمان کر لینیا تو اُن کو بات معلوم ہوآ تھا۔ حتی کہ یورپ میں جہاں ایسے مربر موجود تھے جو ٹرکی کو یورپ بات معلوم ہوآ تھا۔ حتی کہ یورپ میں جہاں ایسے مربر موجود تھے جو ٹرکی کو یورپ دندان سکن جواب وریا با ندھ کر "حلیا کرنے منصوبے کیا کرتے تھے وہاں اُن کو دندان سکن جواب وریا با ندھ کر "حلیا کرنے منصوبے کیا کرتے تھے وہاں اُن کو دندان سکن جواب دینے کے لئے ایسے لوگ بھی تھے جن کا د ذاتی بخر ہر اورعام مشاہد کی بنا پر ، یہ تھی حقیدہ تھاکہ سارایورپ ال کر بھی ٹرکی کی چند ہیرو نی و دور درت وجی چوکو سے آئے تہیں ٹرھ سکتا ۔

يرطالات تھے كديكاكي واقعات نے پِياً كھايا م زمانه دگرگونه آئيں بن د نمان مرغ كوظا يهزري بنا د

منده المحدول من المحدول مرحوم كون لف خلافت كو ماسفورس في فالم من المحدول من المحدول والبي كون والبي المون والمن المون المون والمن والمن المون المون والمن والمن

ایک ایک کرکے قطع کئے گئے 'کویا ترکی کی ترکی تمام ہوگئی۔ وب شام ہوا ق وغيره كى جوحالت إس سے آپ بخو بى واقعت من حتى كر بقاع مقدسه وزا دالله فرفا وتعطيمًا وشرّ فنا بقائهًا ) كے متعلق جو واقعات بيش آئے ان كا مذر برايا جا ناہى بتبركة الودواء كمملانون كابندوستان كى اور مبندوستان سے بامرى سي يرجوا ترتفان كى اد نى مثال بيروا قعات مي :-لارد سالبری د وزیر عظم أنگستان نے ایک بارکہا تھا کہ وو ٹر کی مے مخالفوں کو یا در رکھنا جائے کہ ترک ملکر منظمہ کی مسلمان مندوستانی رعایا کے ہم زمہابی " لارد السك ر وزير مند) في تقسيم بنكال كے مخالفوں كومتنه كيا تھاكه مع یا در کھنے ہندوشان کے سلمان ترکوں کے ہم زب ہیں " اسی کے ساتھ یکھی یاد کھنے کہ دسمبرالالہ میں برادران وطن نے سلمانوں كومفاجمت كے لئے اس مقام بر مرعوكيا تما جال كنكا اور حمباً ملتى بريكين بسلمان ش ایک ایسی ناکارہ شے کے ہیں جس کی کسی تھی کوئی قدر انسی ہوتی - اور اکبر مرحوم کا قطد رجو مولوی کے مقلق ہے) تھوٹری سی تربلی کے ساتھ مسلمانوں پر اورے طور برنطیق موتا ہے۔ و مو ہزا م طومت نے ان سے کیال کم ی روستی کاموایس کم

ی روستی کاہوایس کم طوعت کے ان سے کیا یہ کم میں اور نہ کرسی ہیں اور نہ کرسی ہیں اور نہ کرسی ہیں اور نہ کرسی ہی اور نہ کرسی ہیں اور نہ کرسی ہیں اور نہ کرسی ہیں اور نہ کرسی ہیں اور نہ کرسی ہی کہ نواز میں کے مشارع کے صدر نے بیان کیا تھا کہ

" اگرچەخدا كانىكىپ كەبھارى قوم مىرىجۇلىين الىكال موجود مِن خاص كرمشر في علوم كے اساد اكثر مائے جاتے ہيں۔ تاہم علوم صدیدہ کے فاصلوں کی تعداد ہماری قوم سی است کم ہے۔ أنكه أنعائيه اور بتأيي كدكيا البهيم م ي تعبي المال موجودي خاص كريس علوم كے استاد اكثريائے عاقے ہي ؟كياس وقت ہم مي كو في مفتى لطف الله بمفتى صدرالدین مولوی عبرالی ، مولوی فنل حق ، مولوی عنایت رسول ، طانظام الدین ، مولا ناعبدائى اوران جيسے صدفاعلائے الى كال كائم ليكيا ياسك على نظر آتا ہے؟ پھرغور کیے کہ ہم میں ایسے کتنے ہیں جوعلوم وفنون حدیدہ ہی میں اس یا بیا کے شار موسكين جيسے وہ بزرگ ررجهم الله "مشرقی علوم" بيں سے ؟ ٥ فضل وبهزيرون كحقم سيحي توحاس اورينس توبابا وهسبكا نيان من سرويداع كالمرس مى روس الاشها وبيان كياكيا تفاكه وو قوم میں اس وقت عتبی وشواریاں ٹررہی ہیں نہ دولت کی کمیسے میں نظم سے نرحیم سے بلکہ آ دمیوں کی کمی سے میں" اس وقت کی حالت کا اُس وقت کی حالت سے موازنہ کھیئے ۔ کیاا بھی ہم کہ مکتے میں کہم میں نہ دولت کی کمی ہی نہ علم کی ' نہ حیم کی ج کیا اب بھی ہم میں کا نفرنس کے ہزاروں ممبر بنتے ہیں ؟ کیا ابھی ہم کسی سلم یو نبورسٹی کی اسکیم برجید ہمینوں کے اندر کیاش لاکھ روب جع کرسکتے ہیں؟ کیاہم اب بھی کسی خلافت فند کے جو لے میں ایک کروزروبیددال سکتین ؟ لاوالنر زانه دگرگونه آئیں ہن د شدآن منع کوخارز ترین ہنداد

ذراگریان میں مرڈالئے اور وجہم "کی تمی میٹی کو دسھیے حب سے مراوسہانی وحت اور اخلاقی رعب ہی ۔ سافٹ ای میں رحب کہ یہ ریارک کیا گیا تھا اسلانوں میں باوجو دروز افزوں ہزال برن و زوال توئی کے اتنی سکت باقی تھی کہ برادر ہا وطن اُن سے اُکھ ملانے کی ٹاؤونا درہی جراًت کرتے تھے 'گر فرنٹ بھی اُن سے چکی دہتی تھی 'اوراک کو بہشہ اس طرح روکا جا تھا جس طرح سخت مُنہ رور گھوڑ سے کوروکا جا آھا جس طرح سخت مُنہ رور گھوڑ سے کوروکا جا آھی جی 'ہندوسان میں مردانہ ورزش فنون کا جرعیا مرف افروش اور جنگ جویا نہ روح باقی تھی 'ہندوسان میں مردانہ ورزش فنون کا جرعیا مرف اُنھیں کے دم سے قائم تھا جتی کہ نبکالی استاد دجن میں حدثیلیم کا رواج سب سے زیادہ سے اُنسلان بی میں اسے ضوعیت سے بنایا ہے۔ و ہ کھتے میں ۔

His gentle and timed character unfitshim to maintain order among muslim boys."

ربین بنگالی استاد اپنی لینت لینداور بزدلانه فطرت کے باعث ال قابل نہیں ہو تاکہ سلمان بجیں میں نظم قایم رکھ سکے ) آگے جل کروہ ایک سلمان دبیاتی کا شکار کا تقول نقل کرتے ہیں کہ Nothing on earth would induce me to send my boy to a Bengalee teacher"

ربینی روئے زمین پر کوئی شے مجھے ترخیب نہیں ہے۔ سکتی کہ میں اپنے بچیاکو ایک بنگالی اُستاد کے یاس صبحوں )

مف واء کے ایدرس میں ہوکہ

ووکسی نوجوان مردسے برسوال ہو ناعمی کرتم طورے پرجڑھنا جانتے ہو یانہیں السامی بوجب شرم ہے۔ بالفاظ دیگر اس کے بیر معنی میں کرتم اوصاف مردانگی سے معرابوئ

گویاس وقت می می مردانه اورسیا مها به عادات اس در حبام تعیس که مرنوبون مرد کا گور سے کی سوادی داورازیں قبیل دیگر فنون اسے واقف ہونامسلمات سے تھالیکن افسوس اب نہ وہ قوت ہی اور ندہ دھاک نیتیجہ وہ صدیا واقعات میں جو مسلمانوں کی مظلومیت و معلومیت کے ہر حقیہ ملک میں مرد ورد مکھنے اور سننے میں آئے مسلمانوں کی مظلومیت و معلومیت کے ہر حقیہ ملک میں مرد ورد مکھنے اور سننے میں آئے میں ۔ گفت ون فی کل عام حم تھا او حر تمین "

باعزت توی وجو دکے نئے جو دو جیزی ضروری ہی تعنی علم وحبم رکسطیّة فیالعلم والمحسم کر کسطیّة فیالعلم والمحسم کر میں مقود ہی تو چرسلمانوں کا خدا ہی حافظ ہے ۔ اسی کے ساتھ فقدان دولت کے واقعہ کو ملائیے اور نتی ہے واغذ کیئے ہے

قوم کا مبتدل ہے جو انساں ہے حقیقت ہوگر میلطال قوم دنیا میں جس کی ہے متاز ہونقیری میں بھی وہ با اعزاز ذات کا فخ اور نسب کا غرور انظے گئے اب ہماں سے میرستو نه بریمن کوشدر بر ترجیح کٹ گئی جڑسے خاندانوں کی علمسے یاکسیم وزرسی ہے بے منرهبک کک نہائے گا اب نهستدگا افتخار میمی اب نه خانی رسی بخوخانول کی توم کی عزّت اب بُهرسے ہے کوئی دن میں میر دوراکے گا

ندرمیں گے سراہی دن را ت
یادرکھنا ہماری آج کی با ت

مع کون ہم میل بیاتوم کا طرف دارہے جو یہ کہنے کو تیار ہو کہ ہم میں سلف ہمیں سلف ہمیں کا طرف دارہے جو یہ کہنے کو تیار ہو کہ ہم میں سلف ہمیں باکل طاقت تنہیں ہے باید کہ ہم دوسری قوموں کے مقابلہ میں باکل ہیٹے ہیں " دایڈرس میں ہوتھ او

و کون کمتا ہے کہ ہما رے باس نہ زمین ہے نہ سرا بیا نہ تروت نہ داغی اور صبانی قوت - کون کمتا ہے کہ ہم میں علینے کی طاقت نہیں '' دائد دس مرکور

وربه اداعلی گرده کالج مسلمانان مهندکا مرکزی قومی درس گاه ہے اور بہندرہ کا اور بہناؤ ان فطیم الثان روایات اور اس بے انتہاؤ کے جو یہ قوم کی تمام بڑی بڑی تحریکات پر سمبند ڈالٹار ہاہے یہ سمجھا ماسکتا ہے کہ اس درس گاہ کی عام حالت جلدمسلمانانِ بهندگی افلاتی اور داغی ترتی کا اندازہ لگانے کے لئے شاید بہترین معیار کا کام ہے گی کے انتہ شاید بہترین معیار کا کام ہے گی کے شاہد بہترین معیار کا کام ہے گی کے گئے شاہد بہترین معیار کا کام ہے گی کا اندازہ لگانے کے لئے شاید بہترین معیار کا کام ہے گی کے شاہد بھی بڑی طاقت ہی بڑی طاقت ہی جو وہ واقعات کے ساتھ کیا یہ دعوے جو اپنے اپنے وقت پر بالکل صبحے تھے موجودہ واقعات کے ساتھ کیا یہ دعوے جو اپنے اپنے وقت پر بالکل صبحے تھے موجودہ واقعات کے ساتھ

منطبق ہوتے ہیں ؟ خلاف زیں اس زمانہ کے حالات دائرہ یہ ہیں کہ

گورنمنٹ کا روئی سلمانوں کے متعلق بک قلم برل گیا ہے' اول تو اس زمانہ کے ذمہ وار برٹش متر بیوعقیدہ رکھتے ہیں کرسلمان کسی فاص حق کے مستحق نہیں ہوں ووسر اگروہ اس کے خلاف رائے بھی رکھیں تو جدید نظام حکومت کے مائخت اس رائے کو علی شاخ کی وہ مطلق قوت وازادی نہیں رکھتے۔

بہت سے سرکاری صبغے ' صبغ منتقلہ کی خمن میں اکئے ہیں اوران پر اکثر غیر مدر دابنا کے وطن کا قابو ہوتا ہے۔

قومی کشاکش پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔

مسلمان خود اندرونی طور پر شاخ در شاخ مورسے ہیں اور میدان سیادت و قیادت ہیں ایسے لوگ آئے ہوئے ہی کرمثلاً اگر وہ معاملات تعلیم بریحب کرتے ہیں واقع ایک بہت بڑے ملمان لیڈر کے

 کی توجہت بہتے ہے مبدول ہی اور کیوں نہ ہوتغیرات حالات کا مقابلہ اگر مناسب
تغیر کے ساتھ نیں جائے تو دنیا کا کوئی نظام خوبی کے ساتھ نیں جل سکتا۔ ٹھنڈ ،
مرسم میں ٹھنڈ کیڑے کا م نہیں نے سکتے۔ گرم موسم میں گرم کیڑے اتار دینے
ٹرتے ہیں ۔ درمع اللّ ہم کیف ما دار ۔ ہ

سراایک ہی رخ نہیں نا کو جلتی جائے ہے دخ نہیں نا کو جلتی جلو تم اُدھر کو ہوا ہو جرسسر کی سے ان کا دین مرحوم نے رسینیت صدر ہے کی تھی کہ سے ان مرحوم نے رسینیت صدر ہے کہا کی تھی کہ معرورات میں سے جن کی طرف ہم کو فورًا متوجہ ہو ناچا سکو

ود بهت من الم مروریات میں سے جن کی طرف ہم کو فوراً متوجہ ہو نا جا ہم و سے اہم صروریات میں سے جن کی طرف ہم کو فوراً متوجہ ہو نا جا ہم و سے اہم صرورت یہ ہو کہ ہم اپنے نظام کی اصلات کریں اور اس کو تقویت ویں ۔۔۔۔۔ اور اسی اصول کو مرنظر رکھ کر کا نفرنس کو بھی اپنی عاقت

وطقہ اُٹرکوتقویت بیونجانا چاہئے '' منافیہ کے صدرا جلاس کی رائے تھی کہ

"من جھا ہوں کا نفرس کو اب بنے پروگرام میں ترمیم کرنے کی صرورت ہونہ صرف اس کے کہ حالات بدل گئے ہیں بلدہ میں لئے بھی کومینے تعلیم خود تھا ہے ہاتھ میں وے دیا گیا ۔۔۔۔۔۔ آل انڈیا کا نفرس کے مینے اس شان اور نوعیت کے ساتھ منقد کرنے کی خرورت نمیں جیے اب تک ہوتے گئے ہیں یاس کا نفرنس نے اپنی بڑا کام بخوبی انجام ہے دیا اب جو کام ہے اکبیٹ وگوں کے اہمی مشورہ کے بید ضروریات توم پر اخیا رہائے کو طون پر کہا جائے۔ اور اس کے لئے کسی عام از دھام کی تہ اخلا رہائے کو طون پر کہا جائے۔ اور اس کے لئے کسی عام از دھام کی تہ اخلا رہائے کو طون پر کہا جائے۔ اور اس کے لئے کسی عام از دھام کی تہ

ضرورت ہی اور نہ عاجت ۔ ہیں امید کرتا ہوں کہ اس مسکہ بیز عاص توجہ
کی جائے گئی اور اُبیدہ کے لئے ایک عیتن پر وگرام مینی نظر رکھا جائے گا۔
مٹنولڑ کے اٹر رس میں کا نفرنس کے متعلق '' بعض دیگوں کی رائے کے میلان ''
کا اظہار تھا جس سے کم از کم بیر ضرور تا بت ہی کہ اب مختلف وہ نے کا نفرنس کے نظام ممل
کی تبدیلی کے خواب دیجھنے گئے ہیں :

" كيي عرصد سي بعن لوگوں كى رائے كا يميلان ہے كداب أى تعلیمی کانفرنس کی جینیت ایک السی جاعت کے جوسا سے مندوستان کے مسلمانوں کی علیمی ترقی کی علم بر دار ہوضرورت نہیں رہی - کماجاتا ہ کہ وہ کیر زور مخالفت جوایک زمانہ میں تعلیم حدید اور انگریزی پڑھنے سے متعلق تقى اورص كامقابله سرسيدم وم كاميابي سے كرتے ہے اب باقى نىس رسى ماكيحضرات علما رهى موجودة كعليم ياكم ازكم تعليم عديد اور فرسی تعلیم کو مک جاکرتے کے موافق ہوگئے اور اس لئے ہیں اس کا نفرس كمقاصدكى اتباعت يرخري كرف اوراى ك لف عليف أعمان كى ضرورت نسي - يى كماجاتا ب كداب ملك كي تعتف حتول ي صوب والعليمي كانفرنس بدا موكئي من اوروه لين اين صوبركي عليمي ضرورمات کی اهی طرح نگرانی کرتی می اوراس صورت میں آل انڈیا اجماع كى اورأس كے مصارف كثير مرد اشت كرنے كى حاجت أنيل مي " مندرج الااقتباسات سے اب ہو کوئل اس کے کہ کو تی خارجی قو ت كانفرس كواس نظام على عتديل كرف يرمحبورك أسكا خودى اس باب يسي قدى کرااولی ہے۔ بنی عمری جائیس منازل طے کرنے کے بعد اُسے جو تجربات حاصل ہوئے ہیں اول اُن کو کام میں لائے اس کے بعرصب ضرورت و وسسرا قدم اُٹھائے۔ عالباً آیندہ کامیابی کے لئے مقدم شرط یہ ہوگی کا فرنس لا مرکزیت کے دائرہ سے کل کر ابنی مرکزیت قایم کرسے اور قام صوبوں ہیں اپنی شاخیں بھیلائے جوابنی فوہت میں سہل اہل طریقے سے اپنی تجزی کریں اگر اس منظیم میں کا نفرنس نے کا فی کامیابی حال کرلی تو تھین ہے کہ انشاراللہ تعالی ہر دو سری تجویز و تحریک میں کامیابی ہم رکا بہوگ اس کے بعد کا نفرنس کو چاہئے کہ اپنے مقاصدا و رضور شدہ تجا ویز کا الی الان جائزہ لے اور جو مقاصدا ب مک اچھوتے رہے ہیں اور جن تجا ویز برا ب مک بالکل جائزہ لے اور جن مقاصدا و رضور شدہ تجا ویز برا ب مک بالکل جائزہ سے اور جن تجا ویز برا ب مک بالکل جائزہ ہے ان کی طرف توجہ کی جائے۔ اور اور اب بھی اُن کے متعلق کسی مزید کا در و انگی گی جائی باتی ہے۔ اُن کی طرف توجہ کی جائے۔

کانفرنس کے مقاصد ہم اوپر د ملا خط ہوصفی ۱۷ و ۲۷ انقل کر کھیے ہیں۔ اُل جارہ یں جا س کہ ہیں علم ہے کانفرنس نے اب باب کا عام ترقوت عرف بہلے مقصد (اُناعت علوم جدیدہ) یرصوف کی ہے۔ مقاصد نمبر ۲ و ۲ وہ و ۹ وہ تشہ ہیں اور باقی نمبر ۱ و ۶ و ۹ و ۵ تشہ ہیں اور باقی نمبر ۱ و ۵ و ۹ و ۵ تشہ ہیں اور باقی نمبر ۱ و ۵ و ۹ و ۱ م نوز معرض التو امیں ہیں مقصد ہجارم کی نسبت موجودہ اُنریری سکرٹری د نواب صدریا دخی بہا در ) کے اوائل جدیس کچے کا رروائی موٹی تھی گر ( غالب اساعدت زمانہ کے سب سے ) اُس نے کوئی قابل ذکر مرحلہ طنیس کیا۔ اُس اُس نے کوئی قابل ذکر مرحلہ طنیس کیا۔ گزشت ہے ایس بیالیس سال کے اندر جس قدر تجاویز کا نفرنس کے ایڈریوں سے مالی نہیں یا اجلاسوں میں منظور ہوئیں ان کا استقصایا ان برفصل بحث کرنا طوالمت سے خالی نہیں ہیں سیام میں اُن کا استقصایا ان برفصل بحث کرنا طوالمت سے خالی نہیں ہیں سیام میں اُن میں سے بعض کی جانب اشارۃ کھے عرض کرنے پراکھا سے خالی نہیں ہیں سینے حرف ان میں سے بعض کی جانب اشارۃ کھے عرض کرنے پراکھا

سب سے پہلے سرتھوڈ ورمارلین نے رسین الم علی مسلمانوں کے الی افلاس کے دفعیہ کی ضرورت ظاہر کی تھی اور اس کو اکفول نے دماعی افلاس بران الفاظ

"جسموض كا بم كوعلاج كزما بى وه دوقسم كاست اول الى افلال دوسرے دماغی افلاس واخلاقی سیتی .... ان دو امراض میں الی افلاس کی طرف ہم کوسب سے اوّل توج کر نی جائے کیوں کہ وه سب سے اہم ہے۔ یوریس می تعلیم کاعموماً ہی مفہوم ہے۔ اکر متوسطالحال لوگ راور ہی جاعت سب وزیا رتعلیم افتہ ہوتی ہے، انی اولادکو بہتر سے بہتر تعلیم اس کے دلاتے ہی کہ وہ عزت سے روٹی کماسکیں .... مجھے تین ہو کہ آپ کے نزدیک بھی اس كانفرنس يوليمي كانفرنس كالقب عابد نه موسك كا اگرسم بسي تحاويز يرحبث ندكرين من معتوسط درص كيمسلما نون كاافلاس دورمو" ال تعليم معداد أن كي أزاد ميشول كي تعليم هي حس مين صنعت وحرفت زراعت ا تجارت وكالت طبابت اوراسي علم كا عام تعليمين تا ل من حب سرعت سے مسلمانوں کا افلاس بردیا ہے حس کی وجہسے وہ ہرفتھ کی ترق میں روز بروزریادہ سے ہوتے جاتے ہی اور جس تیزی اور اہمام کے ساتھ ملاز متوں کے درواز ان بید كنے جا كہے بى اس كا اقتصاب ہے كہ اس ام المسايل بربالفيع وقت توصى ع كُ الفقرسوادالوجه في الدارين - شب چوعقد نماز برسندم حپر خورد باید ا دسنسرزندم ت عی خدا کے ففنل سے کروڑوں روہے سالانہ آمدنی کے

مسلمانوں میں اس وقت بھی خدا کے ففنل سے کروڈوں رو بے سالانہ آمدنی کے اوقات موجودی اور آئے دن ہوتے دہتے ہیں۔ اگر میسی قابل اطبینان نظام کے انحت آجائیں تومسلمانوں کی بہت سی شکلات مکہ دور ہوسکتی ہیں۔ اسی قبیل سے انکت آجائیں تومسلمانوں کی بہت سی شکلات میں قلم دور ہوسکتی ہیں۔ اسی قبیل سے ایک یہ تحریک ہے کہ جومسلمان اپنی اما نتوں پر منبوں سے سو پر نیس لیتے وہ اس کو اسلامی ایک یہ تحریک ہے کہ جومسلمان اپنی اما نتوں پر منبوں سے سو پر نیس لیتے وہ اس کو اسلامی ایک یہ تحریک ہے کہ جومسلمان اپنی اما نتوں پر منبوں سے سو پر نیس لیتے وہ اس کو اسلامی ایک یہ تحریک ہے کہ جومسلمان اپنی اما نتوں پر منبوں سے سو پر نیس لیتے وہ اس کو اسلامی ایک یہ تحریک ہے کہ جومسلمان اپنی اما نتوں پر منبوں سے سو پر نیس کی ہے۔

اسى ئىيىتنوں كى طرف منقل كرديى -

کانفرس نے اب تک قرض حنہ برغالبًا لاکھوں روبیہ میرف کیا ہے اور جینرل سے وہ اس کی والبی کی بھی کو مشش کرتی ہے لیکن ابھی اس میں خاطرخواہ کامیا بی منس ہوئی حالاں کہ اگر اس سال کہ کا نظام درست ہوجائے تو غریب ہو ہنسار مسلمان بچیں کی تعلیم کے لئے معقول مستقل ا مراد حاصل ہو کئی ہی ہے۔

علا وہ بری سلم یو نبورٹی کے حالات کی جانب اختنا بھی کا نفرنس کے فرائض اولیہ سے ہونا چاہئے ۔ یو نیورٹی کی تحلیق میں کا نفرنس کا جوصتہ ہی اس سے کانفرنس خود واقعت ہی ۔ چرما بہ ملاصق اور مہند وستان کی سب حرثری اسلامی تعلیم گاہ ہونے کی مینیت سے اس کے جو حقوق میں وہ بھی احلیمن استمس میں۔ اس کے بعد کو کی وجہنیں مہتی کہ

کانفرس یو نیورشی کی اصاماح حال میمین نه ہو ہے ووست آن دنم کر گرد درسینے وست ورپیشیاں حالی و در ماندگی

دوست مشارآن که درخمت زند لات یاری و برا د رخواندگی

کانفرنس کے موجودہ آزیری سکرٹری نواب صدریا رجنگ بہا در کے دور پر

اس کے چالیسویں احباس کے صدر سرشنے عبالقا درنے جن الفاظ میں تبصرہ کیا ہے وہ در حقیقت حق بحق دار ہے:

"ان کی اسلامی جبت اور سلمانوں کی مزیمی علمی ترقی سے ان کی گری دیسی آپ صاحبان سے پوشیدہ بنیں ۔اُن کی کوشش سے وہ روايات جواس كانفرنس معضوص قائم رمن وه اعلى سي والمات والمات المن وه اللي المن و المات المن و المن كانفرنس كے ممتاز بانى نے میش كيا تھا توم كى گاه بي جار باجنگ عظیم کے حوصلہ فرسا زمانہ میں اوران تغیرطالات میں جو جنگ عظیم کے بعديدا موسے كانفرنس مبي كفن ايك تعليمي جاعت كى شعل كورون رکھنا کھے آسان کام نہ تھا یہ والدے کے واقعات کے بعد وسیاسی جش ملك مندس بدا موا أس كى موجود كى من لوك سوائيسايات كي سي چزى طرف توجينيس كرتے تھے اور ہمارى قوم اس قاعدہ كليب سے بي متنى نہ تھى - ديگراناك وطن كى طرح أن ميں بھى بہيان تھا اوران کے دماغ بھی سیاسی امور کے متعلق کوئی فوری تغیر سیدا ہونے كے تواب دیکھ رہے تھے كوئى مشورہ جودور اندائيانہ ہوسالنس جايا تھا۔اگرکوئی اُن سے کہنا تھا کر تعلیم وسیع بھانے پر تھیلانی جائے و بت کری ہونی چاہے اور اس کے بعد سیاسی ترقی کی امیدر کھنی کی تواس کی بات پر کوئی توجہنس کرتا تھا بلکونون لوگ اس رائے پر سنتے مقے اور اسے دقیانوسی اور بارینہ تباتے تھے گرہائے یا بہت سكرترى صاحب ان نامسا عدحالات سے خوت زده نه موے اور الخوں

نے خاتوں گراستقلال کے ساتھ اس کام کوجوائن کے بیرد ہواتھا جاری دکھا ۔'' شاعرکتا ہے سے

نتاط عمر با خد تا به نتی سال چوچی آمد فرور یز د برد بال

لیکن قوی امید به که انشارالله رنتا آلی واب صاحب مروح کی مسلمه قابلیت و می و وی و شعف خدرت کانفرنس کو واقعی بے بال ویر یا بے درت و یا بونے سے قبل پنے سن رہیل سالگی ، کے دو سرے بہلو (کمال تو اے عقلیہ ) سے بیش از بیش مستفید سوسکنے کا موقع بهم بہونجا کے گی ۔ والتوکل علی الله و من بیوکل علی الله و خوص بدہ ۔ دعا ہی کہ خواوند قا در وقیوم عام مسلما نو ل ورجم بان کا نفر نس کمیٹی کو ایسی توفیق عطا فرائے کہ وہ اس جمدا وراس زما نہ کو بھی عشم سیجیس اور اس نظام سی رجوم ملما نان مبندکا واحد تعیمی مرکزی نظام سے مسلسل و میں از بیش فوا کد حاصل کرنے کی سعی واحد تعیمی مرکزی نظام سے مسلسل و میں از بیش فوا کد حاصل کرنے کی سعی واحد تعیمی مرکزی نظام سے مسلسل و میں از بیش فوا کد حاصل کرنے کی سعی

بنابين المنيفة والضمار فمايس العشية من حمار اقوللصاحبى العيس تفوى منشميم عرارنجيد

مخرمقترى خال شرواني

على گرفه: ربيع الخير عنديده د اگت منديده د اگت منديده د د مند



نواب سر حیدر نواز جنگ بهادر صدر اجلاس سی و یکم (کلکته سنه ۱۹۱۷ع)

## اجلسسى وكم اجلسسى وكم (منعقدة كله سكالهم) صدرنواب ميررنوارنبك ورمح البرندرعلى يدرى

## طالات صدر

وراكرندرعل حيدى كي أبار واجداد عرب ع بغض تجارت يلط كميات ( Jeambay ) اوربعدی میں آگرآ با د ہوئے مطرحدری سیٹھ ندزعلی مرحوم کے وزندیں۔ یہ مروم اللہ اللہ عوال مبئى يں بيدا ہوئے۔ ابتدائى تعليم كوس اپنى والدہ اورنانى سے يائى بعدازاں كھيت واڑى مبئى كے انگلوورشكولر اسكول مي واخل كے كے اور وہاں كي عوصة كم تعليم على كرنے كے بعد الفسن بال اسكول مي العسليم ياكر جہ میسے کے بعد سیٹ زیورہائی اسکول میں داخل ہوئے جہاں سے میڑک یاس کیا اوربعدازاں سنے ازیور كالج سترورس ك عرب بى اسة أزس كى وكرى على ك التدابى سے ان كوتعلى على كرنے كابست تون تقا جا پخشر مع سے آخر تک مرامتحان میں اُ عنوں نے شا زار کامیا بی عال کی اور اُنعامی و فالف یاتے رہے السكول وركابج مين فاص طور ران كو ايريخ حضوصاً تا يريخ مند، معاشيات دامكينوكس) انگريزي اوب اور لاطینی زبان سے دلیسی تھی اور اہلیس مضامین کا انتخاب اُ کھنوں نے اپنے امتحان کے لئے کیا تھا۔ بی اے آئن كے استحان من كامياب كے بعدا بن ايل بى كى جاعت بن شركت كى اور اس كا برايس استحان ياس گراسی اتناری اندین فنیان کے متحان میں شریک ہونے کے لئے گردمنظ آف اندانے آن کا انتخاب کیا اس لئے قاونی ڈاکری کی تمیل ندکرسکے۔ انداین فنانس ڈیمایٹنٹ کے امتحان مقابرس سے اول آئے اس کے بعدان کا تقرر انڈین فینانس ڈ ہاوٹمنٹ میں شمائے ہیں علی ہیں آیا اور ہسٹنٹ کنڈور کی تیت اس کے بعدان کا تقرر ہوئے۔ وہاں ان کی کوسٹنس سے انجمن حامی ہلام کی بنیا و ڈالی گئی جس کے یہ لا کف سے ناکبور میں مقرر ہوئے۔ وہاں ان کی کوسٹنس سے انجمن حامی ہلام کی بنیا و ڈالی گئی جس کے یہ لا کف پرسٹنس سے ایک اسلامی اسکول قائم کیا گیا ہوا برق تی کرکے ہائی ہو -5 could be \$ 21.5مف کاء میں فینانس کے تجربہ کے کافات اُن کی خدمات اکو مٹنٹ جزل کے عمدہ کے لئے سرکا رہا لی نظام خلد الله ملکہ میں گورنٹ ہندہے قامل کی گئیں۔ اُنوں نے اس عمدہ کا جا رچے نے کر دفتر صدر می بی بنانس مفرد ہوئے۔ اُن کی خدمات کا اعتراف مین المهام فینانس مفرد ہوئے۔ اُن کی خدمات کا اعتراف مین المهام فینانس

 سر کارطال میں بین کیا جومنطور ہوئ اوران تجاویز سر بتدریج على شروع کیا گیا مشرحدری نے اردوعمانیہ يونورسٹي رجا موعناين مي نامان حصدليا. ان كے سوا اور نجي ميندعام حدمات اس زماندمي انجام دي -الواء ين حيدرة إدا يوكنين كانفرنس ك اطلاس اولين كے صدر منتخب بہوئے اور عاول يس سلما أن حزى بدف اين عليمي كانفرس منعقده والمبارى كى صدارت كے لئے منتخب كيا- اسى ال آل انڈیاسلم ایج کنشن کا افرنس علی کرہ کے اجلاس کلکہ کے صدرتین مقررموئے ۔ جیدری صاحب کا تعلق مندوستان کی متعدد دینورستیوں سے بی جیائے آپ میئی، مراس، ڈھاک، مسام دینورسٹی علی گڑھ اور جاسعه عنانيد كے فيلوي اوران سے آخرالذكرتن يوبنورسٽيوں كے انتظامی كونس اوركورٹ اور يلسانى

ایرین الله ایم سرکارهالی مازمت سے علیده مو کرحکومت بندی ما زمت بر دایس موت اورصور مبئي كے اكو منت جزل مقرر ہوتے ۔ يہ ميلا موقع تاكدايك مندوستانى كو درجداول كى اكو نظنت جزل کی خدمت دی گئی۔ چند ماہ کے بعد حکومت مبند کی سرکارے وظیف پاکر حدیدیا با و واپس آ سے اور معتدى عدالت وغيره بردوباره تنعين بوك يجولائي المهايم من مسر كالني صدرالمهام فينانس حكومت بند کی طانبت بروایس ہوئے تو مطرحیدری کا تقرراس عبدہ بر ہواجس کی خدمات اب کا انجام دے رہے میں جبتیت صدرالمهام فینانس موز اب حومت کے رکن بھی ہیں۔ سرکسین واکرے انتقال کے بعد آپ کو دولت آصفی کی ریلوے کا سرکاری ڈائر کی صفور مروز نے مقرد فرایا۔

وتقريب شال يره مارك صنور تراور المسلامي س آب كوميد زوا ذخك بها در كاخطا

بارگاه ضروی عطاونایاگیا۔

مسافاع بن تعلی بندوستان کی تام بوشورستیوں کی ایک کمیٹی منعقد کی گئی جس بر سطرحیدری غانیہ و نورسی کی جانب سے نیابت کے دیے ہی ہے۔ وہاں وطب ہوا اُس میں عام و نیورسٹیوں کے مندوین نے جائے اور اس کا اجلاس برسال مختلف یو نیورسٹیزیں ہوا کرے جا پینسب سے پہلے برید اس بورڈ کے حدری صاحب مقروم و تے ہے ایم کے دممرس نجاب بوٹر رسٹی نے ایک کا فورکسی ا درایس دیے کولا ہورس معوکیا جس کوآپ نے بتول فوایا ۔ نواب عادا لمک با درمرجوم کے انتقال کے بعد محبس ائرة المعارف كے صدر مقربہوئے اور ابتك اپنی كونا كو بقا بليتوں كے لحاظ سے مركار على ك فدست يس مروت يي - چولائی و درای و درای اوروپال سے کلکہ تبدیل کے درای اور میں اور ہوا گروہاں قیام صرف جار میسے رہا اور وہال سے کلکہ تبدیل کے کئے بیال کی کھرن جار میسے درہے۔ اس کے بعد تبدیل سٹنٹ اکو ڈنٹ جزل کے الد آبا و بھیجے گئے جہال محرک بورڈنگ ہوس مورسٹرل کا بج کی نشوو نا محرک بورڈنگ ہوس مورسٹرل کا بج کی نشوو نا میں آب نے بی مردوی جب اپریل ساف آء میں الد آبا و سے مبئی کو تبا و لد ہوا تو الد آبا و کے ہندوؤں نے بھی آب کو ایک و داعی بلید دیا۔ قیام ببئی کے زمانہ میں مشرصیدری کی تناوی اُن کے اور ایک الدین طیب جی مرحوم کی بانجی الرک سے مولی جو ایک تعلیم یافیہ خاتوں بیں جن کا از حیدری صاحب کی زندگی برگرا بڑا ہی۔

از کی سے مولی جو ایک تعلیم یافیہ خاتوں بیں جن کا از حیدری صاحب کی زندگی برگرا بڑا ہی۔

از کی سے مولی جو ایک تعلیم یافیہ خاتوں بیں جن کا از حیدری صاحب کی زندگی برگرا بڑا ہی۔

از کی سے مولی جو ایک تعلیم یافیہ خاتوں بیں جن کا از حیدری صاحب کی زندگی برگرا بڑا ہی۔

از کی سے مولی جو ایک تعلیم یافیہ خاتوں بیں جن کا از حیدری صاحب کی زندگی برگرا بڑا ہی۔

سنوار بین سر مرحدری جیت و بی اکو منت جزائے مراس گئے۔ جناں آنفون نے انجمن اسلامیہ اور علی سرکاری مطابع کے مرکاری مطابع کے مرکاری مطابع کے حلا ایس اسلامیہ اور میں اس کے سرکاری مطابع کے حلا بات کی تنبیقی اور جانج کا کام خاص طور برات کے تقویص ہوا جس کے اتنا رمیں آن کو ہندو سان اور برہا کے بڑے بڑے بڑے بڑے بار میں اس کو ہندو سان اور برہا کے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بار میں کے بڑے بار میں اسکی جو محصے کا موقع ملا۔ یہ کام حم کرتے کا میں برائی برائی کی جس بر میں اسکی جو محمد کی میں برائی جس برائی میں برائی کے بام میں برائی جس برائی جس برائی میں برائی کی حس برائی میں برائی کی حس برائی میں برائی کی حس برائی میں برائی کی میں برائی کی حس برائی برائی کی حس برائی کی میں برائی کی حس برائی کی میں برائی کی میں برائی کی میں برائی کی حس برائی کی میں برائی کی کیا۔

مف الا عن الله على من فينانس كے تجرب كے كافات أن كى خدمات اكو منت جزل كے عمدہ كے لئے سركا رہا كى نظام خلدالله ملكہ ميں گورمنت مندسے حاصل كى كئيں۔ آئنوں نے اس عمدہ كا جا رجے لئے كر دفتر صدر محاسى من مناسب اصلاحیں کیں بعث فینانس مقرر ہوئے۔ اُن كی خدمات كا اعتراف معین المهام فینانس

ماس قام کرنے کے متعلی تجاویزا ور ترکات میں مشرحدری نے اس دورا کو اپنی مائے کہا تھ

سرکادطالی میں بین کیا جومنطور ہوئی اوران تجاویز بربتدیج عمل شروع کیاگیا۔ مشرحدری نے آردوع فائیر
یونورسٹی رجا موغاینہ ہیں باہاں صدلیا۔ ان کے سوا اور بھی میندها م حدمات اس زمانہ ہیں انجام دیں۔
مطابان جو بی ہدنے اپنی تعلیمی کا نفرنس کے احلاس اولین کے صدر شخص ہوئے اور علائے میں
مسلما مان جو بی ہدنے اپنی تعلیمی کا نفرنس منعقدہ وا مباری کی صدارت کے لئے منتخب کیا۔ اسی سال
آل انڈیاسٹم ایج کیشن کی افرنس علی گرہ کے اجلاس کلکہ کے صدر نشین مقرد ہوئے۔ جیدری صاحب کا تعلی
مندوستان کی متدد یو نئور شعبوں سے ہی جیا بخرا انداز تین یونور سٹیوں کے انتظامی کوئے ساورکورٹ اور کیا سالی
عامد عنما نیہ کے فیلویں اور ان میں سے آخر الذکر تین یونور سٹیوں کے انتظامی کوئے ساورکورٹ اور کیا سالی

اپریس الله عی ما در مت بردار مالی ما زمت سے علی دہ مو کر حکومت بند کی ما زمت بردایس ہوئے
اور صور بنبی کے اکو منت جرل مقرر ہوئے۔ پر بہلا مو تع تحاکہ ایک ہندوستانی کو در مبدا ول کی اکو نشنٹ جرل کی خدمت دی گئی۔ جند ماہ کے بعد حکومت مہند کی سرکارے وظیفہ باکر حدر آبا و دایس آئے اور معتدی عدالت وغیرہ بردوبارہ معین ہوئے۔ جولائی سام ایوبارہ میں مسٹر گارائسی صدر المهام فینانس حکومت بند کی ملازمت بردائیں ہوئے تو مسٹر حدری کا تقرراس عہدہ بر ہواجس کی خدمات اب ک انجام دے رہے میں جینیت صدر المهام فینانس مغرز باب حکومت کے دکن بھی ہیں۔ مرکب ن واکر کے انتظال کے بعد میں جوزت آصفی کی رہوے کا سرکاری دار کہ حضور بردار نے مقرد فرمایا۔

- تقريب الكره مارك صنور تروز الاسلامجري س آب كوميد زواز حك بها در كاخطا

بارگاه ضروی عطاونایاگیا۔

## فطئصدارت

حضرات! یہ زمانہ نفسانی کارسانیوں کا سب سے پڑامظہرہے۔ اور معلوم ہوتاہے کہ یہ خاک کا بہا ہوا وہوس کے جنون ہیں سارے عالم کو تہ و بالا کر دینے ہیں در یانغ نہیں کرے گا۔ اسی نفسا نیت کی بدو آئے تام دنیا ہیں سیاسی' اخلائی اور اقتصادی تعلکہ مجا ہواہے۔ اور کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جمال اس مصیبت کا رونا اور جمال اس آفت کا ماتم نہیں ہے ۔ اور باوجو دتین سال گزرنے کے کوئی نہیں کھرسکتا کہ اس کا کیا نہیجہ ہوگا ہوگوئی نہیں بتا سکتا کہ شیت ایز دی کھیا ہے جا اور اس تاریخی کے بیچھے جو ہرطون کھرسکتا کہ اس کا کیا نہیجہ ہوگا ہوگوئی نہیں ایک امید ہے کہ جس برہم قایم ہیں اور جو حاکم و محکوم اور در اجا اور برجادونی کے دلال بی کے بین ایک امید ہے کہ جس برہم قایم ہیں اور جو حاکم و محکوم اور در اجا اور برجادونی کے دلال بی کے بعد روشتی کا ہونا فیتی ہی کے دلال بی کے بعد روشتی کا ہونا فیتی ترقی کا جدید دور ہوگا گا اس سیاسی اور اقتصادی ہیجا ن کے بعد ایک اطبینا ن کا زمانہ آنے و لا ہے بوالنا فی ترقی کا جدید دور ہوگا گا اس سیاسی اور اقتصادی ہیجا ن کے بعد ایک اطبینا ن کا زمانہ آنے و لا ہے بوالنا فی ترقی کا جدید دور ہوگا گا کہ اسی طرح اس سیاسی اور اقتصادی ہیجا ن کے بعد ایک اطبینا ن کا زمانہ آنے و لا ہے بوالنا فی ترقی کا جدید دور ہوگا گا تھیں۔

اور جس کا مب سے ممتاز خو بعلیم کی بی تحریب ہوگی ،

یادونگاں اقطع نظراس عالمگیر خصیب ہے جم جب ہے جن ملک برنظر ڈالے بین قرمعلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ سال

ہمالے سے بھی کو مصیب ہی بھی ہم تھا۔ وصوس کہ بم میں سے چندا یسے بزرگ اُ تھے گئے کہ جن کی رہ بنائی بھر کا علا وفضل اور جن کی نیک نفستی ہمالے باعث فراور موحب تسکیدن تھی سب سے اقرابی اس برکر و تعالیم سے اقرابی اس برکر کہ تا ہو لے اور سادہ تھی اور تعلیم سے فارغ ہوئے و م کا ذکر کرتا ہوں بو بعد وستان کا سی فدا تی تھا۔ اس کی زندگی یا ک اور سادہ تھی اور تعلیم سے فارغ ہوئے کو دے کے بعد بی سے اُس جن سے میں اس جھوسٹے قدکے کو دے جے بین اس جھوسٹے قدر کے کو دے بیشے بین نظر جاتا تو آئیں میں سے بیخ در ہم کا کہ بین برد فیسر تھا بلکہ وہ ہمالہ دو ہمالہ سے بین وزندگی مدت سے اور وہ کہیں سے جاتا تھا اور جب بی اس نے اپنی زندگی مدتر سے سے بین اور میں کہا میں برد فیسر تھا بلکہ وہ ہمالہ من کی اور بی نظر میں کہا دارہ میں کہا دارہ میں کہا دارہ سے بھی سادی ہمالہ ہمالہ کی خدی ہمالہ کی میں برد فیسر تھا بلکہ وہ ہمالہ کہا ہمالہ کی خدی ہمالہ کی ہمالہ کی تعلیم میں کہا دارہ ہمالہ کی ہمالہ کی ہمالہ کی خدا اور اس کی در در بی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا ۔ جدید ہم نہ وستان کے بنا ہے ہیں سب سے زیا دو اور در کی کا می سب سے زیا در اس کی خدی ہمالہ کی تو دادا بھائی کو دو در جدید ہمالہ کی تار سے بھی جدا می کو دو در در جدید ہمالہ کی تار سے تھی تو دادا بھائی کو دو در جدید ہمالہ کی تار سے تنہ کی تو دادا بھائی کو دو در جی کا نام سب سے تنا تر سے کہ بنا ہے ہمالہ کی کو دادا بھائی کو دو در جی کا نام سب سے تنا تر سرکی در کی کا سب سے بھی اور در جی کا نام سب سے تنا تر سے کہ بنا ہے ہمالہ کی کو دور جدید کی کا در سے کئی تو دادا بھائی کو دور در جی کا نام سب سے تنا تر سرکی کو دور در جدید کی کا در سے کئی تو دادا بھائی کو دور جدید کی کا در سے کہ کہ کے کہ کو دور جدید کی کا در کی کا در کی کا در کر کے کھی جانے کی کو دادا بھائی کو دور جدید کی کو د

یں برس کہ کتا ہوں کہ میرا دل بھر آتا ہے جب کھی میں اپنے دوست مولا ناسیّد کر است حین مرحوم کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ ان کا علم وفضل اور تبحر عن ان کی پاک صاف اور سادہ زندگی ان کا ایٹا را اُن کی صداقت یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ ہیں اپنی قوم میں ڈھونڈ سے نہیں طبی ۔ وہ اپنے خیال میں نہا بہت پختہ اور اپنی ڈھن کے کے تھے۔ انہوں نے ورولیٹنا نہ زندگی بسر کی اور اپناتا م اٹنا نہ تعلیم نسواں کے نذر کر دیا جس کے وہ ہیشہ سے بڑے مل کا اور دل دادہ تھے۔ وہ اپنے علم فضل ہی ہی نہیں بلکہ اغلاقی تو ہوں ہی بھی جا حم کمالات سے بڑے حام نی اور دل دادہ تھے۔ وہ اپنے علم فضل ہی ہی نہیں بلکہ اغلاقی تو ہوں ہی بھی جا حم کمالات مشرق ومغرب تھے۔ میں نے اُن کی صحبت سے بہت کچھ فیض حاصل کیا اور میرے دل ہی اُن کی اس قلا وقعت ہے کہ میں انہیں کھی نہیں بھول سکتا۔ افسوس کہ اُن کی وفات سے بھاری قوم میں ایک ایسی عکم خالی وقعت ہے کہ میں انہیں کہونا و شوار نظر آتا ہے ہ

یوی کے درام روس ور تھے کے نام سے ہندوستان کے دُومرے صوبوں کے لوگ اس قدروا قف بیس فرر اول کے لوگ اس قدروا قف بیس میں جب ور تھے کے نام سے ہندوستان کے دُومرے صوبوں کے لوگ اس قدروا قف نہیں ورو ہاں بھی اب وجوان تعلیم یا فتہ فالباً پرنسیل موصوف کے حالات سے زیادہ ترواف نہیں ورو ہاں کے اب وجوان تعلیم یا فتہ طبقے براورا کے دریوں میں منہوں گے۔ اس نے اپنے علم وضل اور اپنے اعلی خیالات کا یماں کے تعلیم یا فتہ طبقے براورا کے دریوں میں منہوں گے۔ اس نے اپنے علم وضل اور اپنے اعلی خیالات کا یماں کے تعلیم یا فتہ طبقے براورا کے دریوں میں منہوں کے۔ اس سے اپنے علم وضل اور اپنے اعلی خیالات کا یماں کے تعلیم یا فتہ طبقے براورا کو کا دریوں میں منہوں کے۔ اس سے اپنے علم وضل اور اپنے اعلی خیالات کا یماں کے تعلیم یا فتہ طبقے براورا کو کا دریوں کے دریوں کی دریوں کی دریوں کے دریوں کی دریوں کے دریوں کی دریوں کی دریوں کے دریوں کی دریو

تام ملک پربیت اچھا بڑڈ الاتھا۔ مسر تلفاگ اور سٹر کو کھلے جیسے نامور بزلرگ یا وہ سرگرم نوجوان لوگ ہوجہ نیک اٹا کینی کے دست وباز واوردل ود ماغ ہیں 'اسی کی تعلیم کے فوشر جیں ہیں۔ پرنبل ورڈس ور تھونے اپنے فرائف بہتر تیت ایک تعلیمی افسر کے محدود نہیں کر رکھے تھے بلکہ اس نے ملک کی تمام اہم سخر کیات ہیں ابنی قلم اور نبان سے بھیشہ مدد دی۔ وہ در تقیقت ہمندوستان کا ہمدر داور بھاری ترقی کا فواہاں تھا۔ اس خص کے اور نبان سے بھیشہ مدد دی۔ وہ در تقیقت ہمندوستان کا ہمدر داور بھاری ترقی کا فواہاں تھا۔ اس خص کے سطنے سے انگریزی قوم کی وقعت دل ہیں بیدا ہوتی تھی۔ بہی وہ نیک باطن ہمدردا ور روشن خیال انگریز ہیں ہو اگریزوں کے لئے باعث فر بین اور جنبوں سے آگریزوں اور ہمندوستانیوں میں دشتہ اکا دومودت کو سٹمکا کی اور ہمار داخریز اسے دلوں براہی فویوں کا گہرانقش بھوڑا۔ اگر ہمر رشتہ تعلیم ہیں ایسے ہی فاضل مخلص اور ہمدرد انگریز میں اسے ہی فاضل مخلص اور ہمدرد انگریز میں سے اور جن قدر مبدر مکن ہوجیں اس کے مٹا نے کی آئے دستے۔ اور تو واضو سے سابقہ بڑا در مباتو شاید ہمندوستان کی موجودہ نسل ہمیانا می کا وہ داغ نہ نگاجس سے جی شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور جس قدر مبدر مکن ہوجیں اس کے مٹا نے کی کو است سے اور جس کور تھی کی وفات سے ہا دا ایک محن دنیا سے آٹھ گیا اور تیس اس بید بھی دور فیل میں جو دور سے ور تھی کی وفات سے ہا دا ایک محن دنیا سے آٹھ گیا اور تیس اس بید بھی دور فیل میں ہونی اور تیس اور تھی کی وفات سے ہا دا ایک محن دنیا سے آٹھ گیا اور تیس اس بد

تحقیق وا تعات احضرات استیان به ندے تعلیم مسائل پر بحث کرتے وقت سب سے بڑی شکل ہیں نے بیجس کی ضرورت کی کے در میں کے کا نفر نس بارے بیس میں جو اور کمل اعداد و شاہر و دا قعات ایسے موجو د تبین جن سے ضروری مد د مل سنی انسوس ہے کہ کا نفر نس کی طرف سے جھے ایسے تنگ وقت میں اطلاع ملی کہ بین یہ تم م اعداد و شاہر فراہم میں کرسکہ ور نسیس اس بات کے دکھانے کی کوشش کرتا کہ اولا مختلف مو بوں کے سلمانوں نے تعلیم کے محتلف مار من اس بات کے دکھانے کی کوشش کرتا کہ اولا مختلف مو بوں کے سلمانوں کے تعلیم کے محتلف مار من اس بات کے دکھانے کی کوشش کرتا کہ اولا مختلف مو بوں کے سلمان کی دفتا ہوتر ہی گئیار ہی مار من اور دور مرسے اقوام میں جمالت نے ہوتفا وت بیدا کر دکھا ہے وہ کم مجود ہا ہے یا زیادہ جیا اُسی صحورت ہو بیات تعلیم میں دو مرسے اقوام سے قریب ہوتے جاتے ہیں تا کہ ابیت ہوئیز کو میں معالم کے طور کے دعوے سے شریک ہوسکیں ج جھے اس کے متعالی تیا گؤری کے دعوے سے شریک ہوسکیں ج جھے اس کے متعالی تیا گؤری کے دعوے سے شریک ہوسکیں ج جھے اس کے متعالی تیا گؤری کے دعوے سے شریک ہوسکیں ج جھے اس کے متعالی تیا گؤری کے دعوے سے شریک ہوسکیں ج جھے اس کے متعالی تیا گؤری کے دعوے سے تاریک کی خوروں تھی معالم میں ہو جھے اور کوئن ہو ہو گئی کے دیوں کے دعوے سے شریک ہوسکیں ج جھے اور کوئن ہیں تھو ہو اور کی تاریک ہوسکیں ج میں معالم میں ہو ہو بھی ہوں ہو ہوں ہوسکی ہیں اور کوئن ہیں تھو ہو تک ہوں ہوسکی ہیں اور کوئن ہیں کہ میں ہوسکی ہوسکی ہوسکی ہوسکی کی میں معالم و دور تسلمانوں کی تعلیم کے مرشعی میں معالم ورد قدت نظر کے ساتھ میتا کوئی ترہ ہوسکی میں معالم ہوں کا کہ کھول کا ایسے ہوں جاسی کا م پر ملکا تھو تا ہوست کی افران سے بھوں جاسی کا م پر ملکا تھو تا ہوسکی کی میں معالم ورد قدت نظر کے ساتھ میتا کوئی ترہ ہوسکی گئی ہوگا کہ کچھ لوگ الیا ہوں کے میں معالم میں کوئی کھو تھوں کہ میں اور دور تن نظر کے ساتھ میتا کوئی ترہ ہوسکی کوئی سے بھوگا کہ کچھ کوگ الیا ہوں جاس کی مار میت کوئی ہوسکی کوئی کھوئی کے مور تسلمانوں کی میں موسکیں کوئی ہوسکی کوئی سے بھوئی کوئی ہوسکی کوئی کے مور تسلمانوں کی میں میں میں کوئی کوئی کوئی کھوئی کے مور تسلمانوں کی میں کوئی کے مور تسلمانوں کی میں کوئی کوئی کے میں کوئی کھوئی کوئی کے مور ک

اور پیرض خاص خاص مسئے کو لے لیے اور ا بناتا م وقت اُسی مرص دن کرے اور پیرختیقاتیں کا کہ بین عام طور پر شائع ہوتی وہیں۔ کا نفرنس کو اس فرض کے ادا کرنے ہیں اب کچھ عذر نہیں ہو سکتا جب کہ فخر رؤساء ہندا علی حضر میں حضور رفطا م خلدا دیئہ کا کئی شا با ندا ہدا در نے اسے مالی حالت کی طرف سے لیے نیاز کر ویا ہے به مسلمان اور اُرور و خقف صوبوں کی تعلیمی اور مرح مشماری کی دیور ٹوں کے بیڑھے اور عام حالات ووا قعات کے دیکھنے سے مجھے بیٹھلوم ہوتا ہے کہ اردو کی اضاعت اور سلما نوں کی تعلیمی ترقی ہیں ایک خاص مناسبت ہے جبی می معامل میں اور تو کی اور خلی ہے اُسی قدر و بال کے مسلمان زیا دہ تعلیم یا فتہ ذیا دہ شا ایستہ ہوتی ہوں تھے اور شابع ہوتی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس اور ترقی یا فتہ نیا ور تو کی اور ملکی معاملات میں زیا دہ سرگرم اور مستعد معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس اسی سیت سے اردو و مختلف مقامات میں داخل ہوتی جا ہی تہے اُسی نسبت سے و بال کے مسلمانوں کا جمود ٹوشت اور اُس میں مالیوں کی تعلیم و ترقی وابستہ ہے اس سے میں میں عرح اسے نظرا نداز نہیں کر سکتا اور نہ سر سری بحث ہر مسلمانوں کی تعلیم و ترقی وابستہ ہے اس سے میں میں عرح اسے نظرا نداز نہیں کر سکتا اور نہ سر سری بحث ہر کے مسلمانوں کی تعلیم و ترقی وابستہ ہے اس سے میں میں عرح اسے نظرا نداز نہیں کر سکتا اور نہ سر سری بحث ہر کہ اُس سالم نوں کی تعلیم و ترقی وابستہ ہے اس سے میں میں عرح اسے نظرا نداز نہیں کر سکتا اور نہ سر سری بحث ہر کے مسلمانوں کی تعلیم و ترقی وابستہ ہے اس سے میں میں عرح اسے نظرا نداز نہیں کر سکتا اور نہ سر می بحث ہر

جب ہم ہندوستان کے مختلف صوبوں کی تعلیمی رپورٹوں کا مطالعہ کرتے ہیں توہیں بیہ معلوم کر کے جرت
ہوئی ہے کہ تواہ ان مقامات کی اُرد و زیان کے لیا قاسے بچھ ہم حیثیت ہو ۔ لیکن سلمان کی اُرد و زیان کے بچوں کے لئے کسی مذکمی شکل ہیں اُرد و تعلیم کا انتظام
ہات کے تواہش مندہیں بلکہ ان کا صرار ہے کہ ان کے بچوں کے لئے کسی مذکمی شکل ہیں اُرد و تعلیم کا انتظام
کیا جاسے ۔ اور اُن کا ہے اصرار بالکل بجا ہے ۔ کیوں کہ اس ہم زمین مقدس کی دوسری اقوام کی طرح سلمانو
کو بھی ابنا فہ ہب جا ن سے زیادہ عزیز ہے ۔ اور اسلامی فرہب واخلاق کا سرما بیجس قدر اُرد و میں ہے
ہم میں اور اُرد و و ہی تو ہم اور کو ہم بیا اور اسلامی فدہب واخلاق کی اکثرا ور مستند کتا ہیں قران شریف
ہم سے بینی اور اُرد و زبان کی تعلیم با ہم اس طرح والبشہ ہوگئی ہیں کہ ان کا جدا کرنا مکن نہیں اور اس لئے اُددو
کی تعلیم کے مطالبہ کا بور اکر ناقوم اور گور کمنٹ کا دونوں کا فرض ہے ۔ لیکن یہ خیال رہے کہ میر امطلب اس
کی تعلیم سے یہ نہیں ہے کہ ہم گیر اُرا ور دونوں کا فرض ہے ۔ لیکن یہ خیال رہے کہ میر امطلب اس
نواہ اُرد و کی تعلیم بی حیثیت زبان اقل کے بھویا ذبان دوم کے مگر سلمان طلبہ کے لئے اس کا انتظام ہونا
نوایت خروری ہے ج

صوبرُ برہا کی تعلیمی رپوٹ میں مفصلہ ذیل الفاظ قابل غور میں اور یہ میرے اُن خیالات کی تائید کرتے

بين جن پرمين اس وقت بحث كررمامون ا-

"دونوں زبانوں (پینے اُردواروبرہی) کی تعلیم دی جاسکتی ہے۔ لیکن کونسی زبان اول ہواس کا فیصلہ

باکل تقامی حالات پر مخصر ہے۔ یعیض مدارس نے اس بر عل کرنا تمروع کر دیا ہے۔ ابر بر ہم خصوصاً پاکسی اور

یا ہے تھی اضلاع میں بر ہمی مسلمان آبا دہیں جن ہیں سے اکتر سابق شا بان بر ہما کے ہمندوستانی سیا ہموں کی

اولاد ہیں سے ہیں۔ ان کے بیج بہمی وز کلر مدارس کا معمولی نصاب پڑھتے ہیں لیکن اُردواس قدر خرد رہے تھے

ہیں جو اُن کی دینی خروریات کے لئے کا فی ہو۔ یہ مدارس بر ہمی ڈپٹی انسیکٹروں کی نگرا نی ہیں ہیں۔ رنگوں

ہیں ہمندوستانی مسلمان ہیں جو بر ہمی زبان بطور ما دری زبان کے اور اُردو بطور دو مری زبان کے بڑھتے

ہیں۔ اسلامی مدارس اور اُردومدارس ہیں بر ہمی سلمانوں اور اُردو بو لئے والے مسلمانوں میں امتیاذ

ہیں۔ اسلامی مدارس اور اُردومدارس ہیں بر ہمی سلمانوں اور اُردو بو لئے والے مسلمانوں میں امتیاذ

ہیں۔ اسلامی مدارس ہے کہ مسلمان اُن میں تعربی سلمانوں اور اُردو بو اِن کا تعلیمی ترقی کی داو ہیں جا

ہوا ۔ پیم کو دی وجہنیں ہے کہ مسلمان اُن میں سلمان کو رفع نہ کر سکیس جو اُن کی تعلیمی ترقی کی داو ہیں جا

ہیں۔ بہاں یہ اعتراض کیا جا ہے گا اور ہیں لئے بعض صاحبوں کو یہ اعتراض کرتے سنا ہے کہ اگر سلمان طلبہ کے لئے اُرد و کی تعلیم لازی قرار دی گئی تو اس کا نیتج بیہ کو گا کہ علاوہ مقامی زبان کے جن کا سکمی تو اس کا سلمان کے میں کا سکمی نبان کے جن کا سکمی نبان کے جن کا سکمی تا ہوں کا سکمی نبان کی حرب کا سکمی نبان کے جن کا اور میں نبات کو رفع نہ کو کا کہ علاوہ و مقامی زبان کے جن کا سکمی کی سلمان

مقاجی خروریات وتعلقات کے لحاظ سے خروری ہے سلمان طالب علموں پرایک اور زبان کے سیکھنے کا بار براھ عائے گا۔ بیٹک پیٹن ہے اور یہ بارسلمانوں کو اُٹھ ناپڑے گا اوراس کے اُٹھا۔ نے کے لئے وہ نوشی سے آماده میں -کیوں کہ وہ اُردوکو توی زبان سجھتے ہیں اور تہذیب ذو ق اسلامی تدن اور اتحا دِخیال ویک جتی کے لئے اس کاسکھنا خروری خیال کرتے ہیں۔ دنیا میں جو تو میں قلیل تعداد میں ہوتی ہیں انہیں بہت بجر خساره المقانا برتاب اور تھوڑی بہت قربانی کرنی پڑتی ہے اگر ہیں اپنی متی قائم رکھنا ہے تو ہیں بھی اس خسارہ اور قربانی کے لئے تیار رمبتاجا ہے اور اگر مقامی محاظ سے جزنی نقصانات بھی ہوں تو انہیں مرداشت كرناجابية ورمة مسلما نوركي قليل جاعتين جومختلف صوبور اورمقامون مين تشريابي جاتي من وواسلامي تاب وتهذيب اوراسلامي اخلاق وغربب سے نحروم رہ جائيں گي اوران كى حالت اس قدر ذليل وليس ماندہ ہوجائے گي كمائن ميراور بيئ قوموں ميں كچھ فرق ندر مے كاياوہ كم نام وبے نشان ہوكرد نياسے مطع ميئر كى - ايك زمانة تھا جب کہ پیمکن تھاکہ پیزبان چوہندوسلما نوں کے اتحا دکی یا دگارا ورپراکرت ، فارسی اور عربی کی کو دوں میں یلی ہے ہندؤسلمانوں اور انگریزوں کی سعی اور مهدر دی سے جنہوں نے اس کی نشو و نامیں برابر کا حصتہ لیا تھا، اِس مرزمین کی مشترکه اورعام زبان بوجانی، جو توحی ارتقا اور باہمی اتحاد ویکے جبتی میں بہت بڑی سہو بيدا كرديتي بسكن اگرايسا بهوجاتا ورايسا بونا دشوار نه تها تواس مين شبه نهيل كه پير أنگريزي عكومت اور دانشمندي كى دائمى يادگار موتى ليكن افسوس كم "بس كے حدور قابت نے كلك كواس نعمت سے محروم كرديا - وہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا، وراب میں صرف فواب وخیال رہ گیا ہے۔ اس کی جگہ اب ایک اور زبان نے لے لی ہے جومات سمندريار سے آئى ہے۔

علی ضدمت الین کیا سی فظیم المثان کا نفرنس میں حرف اس قدر کہ دنیا کا فی ہے جہ کیا ہم مسلما نوں کی اس نوائن اور مطالبہ کوشن کرا ور بھجھ کرخاموش دہ جائیں گئے جہ کیا کو بئی ایسی صورت نہیں ہوسکتی کہ ہم اُن کی اس دکی خواہش اور مطالبہ کو پورا کرسکیں جاس کی تدبیر عمل اور خدمت ہے اور ایسے بڑے کا مستقل عمل اور خدمت ہی سے انجام یا سکتے ہیں۔ ہمند وستان کے ہرصو بدین سلما نوں کے سیکڑوں اور ہزاروں مکتب موجود ہیں جماں قرآن تغریف اور اُردو کی بُری بھلی تعلیم ہموتی ہے۔ اگر ہم اُن کی ابتدائ تعلیم کے لئے غور واحتیاط کے ساتھ ایک مناسب نصاب تعلیم مقر رکر دیں تو ہی مگرب ہما رہے مقاصد کے لئے تھا ہت مفید و کا دائم ہو سکتے ہیں۔ کا نفرنس کا یہ فرض ہے کہ اس مقصد کی کھیل کے لئے کا م کرنے والوں کی ایک جاعت قائم کرے ۔ ایسی جاعت نہیں ہو کہی ہمی مبندوت ن کے کسی قلیمی مرکز ہیں یا صوبہ کے بڑے تنہ ہم ہی اسے جلسے منعقد کرے بلکہ ایسے کام کرلے والے اشخاص جو ہر قصیے اور گاؤں ہیں موجود ہموں ہو مسلما نوں کی مقامی ضروریا ت کارچی طورسے مطالعہ کریں اور اپنے مشورہ اور اتحاد سے اُن کی مشکلات کے آمیان کونے میں مدودیں اور اکر ضرورت ہوتو ہو جا ہرہ کے لئے بھی آ ما دہ رہیں جب تک متعدی خلص اور خاموشی سے کام کرنے والے افراد ملک کے گوشہ کو شہیں مذبھیں جائیں گئے اس وقت تک ہماری عدہ سے عدہ تبخیریں اور برخ والیش اور بہوریل برکارتا بہوں گئے تبخیریں اور برخ والیش اور بہوریل برکارتا بہوں گئے تبخیریں اور بہم بھی جا است کی ماریک رفع کرنے میں کامیاب مذبوں گئے ۔ الیسے افراد کے جہتا کرنے میں جو خوشی اور دیا نت کے ساتھ کام کرنے پر رضا مند ہوں محت میں اور استقلال کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس کا نظر انس دیا نت کے ساتھ کام کرنے پر رضا مند ہوں کوئے ہیں کامیاب مذبوں گئے وہ اپنی تو وہ ہوں کے ۔ الیسے افراد کے جہتا کرنے میں اس کا نظر انس کی صوبہ وار می اور ضلع ہا رمی مجلسوں کو چا ہے کہ یہ کام فورا اُ بنے ہا تھوں ہیں ۔ اور میں اس کا نظر انس ہوں گئے وہ اپنی تو جم پر بڑا احسان کریں گے اور اس کا اجربھی انہیں فورا کی جو لگا۔ کہوں کہ اس خدمت کو اپنی تو جم پر بڑا احسان کریں گے اور اس کا میتوں ہوں گئے میں ماریک ہوئے کا ۔ اب باتیں اور تقریریں کرنے کا وقت نہیں ہوں کے اس میار کرنے والوں کے ہا تھویں ہے ۔ اگر میتوں کہ میں کامی کرنے والوں کے ہا تھویں ہے ۔ اگر وقت نہیں ہے ۔ اگر وقت کردے تو ہی تھویں ہے ۔ اگر یہ بھول کہ تھوڑے ہی عرصہ ہیں یہ حالت ہوگی کہ کوئی مسلمان بھی ایسانہ ملے گا ہو کم سے کم ایک زبان ہیں تھی نہ میار میا تا ہو۔ بی عرصہ ہیں یہ حالت ہوگی کہ کوئی مسلمان بھی ایسانہ ملے گا ہو کم سے کم ایک زبان ہیں تھونا نہ جو اس میتوں تیں ہو ہو

دسی تریانوں کا عنا تیم بینورسی۔ سیکن سوال پہنے کہ کیاار دو ذیان کی وسعت صرف ابتدائی تعلیم کم محدود یونیورسیلیاں اسے گی جہ کیااس بی آئے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے جہ کیا وہ زبان جے ہم نے زمانہ معققی میں شوق سے بڑھا تھا ابتدائی تعلیم کے بعد ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی جہ کیا وہ زبان جس کے ذریعہ ہے ہم نے اپنی شوق سے بڑھا تھا ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اسے چل کرہما دے کا مرنہیں آئے گی جہ کوئی خودوا معلی سے اپنی مقدس مذہب واخلاق کی تعلیم حاصل کی تھی اسے چل کرہما دے کا مرنہیں آئے گی جہ کوئی خودوا معلی تو میں اپنی گوراس کا ساتھ مذد دے ، یا وہ لطیف اور اور اس بات کو گوا دا انہیں کرسکتی کہ اس کی ما دری یا قوجی زبان عربی ہوا س کا ساتھ مذد دے ، یا وہ لطیف اور اور ایسی زبان بڑ ہو ہے شربا تی ہو ۔ اگر کوئی ایسی زبان بڑ وہ لا شہد وہ صفحہ مہتی سے منبیت و نا ہو دہم جائے گی لیکن ہیں آپ کو بیشین د لانا ہوں کہ اُر دوز یا ن میں آگے بڑ سطفے اور علمی خبا لات کے اظہار کی کا فی صلاحیت موجو د ہے ، بشر طے کہ ہم ہی خوددادی اور غیرت ہو ۔ بلکر میں بیان تک کہ اظہار کی کا فی صلاحیت موجو د ہے ، بشر طے کہ ہم ہی خوددادی اور غیرت ہو ۔ بلکر میں بیان تک کہ اظہار کی کا فی صلاحیت موجو د ہے ، بشر طے کہ ہم ہی خوددادی اور غیرت ہو ۔ بلکر میں بیان تک کہ اظہار کی کا فی صلاحیت موجو د ہے ، بشر طے کہ اہل زبان کو ابنی ذمیدا کی ان تمام آریا کی اور دمیا و دی زبان کو ابنی ذمیدا کی احساس ہو ۔ اس بنا پر میں حرف اُن تمام آریا کی ان میں میں شریف ریان کو ابنی ذمیدا کی کا حساس ہو ۔ اس بنا پر میں حرف اُن تمام حضورات سے جوام کا نفرنس میں تشریف ریافت کے ہیں ، مذموف اُن

سےجن کی مادری زبان اُردوم بلکم ہرمذہب وملت کے اصحاب سے خواہ اُن کی کوئی زبان ہو، یہ درخواہت كرّما بهوں كه وه أس مبارك اور عظيم انشان تخريك كاجس كى بنيا د فرماں روائے دكن اعلیٰ حضرت حضور مطام خلدا للمُلك في أنم كى ب سيتح دل وروش كے ساتھ فيرمقدم كريں -كيوںكه يه جيج معنوں ميں قوی تعلیم کی بنیاد ہے اس تخریک سے سرامطلب عثمانیہ یونیوسٹی سے ہے وحضور پڑ نور کے فرمان سے حدراً با دلیں قائم کی گئی ہے۔جس میں انگریزی زبان کی تعلیم مجتبیت زبان کے لازمی ہوگی ۔لیکن تمام علوم و فنون یونیورسٹی کے اعنی مداد جے تک اُرد وزبان کے ذریعیر پڑھائے جائیں گے ۔ یہ نیا اور نا درتجر بہرہے اگراس یں بیں کامیابی ہوئی اور تابت ہوا کہ ہمارے طالب علم غیرزبان کے الفاظ کے رشنے سے آزاد ہو گئے ہیں اور بجائے اس کے ان کامیلان اشیا کے حقیقی علم حاصل کرنے کی طرف ہوگیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اُن میں انگریزی زبان کی قابلیت بھی کافی ہے اوراس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔ تواس تجربہ سے مندوستان کی دوسری زبانوں کے لئے بھی دروازہ کھل جاسے گا-اوراسی کے ذریعہ سے وہ گوہرنایا بص کی حبتویں ہم جران وسرگردا ن بي - يعيز قومي تعليم ده بهي بين مل جائي كايبي وة تعليم ہے و بماري قومي خصوصيات و روایات اورملکی حالات پرمینی ہے۔ جے ہم پیمسوس کرتے ہیں کہ یہ اجنبی اورغیرنہیں بلکہ اپنی چیزہے بوہیں تعلیم کی کسی منزل میں بھی اپنی تهذیب وشالیلنگی اپنی خصوصیات اورا بینے مذہب واخلاق سے بے گانہ نهیں بناتی ملکدان کی تھیل میں مدد دیتی ہے۔ پھرآپ اُن علوم وفنون اوراعلیٰ خیالات کاخیال کیھئے جن سے ہماری زبان مالا مال ہوگی - اورجن تک ہر فرد قوم کی رسانی ہوسکے گی ۔ بین اس کا قائل نہیں ہوں كه عام تعليم صرف عمولى شد بديك مجدو دريبن جاسية اورس سي آسكي برعي كاديوك مفت اورجري تعليم كو بھی نمیں ہے۔ بلاعلم کی نعمت سے برخص کو متمتع ہونے کاحق حاصل ہونا جا ہے۔ اور ابتدائی درجہ سے لیکر ا تخرى منزل تك طے كرنے كامو تع مناج سيتے - تاكه اس كى دوشنى محلوں سے ليكر جبونيروں تك يكيا س يُنفي يه خدمت حرف اسي قسم كي يونيورستي انجام وسي سكتي بين كاسره ينمه فيض بركه ومد كے لئے بر

فرقدداری وزورسیان حضرات ایس آپ سے سیخے دل سے اور نها بیت زور کے ساتھ التجاکر تا ہوں کہ آپ ایک لیظر کے لئے بھی پیمگان ندگریں کہ اس قسم کی تحریک کسی طرح بھی کسی خاص فرقہ یاصو بہ یا جاعت سے مخصوص ہے اوں میں کامنتاء آپس میں تفریق ہیدا کرنا ہے -بلکہ یہ توی خود داری کا پیلا اصول ہے اور ہر قوم جس میں ذرا بھی غیرت ہے اپنے روایا ہے تھذیب کے ادب واحترام ہو مجبور ہے -اوریہ ادب واحترام توی ارتفاکا مخالف نہیں بلکہ اس کا بڑا حامی اور معاون ہے - انگلت ان کے سب سے تا مورسیاسی قلاسقرا یڈ منڈ برک لئے

جس کی تصانیف بدستی سے اب ہماری یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم سے خارج کردی کئی ہیں کیا توب کہا ہے۔ وكسى جقع ياكروه كى فلاحيس انهاك ظا بركرنا ، سوسائى كىكسى جاعت سےجس سے بمار اتعلق ب مجتت کرناجہور کی محبت کا بیج ہونا ہے۔ یہ اس سلسلے کی بیلی کڑی ہے جس کے سہار سے ہم ملک اور بنی نوع انسان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوسائٹی کی اس جاعت کی فلاح ایک امانت ہےجس میں سوائے بڑے لوگو کے كونى خيانت نيس كرسكتا -اورسوائ مذار كے كوئى أسے اپنے ذاتى اغراض كے لئے قربان مذكرے كا عا یں اس قسم کی تمام تحریکات کوبشرط که وه باہمی نفرت اورحمدور قابت سے پاک ہوں توجی حیات كى كىكىل كے ليئنايت مبارك خيال كرتا ہوں - مجھاس مركى يا دولانے كى ضرورت نيس ب كرس وت بيكيل، سكانفرنسين سلم اينيورستى كى مجت چورى تو مجه سخت انديشه بهواكدكس ايسانه بوكه يه أس تفريق ونفرت کوچو پہلے ہی سے اس برنصیب ملک کی اقوام میں موجود ہے اور شتعل کرے اور اس لئے میں فرقہ دار يونيورستيوں كے قيام سے ايك مدت تك بدگمان را إليكن جديدها لات و دجديد انقلاب خيالات نے بيرے دليں کچھ کچھ اميد پيدا كى ہے كہ مند وسلم يونيورسٹياں اتحا دومحبت بيش نظر كھ كركام كريں كى - اوران يہے ہرایک یونیورسٹی اپنی اپنی تندیب وعلم اور اریخی روایات کی خوبیوں کی تصبل و تعمیل کرے گی۔ ایک دوسرے کے تدن وعلوم اور کمالات پرمہدروانہ نظرڈا لے گی -اس طریقے سے بہندوستان کی ہرجاعت اور ہرقوم کواپنی خصوصیات اورابینے اصل تدن کے کاظ سے بڑھنے اور ترقی کرنے کی کامل آزادی ہوگی ۔ تاکہ ہم اصلی بهندی قومیت میں اپنے مخصوص تدنوں کے شایستہ منو نے بیش کرسکیں اور بهند کی قومی محلس میں این این توبیوں سے ایک دوسرے کی کوتا ہیوں کی تلافی کریں جس طرح اسلامی تدن نے مختلف صور توں سے بندوشان برا تروالام، ورمندوستان کے تدن کا ترمسلما نوں پر ہوا-اسی طرح ہم مبند و ہوں یا بدھوی ایرانی بول یاسلمان یاعیمانی اینی خصوصیات سے بواب مک بمیں باقی بی ایک دوسرے برلیندیدہ انر ڈاسے رہی کے جس طرح مختلف ندیا س مختلف داستوں سے ہوکر ان ایک دریا میں آکر ملتی ہیں - اسی طرح ہارے مختلف تدن اور تہذیبی مختلف طریقوں سے ترتیب یا کرایک جگہہ جمع ہوں گی اوراس اس میندی توميت اوراتحا د كى بنيا دو اليس كى جو جارى تمام جدوجدكى اصل غايت اور مهارى آينده ترقى اور كاميا بى كالدا ز ہے۔ ہادے تیجیے قدیم مندو، ایرانی اوراسلامی شاندالا وریُراسرار تهذیب وعلوم ہیں اورسائے بورین وسع اورجيرت أعيز تدن وسائنس-مم نه گزشته كوترك كرسكتي بين اور نهموجوده سے انكار-انانى ذبانت اوردماغ کے یہ دونوں مظاہریں اور شیت ایزدی ہے کہ ہم دونوں کی خبیوں سے اپنے حیات اور علم ادب ہے است استے حیات اور علم ادب میں استفادہ کریں۔ اس مقدس فرض کوہی یونیورسٹیاں انجام دیں گی جوابیے طالب علموں کے دلوں میں ادب میں استفادہ کریں۔ اس مقدس فرض کوہی یونیورسٹیاں انجام دیں گی جوابیے طالب علموں کے دلوں میں تہذیب ذوق علم کاسی شوق اروا داری اور حُتِ وطن کے ایسے بہتے ہوئیں گی کہ مندوستان تقیقی معنوں میں جنت نظامات ہی جداجد امیں اُن کے انتظامات ہی جداجد امیں اُن کے مقصد اور تصب العین میں کوئی فرق نہیں گورا ہیں جداجد امیں مگرمنزل مقصو وایک ہے ج

حب يه دونوں يونيورسٹياں ان اصول اوراس مطح نظر كے ساتھ اہنے فرائض انجام ديں كي توا وقت فود بخود حدور قابت، تفريق ومنا فرت اس ملك سے المحد عائيں گے - اور مبندوستان ايك كلك اور ایک قوم ہوگا۔ ہندوستان اورائس کی قومیت کے لئے وہ ون نہا بت منوس ہوگا اگرسلمان آجنش کی جرت أنكيزا ورلازوال نقاشي يا اليوراكي عجيب وغربب سنك تراشي كے نمونے ويھيں اورعش عش فدكرنے لي یا وه جیاد یو کے من موس گیت یا بھگوت گیتاییں سری کرشن کا پُرمعنی اور لطبیف کلام پڑھیں اور وجد نہ كرفے لكيں - مندوستان اوراس كى قوميّت كے لئے وہ دن نها بت منوس بوكا اگردهنى وآگره بين مغلوں كى دور بيجا يورمين عا دل شاميون كى نا درروز كارا ورعاليشان عارتين ويجه كريا ضيرشاه واكبريا دكن كي چاندسلطان جيسے نامور فرماں رواوں کے شاندار کارنامے یا محمود گاواں اور ابوالفضل جیسے وزرائے باتد برکے كاربات نمايا ن يره هكريا البيروني وفيضى جيسے هما ومورفين كى تصانيف مطالعه كركے يا خسروغالب اور حالی جیسے ملندیا پیشعرا کا حکیما نداور پُرورد کلام سُن کرمیندوؤں کے دلوں میں فخرومسترت کی لہریں موج زن نه موں مندوستان کی بڑی بنصیبی موگی اگرکینگ، رہن جیسے وائسراؤں یامنروا ورالفنسٹن جیسے دیمین یا د مند مرک درجان برائث جیسے مبندوستان کے بھی خوا ہوں یا ہمیرا در طرجیسے شنریوں کی نیک نفشی اورعالی ظرفی سے مندوسلمانوں کے دل متاثر نہ ہوں - بیسب مندوستان کے ووست تھے اورا یسے سیکڑوں تھے جفول نے نیک نیتی سے مبندوستان کی خدمت کی - یدسب ما درمبند کے سپوت ہیں خواہ مبندوموں یاسلمان ہوں یاصیائی۔ يدهرواشتى كادور بوگا جب كرندېب وملت كى تفريق دلون بى تفريق پيدانهيں كرے كى - اور يبران يونيورسٹيون كىسب سے بڑى كاميا بى بوگى -أس وقت الليں اورايك كام بھى كرنا بوگا جواب تك نميں بوا - يعنى مندوستان كى ايك جديد تايريخ تكھنى پڑے كى جس ميں ہندوستان كے محسنوں اور ضربت گزاروں كى مختوں كى داد دى جائي اورہ بائے دلوں میں عداوت بیدا کرنے کے اتحادا ور قومیت کی میل کرے گی -ہندوتان کے دیم اس ماریخیں میں وہ واقعات نظرائی گےجن براس وقت بردہ بڑا ہوا ہے ۔چنانجہاسی جدية الريخ كى ضرورت على كاليك واقعير كاتعلق مندوستان كى كرنشة على مساعى سے بي أب مي مشهور موتح مولف "بروموش" ف لونگ ان انڈیا" دہندوستان کی علمی ترقی سے بیان کیا ہے ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

يدسلما نوں كاطفيل تصاكم بركالى زبان آج سندوستان كى زبانوں ميں على لحاظ اے اس قدرممتار ہے مستر ميندمانا كا

کتے ہیں:۔

کبھی کرتے تھے ہم بھی مکم انی اِن مالک پر گروہ مکم انی ترس کا سکہ بان ودل پر تھا تھیں۔ ملے میں سے تھیں۔ مے اس کا استان ہیا دہ کر آتا کہ عالمگیر مندوکش تھا فلا لم تھا ستمگر تھا قدیم مارس کی املاح اس کے علاوہ اس قسم کی یو نیورسٹی کا ایک اور کام بھی ہموگا اور میں اس مسئلہ کی طوف آپ کی توجہ اس کے امار کی املاع ہے اس کی احتیاج اس کی احتیاج اس صوبہ میں فاص طور پر یا فی جاتی ہے ۔ یہ کام قدیم طرز کے مدارس کی اصلاح ہے ۔ اس قسم کی یو نیورسٹوں کی علوم مشرقیہ یا و بنیا ت کی فیکلٹی مشرقی علوم ہے اُن مدارس کی اصلاح ہے ۔ اس قسم کی یو نیورسٹوں کی علوم مشرقیہ یا و بنیا ت کی فیکلٹی مشرقی علوم ہے اُن مدارس کی اصلاح ہے ۔ اس قسم کی یو نیورسٹوں کی علوم مشرقیہ یا و بنیا ت کی فیکلٹی مشرقی علوم ہے اُن مدارس کی بھار کی جاتی ہوں کہ وہ علما اور طلبہ جوان مدارس کے تعلیم یا فتہ ہیں ہماری تو م کے مقیدا ورکار آمدر کن ہیں ۔ مذکورہ بالا میں مدارس کی تعلیم ہیں اصلاح کرے علوم تہذیب و وق کی جا صرح ہوگی اس ضمن ہیں کہیں آپ صاحبوں کی حک شریع ہوئی کا من ہوں کہ نام ہوں کہ جو تھا اس تھی قائدہ اُن محالاح کے خوا ہے تھی آبا دیں دارا احلوم اور قبیری اسلامی دیا ستوں نیز مصر کے تعلیمی تجربوں سے بھی قائدہ اُن محالاح کے خوا ہے تیں دارا احلوم اور و جسیمی اسلامی دیا ستوں نیز مصر کے تعلیمی تجربوں سے بھی قائدہ اُن محالے ہے ۔ حید رآبا دیں دارا احلوم اور و جسیمی اسلامی دیا ستوں نیز مصر کے تعلیمی تجربوں سے بھی قائدہ اُن محالے ۔ حید رآبا دیں دارا احلوم اور و جسیمی اسلامی دیا ستوں نیز مصر کے تعلیمی تجربوں سے بھی قائدہ اُن محالے ۔ حید رآبا دیں دارا احلوم اور و

مدرسهٔ نظامیه موجود میں جمال کے طرز تعلیم اور نصاب سے ضروراُن کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مصر کے وزیر تعلیمات کی مطبوعات کے دیکھنے کا مجھے آلفاق ہوا ہے اُن میں خاص کر دینیات اور لڑکیوں گی تعلیم کے نصاب میں میں ان کے دیدا میں اور میں کے لیم کی میں میں میں میں میں میں تبدید

ہندوستان کے اسلامی مدارس کے لئے بہت مفید معلوم موتے ہیں + سُلطانيكا في حضرات! ابيس اسي تسم كي ايك اورقابل قدر تخريك كامخقراً ذكركر ناجا بتابون جوهال بي میں پیدا ہونی ہے میری راسے میں یہ یا برکت ترکی سلمانوں کے تی ہیں رحمت تابت ہو گی یہ پیلا وقت ہے کہ اعلی تعلیم یا فتہ نوجوا نوں نے اپنی تمام آیندہ امیدوں اور دنیا وی مسرتوں کو قربان کرکے قوم کی خدمت کے لئے کریاندھی ہے۔ ہم میں کونسامسلمان ہے جس کے ول میں پیٹیال مذایا ہوکہ کاش ہم میں بھی گو کھلے، پر بچے، شامتری اور دیود هرجیے سے اور بے ریا خادمان قوم ہوتے ۔ خدا کا شکرے کے سلطانیہ کا لیج کے محركوں اور بانیوں نے خلوص اور ایٹار كی ايسى اعلیٰ مثال بيش كى ہے جو بمارے نوجو انوں كے لئے قابل تقليد اور بم سب سے لئے قابل فحز ہوگی -ہم زیادہ تراین خو دغرضیوں میں مبتلارہتے ہیں اورجب تک ہم یہ نہ مجھیں كمعلم كى قدرونيا وى مال وجاهين نهيس لمكراس كے استغناء أس كى باك اور شريفان زندگى اور اُس كے خلوص وایناریں ہے،اس وقت کے بھیں کسی ترقی کی ائمیدنہیں کرنی جا جیئے۔ ہم علین کی کمی تنوز و کے متعلق اکثر لوگوں کوشکایت کرتے سنتے ہیں یہ ہماری قدیم دوایات کے خلاف ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ا ن غریب مدرسین سے ہدر دی تمیں بلکس پیجا ناچا ہا ہوں کدان کی قدر وقیمت روبیہ بیسے میں نہیں بلکواس ا دب واخترام میں بحس کا پر تربیف بیشہ ہرطر حمتی ہے - ہم اپنی قدر دانی اورون سے انہیں وہ کھھ دے سکتے ہیں جو مرکاریا اُن کے افسرانسین میں دے سکتے ۔ یہ ماک کی فوش نصیبی ہے کہ سلطانیم کا لیے کے اماکین اعلیٰ تعلیم کی خدمت کر کے تعلیمی کارگزاروں کے لئے قدروتیمت کا سچا اور صیحے معیارتا یم کرنے والے ہیں۔اُن کی بے ریاساعی اہل ملک کے لئے خو دایک ایسی تعلیم ہیں جو کا لجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے جو محض امتحانات میں کامیاب ہونے کے لئے ماس کی جاتی ہے کہیں افضل وائٹر ف ہے۔ میں بانیان و مح كنين سلطانيه كالبح كواُن كى مردا نه يمت يرمبارك با دويمّا بهول ا در دوشن خيال و فحرزة م فرما ل روائه ريات بھوبال کے فرز ندسعید پرنس عمیدا لٹرخاں کے جوش وجب قوم ا ورخلوص کی تعربیت کرتا ہوں، جن کی حابیت وسريتى بين يدكا بج بيھو لنے بيلنے والات - سيرى دعائے كہ يدكا لج برطرح كامياب وسرسز ہوا وراس كى تقلیدیں سندوستان کے ہرد ، اور گوشہ یں اسی قسم کی درسگاہیں ایسے ہی ایٹا روفلوص پرمبنی ہوں-اور میں ائمیدکرتا ہوں کہ بھادے ہم قوم اس کی تعمیل کے لئے دریا ولی کے ساتھ مددویں گے۔ اگر ہم نے اس کی اشکرے شرکوتا ہی کی اور جلداس کی تعمیل نہ کردی توہماری فورداری میں نہایت بدنا و عبتہ رہے گا اور ہم ایک ایسے جرم

مريحب ہوں گے جو بھی معاف ند ہو گا +

تعلیم نسوال اس خطبین یہ تو تع رکھنا کہ میں سلمانوں کی تعلیم کے ہرشعبہ پر گفتگو کروں امکان سے خارج ہے دوسرے اگریں کوسٹشن بھی کروں تو محض آپ کی سمع خراشی ہو گی مضوصاً ایسی حالت میں جب کہ ہیں گربشتہ دوتین سال کے اندراوّل حیدرآبا دا پوکیشنل کانفرنس میں اور پھرایک سال قبل جنوبی مبند کی ایج کیشن کانفراس یں ان یں سے بعض سائل پر کا فی بحث کردیکا ہوں لیکن میرے اس سکوت سے ہرگزیرخیال ندکیا جائے کہ میری اُن دا وُل میں کسی قسم کا صعف بیدا ہو گیاہے یا میں اُنٹیں اُن مسائل سے جن پر میں نے آج بحث کی ہم كم اہم مجھتا ہوں ميري مرت سے يہ رائے ہے اوراب بھي ميں اُسي و توق وريقين كے ساتھ اس برقايم موں کہ اڑکیوں کی تعلیم اسی قدر ضروری ہے جتنی لڑکوں کی بلکہ میرے خیال بیں بجن حالتوں میں یہ اسسے زیادہ اہم ہے ۔کیوں کہ اگرآپ نے اپن لڑکیوں کومعقول تعلیم دیدی تواس کے بیمعنی میں کرآپ نے اپنے لڑکوں کی تعلیم کی بہترین صورت نکال لی جبیا کہیں نے اُردوکی تعلیم کا انتظام اور مکاتب کی اصلاحے ذيل مين كها ب وبهى اس مئله خاص كي متعلق كهنا چام منامول كهمين واقعات كامطالعد بدت احتياط، غورا ورصبر كے ساتھ كرنا جا سيئے - اور خاص پروكرا م تعليم كا مرتب كرلينا جائے جس بي قطعي طور بريہ فيصله كرايا جائے كه مرت تعليم كيا بهوكى اوراس مدّت مين سرسال كي تعليم كاكيا اندازه بهو كاتاكم بومقصد يارب بيش نظرب وه اس عصمين حاصل موجائ - كام كرنے والى جاعت كايد فرض موكاكدوه ان واقعات كامطالعدكرے اور ديكھك اس بروگرام كى بورى با بندى كى جاتى سے يانىيں -أسانيوں كى مطلوب تعداد دمتيا بوگئي يانىيں -مناسب تعداد لڑکیوں کی مدرسین آتی ہے یا نہیں -اوراس کام کے چلانے کے لئے کافی رقم جع ہوگئی یا نہیں -گور منط کی مزیران دانشمندی اورتعلیمی بمدردی برسمجھ اس قدرنقین ہے کہ بطور اصول موضوعہ کے یہ فرض کر لیتا ہو ں كرده ابتدائى تعليم كى توسيع يرتعبى روبيد كامند تهي كريك كاراكرلو كلفندكى رقم كانى مذيوى توحى الامكان دوس مقامی ذرا رئع سے اس میں اضافہ کرویا جائے گا۔ اگر میری مکن شہوا توصوب کی آمدنی یا شاہی آمدنی سے کمی پوری كردى جائے كى -لهذا ضرورت اس بات كى ہے كة خليم نسواں كى توسيع سيختعنق بما را مطالبه صيحومعلومات بر عنی اور مناسب صورت میں ہو- اور گور نمنٹ ہرطرے سے معین اور کافی تدابیراس مطالبہ کے پورا کرنے کے

کتب فائے کتب فانوں کامسئلہ لیجئے۔ یہ بھی کچھ کم ضروری نہیں ہے۔ جھے، س کاکا مل تقین ہے کہ اعلی تعلیم
کی اشاعت میں یہ بہت بڑا فر بعہ بیں ۔ خصوصاً اگران کتب فانوں میں دیسی زبانوں کی کتابیں اور اخبارات
اور رسانے ہوں کیوں کداُن مردوں عور توں کے لئے جوا ہے مطالعہ اور شوق سے علم حاصل کرناجا ہے۔

اور جھوں نے ہا ری ابتدائی مدارس میں اپنی زبان کی مناسب تعلیم بابی ہے گرا فلاس یا ملکی رسم ورواج کی وج سے علمی زندگی سے محروم رہ گئے ہیں، یہ کتب خانے ہائی اسکولوں کا کجول اور پونیورسٹیوں کا کام دیتے ہیں۔اگر اس قسم کے کتب خانوں کا انتظام صحیح اصول پر سموا ور تمام ملک میں ہر مقام بران کے قیام کا بندوست کیاجائے تو میرے خیال ہیں وہ ملک کی علمی اور دواغی ترقی کے لئے ایسے ہی خرودی ہیں جیسے کثرت کے ساتھ ملک میں ایسے مدادس کا سمونا ہو صحیح اصول برعدہ انتظام اور کا فی نگرانی میں سمول بو مقامی مسائل کھ کتہ یونیورسٹی کی سعیٹ اور منڈ میکیٹ میں مسلما نوں کی کا فی نیابت! اُن ڈیٹر ہو ہزا ارسلما ن طلبہ

مقای سال کالتہ یو پیوسی کی صدیق اور سردیسی بین صلی اور کا کی کیا بھی است کا ان دیر هر برار سمان میں برخسی کی اقامت کا انتظام جومفصلات سے کلکتہ میں برغوض حصول تعلیم موجود ہیں اور تحقیب اس غدار شہر میں جان برخسیم کی موجوات ترخیب ہیں اسپنے اسپنے رہنے کا تو دانتظام کرنا پڑتا ہے اسلامی نقطار خیال سے مختلف نصاب باتھیلیم کی نظرتا نی ،خصوصاً موجودہ فارسی عربی کا اجتماعی نصاب جسے تقسیم کرکے دو جدا جدا ستقل مضامین بنا کے فرورت ہے ،اورائ معارس اور کا بحوں میں جمان سلمان طالب علموں کی تعداد دمعتد ہہ ہے ، ان مضامین بنا کی خرورت ہے ، اورائی معارس اور کا بحوں میں جمان سلمان طالب علموں کی تعداد دمعتد ہہ ہے ، ان مضامین بنا سے نعلیم کا کا فی اور خرید انتظام بیراور اسی قسم کے دو سر سے مقامی مسائل کو لا تقی مقر ہیں جا جا لیتہ ڈھاکہ سے زیادہ تو تعلق کے کھا کہ اس لئے میں ان کے متعلق کے کہ کتا نہیں جا بہتا ۔ البتہ ڈھاکہ یونیورٹی کے معاون میں ہوئی ہیں ۔اورائی کے مایوس دیوں کو اس انمید سے تسلیم کر لیا ہم کہ سے کہ مان کی سے دیوں کو اس انمید سے تعلق میں میں میں میں میں میں دور کے مایوس دیوں کو اس انمید سے تیا میں اور شعبہ علوم اسلامید سے تیا میں افرائی کی بدولت گزشتہ عفلت کی تلا تی ہوگی اور خصوصاً اسلامی کا کھا دھارس دے رکھی ہے ۔کہ اس یونیورٹی کی بدولت گزشتہ عفلت کی تلا تی ہوگی اور خصوصاً اسلامی کا کھی دھارس دے رکھی ہے ۔کہ اس یونیورٹی کی بدولت گزشتہ عفلت کی تلا تی ہوگی اور خصوصاً اسلامی کا کھی اور خصوصاً اسلامی کا کھی اور خوم اسلامید کے تیا م سے نہیں اعلی تعلیم میں بڑی مدوسلے گی ج

اور سببہ وہ ہم میں بید سے ہما در نے حال ہی ہیں اس یو نیورسٹی کے متعلق جواد شاد فرایا ہے اس سے بیشن ہوا ہے کہ یہ یو نیورسٹی بلا حزید تاخیر کے قائم ہوجائے گی۔ لیکن اس موقع ہمیں اس قدرا ورع ض کر ناجا ہما ہو<sup>ل</sup> کہ اگر یو نیورسٹی کی تعلیم اور اس کی انتظامی مجلسوں ہیں ان لوگوں کی نیا بت اور خقوق کا خیال مذر کھا گیا جن کے فار سے کی غرض سے ابتداءً اس کے قیام کاخیال بید اہوا۔ اور اس بارسے میں خاص احتیاط عمل میں نہ آئی

تواس کی مسل غرض وغایت فوت بروجا مے گی د

اسلامیں میں اینے اُن الفاظ کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں جوہیں نے گزشتہ سال جنوبی ہند کی محمسة ن ایج کیشنل کا نفرنس کے سامنے کیے تھے ،۔ ایج کیشنل کا نفرنس کے سامنے کیے تھے ،۔

ولیں اس کا سخت می الف ہوں کہ ہم اپنی درخواست بھکاریوں کی طرح سرکارکے ساسے لیکرجائیں

یا ہم اس کامطالبہ دوسری اقوام کے مقابلہ میں بطور فاص دعایت کے کریں جہادی جیسی قوم کی خود داری کے منا فی ہے۔ میں نے ان رعایتوں یا مطالبہ کا ذکراس لئے کیا ہے کہ یہ مہندوت ان کے عام فوا مذکے لئے نیز دوسری اقوام اور گورنمنٹ سب کے حق ہیں بعترا در مفید ہوگا۔ میں ہر تدبیر سے ذیا دہ مقدم اور زیادہ انہماس اصول کو سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہر معاملہ میں اپنی مدد کے لئے تو دا مادہ ہوں اورا بنے یا وال برخو د کھڑا ہونا کے جسل اور اس بنا بدان کا یہ فرض ہے کہ و تعلیمی اغراض کے لئے ہرتسم کا بارا کھائیں اور شقت میں ۔ اور کیا یہ مناسب اور اس بنا بدان کا یہ فرض ہے کہ و تعلیمی اغراض کے لئے ہرتسم کا بارا کھائیں اور شقت میں ۔ اور کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ سلمان گورنوٹ سے در تو است کریں کہ اُن برایک تعلیمی سیس اُس محل کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے جو وہ در اور ایس کے استعمال کرنے کی کو مشتن کے بعداُن کے مطالب کے صلا اقت کا بدنما نفظ تو دبخو دخا دج ہوجا سے گالیکن قبل اس کے کہ اس قسم کی تجا ویر قطعی طورت کے سے سے تا بیٹن یا کوئی در تو است گورنمنٹ میں بہتن کی جائے ہے مشرور ہے کہ اعداد و شعالدا ور و وسائل و ذرائع و غیرہ سے تا ہوں سے رکا بہت کے ساتھ اور کا اور کوئی تج بیز نہیں بنا سکتا ہو میں نے خاص سلمانان ہونہی ہند کے تعلیمی مسائل میں معنوں بیش کی ہے " ب

 ایک دومراکمیشن مبندوستان کی حرفت وصنعت اور تجارت پر غور کرد ہاہے۔ اس کمیش کے صدر بر آگا بالینڈیل جواس سے قبل مبندوستان ہیں بہسلیڈ بلازمت رہ بیکے ہیں اور اس کے ارکان ہیں سمر راجند را نا تھ کری کا سردار اب تا آنا ، سرفاضل بھا ٹی کر کم بھائی سے تجربہ کا راور ماہران حرفت وصنعت ہیں۔ جھے بین ہے کہ وہ آئ امرکو بلارو ور عایت صافت ما میں گئے ۔ کہ اگر معاملات کی حالت بھی رہی جو بہیں بہی کی شہاوت سے چڑے اور خیموں اور مہیتال کے سامان کے بھی بہنچا نے کے متعلق علوم ہوئی ہے تو حرفت وصنعت و تجارت کی تعلیم جاری حوفت وصنعت و تجارت کی ترقی ہی کچھ مدد نہیں دسے گی ۔ بجزاس کے کہ مشیوں اور محروں کی ایک اور نی جاعت بہدا کرد ہے۔

جھے، س میں شبہ نہیں کہ لارڈ مار سے کا شاگر در شیدجواس وقت وَ شُن متی سے ہما دے مک میں موج دہے وہ مدترا نہ تخیل سے کام میکر مبند وستان کی سیاسی حالمت کوابسی بنیاد پر تا ایم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس کی توقع میں نے اس صدی کے بیطے سال میں ظاہر کی تھی۔ جمار شی مہا دیو گو بند دانا و سے بہند وستان کی سوشل رافیا رحم داصلاح تدن ) پر مخلف مضامین تھوائے تھے۔ اور اُسی بزرگ کی مرتب میں سے جن میں میند وستان کا ایسا اہم کی مرتب میں سے دسمین میند وستان کا ایسا اہم اور بٹرا اسکر جمعتا ہوں کہ اس میں کے مل ہونے پر دوسرے تمام سائل کا دارو مدار ہے۔ اس میں میں نے اور بڑا اسکر جمعتا ہوں کہ اس میں جراع موالے مختلف اقوام وطل کے قلوب آنفاق کی برکت سے متحد می جوائیں۔ یہ توقع ظاہر کی تھی کہ ''داس وسیع بڑا عظم کے مختلف اقوام وطل کے قلوب آنفاق کی برکت سے متحد می جوائیں۔ ایسے آنفاق سے میں اور عیسائی ایک دو و سرے کو نظر اور اداری سے دیکھیں۔ یا ایسی بھرار دانہ عنا بیت سے جس میں غیر میت کی ہواتی ہو۔ بلکہ ایسے آنفاق سے جس میں ذخر کی اور حکت ہوا ور میں کہ دو اس میں خور اور میں خور دور اور کو کہ اس قابل جھی اور میا دا ملک اس قابل جھی اس کہ کام کریں ، تب بھا دے دور دور اور عور توں میں خود داری پیدا ہوگی اور مہا دا ملک اس قابل بھی اس کہ کا کہ وہ برطانی کے لئے مل کہ کام کریں ، تب بھا دے دور اور عور توں میں خود داری پیدا ہوگی اور مہا دا ملک اس قابل بھی اس کہ کا کہ وہ برطانی سے کم کم خوت ہو دم آر محکومت و مراسے کو مجارا ہوگید ہا ہے ۔ اس میں خود دار میں برطانی سے کہ کھی خور میں اس قابل کہ کا کہ وہ برطانی سے کہ میں ، تب بھا در حول اور عور توں میں خود دار دی پیدا ہوگی اور مہا دا ملک اس قابل تھوا

یہ شہور تقولہ ہے کہ جنگ کے شور و شغب میں تمام توانین عطل ہوجاتے ہیں لیکن برطانوی امن وامان کی کوئی تقولیت اس سے بڑھ کرنہیں ہوسکتی کہ اس نے اس عالمگیرا ورطوقال خیز جنگ کے زمانہ میں اپنے تائب و سفیر کوائس مُعتم بالنتان قانون کی بنیا د قائم کرنے کے لئے بھیجا ہے جو حرف ایک فرماں روا قوم ہی کا حق ہے لیعنی استالہ مقادات اور فرمان محکم جو محکوم قوم کو اسے حقوق و اقتمارات اور فرمہ واربوں میں حاکم قوم کے مساوی بناسکتا کہ شختہ میں محکم جو محکوم قوم کو اسے حقوق و اقتمارات اور فرمہ واربوں میں حاکم قوم کے مساوی بناسکتا کہ شختہ میں محتمرات ایر زمانہ بہت نازک ہے۔ ہرطوف انقلاب کی ہوائیں جل رہی ہیں۔ جدیدحالات و و اقعات سے خیالات میں تغیر و ترکزل بہدا کررکھاہے۔ ہرقوم اسے سنجھا لیے اوراینی اصلاح کی فکر میں ہے۔

باوہودے کہ اس وقت تمام عالم میں ایک کہرام ہیا ہوا ہے اور فلک سیاست پر آلام ومصائب کی گھٹائیں گھر گھرکرآ دہی ہیں ۔ تاہم وہ دول بھی جواس منحوس اور خونجوار جنگ ہیں ہبتلاہیں۔ اور جن کے تمام قررائع ، جان و عال مساری ہمت و قوت جنگ کے نذر ہے ۔ ایسے نازک وقت ہیں اپنی قوم کی تعلیم سے غافل نہیں ہیں۔ اِن جدید حالات نے اس امر کواور واضح اور نمایاں کردیا ہے کہ دنیا ہیں وہی قوم زندہ اور سرسبزرہ سکتی ہے جیں کی تعلیم میری اُسے اس امر کواور واضح اور نمایاں کردیا ہے کہ دنیا ہیں دومروں سے بہماندہ اور اپنی حالت ہیں دیگر کی تعلیم میری اُسے نہیں البی صورت میں ہم پر جو تعلیم ہیں دومروں سے بہماندہ اور اپنی حالت ہیں دیگر اقوام ہے درماندہ ہیں ' سخت ذمہ داری ہے ۔ ہم اگر اپنی رفتا رسمول سے زیادہ تیز نہیں کم یں گئے ۔ اور اگر ہما حالا حساس اس بار سے بیس تو می نہیں تو اس میں ذرا شبہ تہیں ۔ کہ ہم اس حالمگیر جدّ و جہد ہیں جی جے بی نہیں رہ جا میکی گئی اغلب سے کہ گھیل دیے جا میں

ایک انگریزی گیت یں ایک بڑے فرے کی اور سبق آموز کمانی ہے:-

تکھاہے کہ ایک مما فرما سے مجول گیا اور بہاڈوں میں شکرا تا بھرتا تھا۔ پھرتے بھرتے وہ بہاڈک ایک کھوس بہنیاجہاں اس نے ایک بڑا مکان دسکھا چوطلسمات کا گھرتھا۔ اس میں بے شارسور ما سیاہی سرسے پاتان کھوس بہنیاجہاں اس نے ایک بڑا مکان دسکھا چوطلسمات کا گھرتھا۔ اس میں بے شکا رسور ما سیاہی سرسے پاتان کے سیام طرح استے میں اس کی نظرایک چٹان بربٹری جس برایک تلواد اور ایک قرنا رکھی ہوئی تھی اور اس کے بینے لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی اس فوج سے کام لینا جا بہتا ہے اُسے جا ہے کہ ان دونوں جیزوں میں سے کوئی ایک بہند کرنے مسافر نے قرنا اُٹھا لی اور ڈورسے بھونکی اس کے بھونکتے ہی سادی فوج

ایک آندهی میں غائب ہوگئ اور مُسافر جہاں ہے آیا تھا دمیں بہنچ گیا۔ گراس کے پیچو سنتے ہی سادی فوج ایک آندهی میں غائب ہوگئ اور مُسافر جہاں ہے آیا تھا دمیں بہنچ گیا۔ گراس کے پیچھے بیچھے ہوا میں پہیم میں اواز آر ہی تھی ۔

"نعنت ہے اس بزدل پر جس سے تلواد کھنیجے سے پہلے قرنا پھونگی"؛
حضرات اکسی خص کو اعلان جنگ کا حق نہیں ہے جب تک کہ پوری طرح وہ کیل کا نے سے لیس ہے ہواسی طرح کسی خص کو ایم حق نہیں کہ وہ دجہ دمیں داخل ہوجب تک وہ برائم کی قربا نی کے لئے تیار نہ ہو۔ ہم میدان میں اُ ترآ کے ہیں۔ ہیں فوب دیجہ لینا جا ہے کہ ہم نے اُس نقتے اور اُس نظام علی پر کا مل خور کرلیا ہے جس پر ہیں کا ربند ہو نا ہے ؟ ہم اس کی تلا بی کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تا مرفول کے لئے ضروری ہے واگر کی چوکسر باتی ہے تواب بھی ہم اُس کی تلا بی کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تا مرفول کو بندگرلیں۔ اگر آپ یہ جا ہے تواب بھی ہم اُس کی تلا بی کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تا مرفول کو بندوش میں اُن کے کہ ہم تا مرفول کی دوسری تو موں کے ساتھ دوش بدوش میں اُن کے ساتھ وہ ویش بدوش میں اُن کے ساتھ وہ ویش بدوش میں اُن کے برا ہر بیٹھ کر کھی معاملات ہو بحث کریں۔ ملک میں اپنی ہمتی اور وقار کو ساتھ وہ ما وی جیٹیت ہیں رہیں۔ اُن کے برا ہر بیٹھ کر کھی معاملات ہو بحث کریں۔ ملک میں اپنی ہمتی اور وقار کو ساتھ وہ ما وی جیٹیت ہیں رہیں۔ اُن کے برا ہر بیٹھ کر کھی معاملات ہو بحث کریں۔ ملک میں اپنی ہمتی اور وقار کو

قائم رکھیں۔ اوراُن کے ساتھ تعنق و متحد ہوگرا توام عالم میں مہندوستان کو مرخروا ورممتا زکریں تواس کے لئے حرف ایک مہتیا رہے اور فضائے عالم میں یہ آوا ذکو نج دہی ہے کہ" قرنا چھو بھے ہے بیلے لوا تھنبی یہ تا لوار تعلیم کی تلوار ہے۔ جواس زما ندمیں ہماری عزت و آبروا و رہماری ترقی و توش عالی کی حفاظت کے لئے اور و ہماری ترقی و توش عالی کی حفاظت کے لئے اور و ہماری ترقی ہے۔ اور جیے یا تھ میں لیلنے کے لئے ہمیں ہر سم کی قربا نی کے لئے تبیار رہنا جائے ہی تاکہ دیو جمالت جواس کی زور سے مغلوب اور زیر ہو۔ اور فرزندان ملک خداکی اس سم خواب اور زیر ہو۔ اور فرزندان ملک خداکی اس سم دین برامن و آزادی سے دیں سموں ہوں جو اور قربات اور کا میا ہوں سے سرور اور آیندہ ذما ندکے تو تعات و برکات سے معمور ہوں ج

چنداعدادوشار البرحال کچھا عداد جویں نے فراہم کئے ہیں اُن سے ہماری تعلیم کی حقیقت کسی فدرواضح ہو حائے گئی:-

برٹش انڈیامی تعلیم کے متعلق جو آخری سالاندا عداد شائع ہوسے ہیں اُن سے معلوم ہو تاہے کہ اسمار سلاع کوسرکاری اوریرا نومیٹ درسگام بون میں سلمان لڑکوں کی تعدا د تقریباً بیندرہ لاکھ اور لڑکیوں کی دولا کھ مجیز سرار تھی جس کے مقابلہ میں سلائے میں یہ تعدا دعلی الترتیب ریترہ لا کھ بچیاس ہزار) اور (دولا کھیجنیں ہزار) تھی۔ یہ اضا فہضوصاً لڑکیوں کی تعدا دمیں قابل اطمینان ہے۔ لیکن نداس قدر کہ ہارے لئے باعث مترت ہو - برٹش انڈیا میں سلمانوں کی مردم شماری ھکروڑ ، ، ال اکھ ہے اور المسك الوكيوں كومل كر مدرسم مانيوا لوں كى تعدا دكاتنا سب ما فى صدى كے مفروضة تنا سب سے بھى كم ہے يكن ينفين كرنے كے لئے معقول وجوه بن كه كم ازكم مندوستان ميں بيد مفروصنه تنا سبطيقي تنا. سے بدرجا کہے۔ حال ہی میں آپ کے شہر کے مشہور و معرو ف رسالۂ ما ڈرن ربوبو نے ٹراون کو ر كة مظامى ريورا عدايك اقتياس شاكعكيا تفاكه ها في صدى كاتناسب جوعا مطوريرتسليم كرليا كي ہے فقی تناسب سے بہت ہى كم ہے۔ چنانچہ ديورٹ نے اس امريواس طرح نظر دالى ہے كہ ایک تعلقین دیر تعلیم طلبا رکی شرح سوفی صدی سے زائد تھی جو بنظا ہر متل ہے اور اس کاسب یہ ے كىدرسدجانوالے ظلباكا وسط ١٥ فى صدى فواه مخواه فرض كربياكيا ہے - اسى بنايماس ربورث میں مدرسہ جانیوا سے طلبہ کا اوسط بہ تفایلہ آیا دی کے بجائے بندرہ فی صدی کے ۲ فی صدی فرطن كرساكيا بويهندوسان كى ومطيدانش كولمخط ركه كروست زياده بحية زياده محقول بوكاكه مدرسها بنوالية بادى كآنا سب بقاليه كلّ ادى كے ما فىصدى سے زيادہ ركھا جائے جس حالت بي كہودوده مفروضة من سب كے حساب سے مسلمانوں كى

تعلیمی بنی اس قدر زیاده ب اگر حقیقی تنامب کے لحاظ سے دیکھاجائے گا تو پہتی اور مجی زیادہ معلوم ہوگی -جن اعدادوشمار کا ذکریں نے اوپرکیا ہو وہ اگرچہ مایوس کن برسکن حب ہم ان اعدا و پتعلیم کے مختلف مدارج کے نظ من نظره التي بن توبه ما يوسى اور مجى بره جاتى يريناني كالحول بي مسلمان طالب علمون كى تعدا د صرف جه بزار براور مدارس ان ين ان كى تعداد تخيناً دولا كدي-ابتدائى مارس بن سلمان طالب علمول كى تعدادسب سے زياده يائى جاتى بحوتعدادكتر بينى ٠٠٠٠٠ ١٤ ايواركا مل تحقيقات كى جائے توظا بر يوكاكم ابتدائى مدارس كثيرات ودادطلبه ابجد فوان بي سلمانوں كى آبادى كى تعلق برش ندیا کی از بادی کے مقابلیں ہے بولین سلمان طلباکا تناسب ہوکا لجو سی سلیم باتے ہیں ہے اور مدارس انوی میں ہے ہے کم بو-البتدية قابل لحاظب كمطلبا رمدارس فاص مي تعليم بالتين أن مين ياس في صدى عدد المرسلمان بي -يدام ريانيس بي ونظراندازكر دياجائ -اس لية بين بيان مي اعدادكايين كرنا خروري خيال كرتابون -مدارس صنعت وفنون میں آخر مار تع سلاع میں کل ۸۰ ۱۱۳ اطلباء تھے جن میں سے ، ۱۵ مسلمات ان اعداد سے میرے خیال میں نتجے پید کلتاہے کے مسلمان لڑکے جوزیا دہ تعدا دیں مدارس ایتدا فی صنعتی میں پائے جاتے ہیں اور انوی مداری ان کی تعداد بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نوی مدارس کی ایک تو تعداد کم ہے دوسرے فیس اس قدرزیادہ ہے کہ سلمان غیر منطبع طلبداس کے ادا کرنے سے قام ہیں اگرج یہ امرسلم ہے کہ انوی تعلیم ہاری قوم کے لئے برنسبت دیگرا توام کے زیادہ ضروری اور مفیدی۔ موجودہ حالت بس باری قوم کے اکثر نوجوا ن ابن تعلیم یو نیورسٹی سے محروم ہیں - وہ مجبورا اُبتدائی تعلیم کے بعد ذریعه ماش عاص کرنے کے لئے مدارس وفت وصفت میں داخل ہوجاتے ہیں۔اس سے نتیجہ یہ تکلاکہ اگر تا نوی تعلیم کی مناسب اصلاح کر دی جائے اور ساتھ ہی اُن کی تعدا دمیں اضا فدا ورفیس میں کمی ہوجائے تواس سے سلمان طلبہ کو بہت زیادہ فائدہ چھنچے کی تو قعہے حضوصاً اُن طلبہ کوچ یونیورسٹی کی تعلیم کے خواہن مندیں ۔ یو نیورسٹی کے تعلیم یا فتہ ہونے کی حیثیت سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہما رے نوبوا نو نے یونیورسٹی کی تعلیم سے کا فی طور پر فائدہ حاصل نہیں کیا ۔ گویہ مکن ہے کہ کو نی ایک آ دھ تھی اپن ذا سى سے ملك ميں الميازووجا بيت حاصل كرے مكرية نامكن ہے كه اس زمانة ميں جوجة وجدا ورمنا سيت كا مظہ عظیم ہے بھاری قوم اُس وقت تک دوسری اقوام کے مقابلیں اپنی سی قایم نیس رکھ سکتی جيتك كيها يصطلبا رهي أكنيس كي طيع اعلى تعليم وتربت سي سنح تربوجائي - لاردم لاين في كرا ي رائيس ما ما تعليمي ميس مستندانی جاتی بوایک عام طبین تنائے تقریس کیا توب کما کاعلی ترین علیم کا دروا زه امیروغیب ب کے اسے برابر کھلا رمياجا ميئ كيول كداعلى ذيانت كجواه والى وراثت نيس فدان وزيول كوعى يتعمت عنى ي-اورا كركوتى قوم اسفيري فالميت، ورصلاحت سے فقلت كرے كى دنياس، س كاء ت سے رہائى ہوكان



سر ابراهیم رحمت الله صدر اجلاس سی و درم (سورت سنه ۱۹۱۸ ع)

## 1999666

(متعقدهٔ سورت مثالث) صدد تزییل سرار بایم جمت ایش آئی مالات صدد

سرابراہی جمت الدُر مطرحت الدُون در لِها کی تاہم بمبئی کے دوسرے بیدے مسلامہ وی مرسے بید ہوئے۔ ان کی تیز نہی اور
ید ہوئے۔ جب ان کی عمر تعلیم کے قابل ہوئی مرسے میں داخل کئے گئے۔ ان کی تیز نہی اور
غیر معمولی ذکا وت کی وجہ سے نشر وع سے ان ہیں ترقی کن اور امیدافز اعلامات پائی جاتی تھیں۔
اور ان کے بشرے سے خاہر ہوتا تھا کہ ایک ون یہ کامیاب سی نہ عرف اپنے خاندان کے لئے
بلکو ملک اور قوم کے لئے باعث زمزے ہوگی۔ وہ پرائمری تعلیم سے گزر کر سکنٹری تعلیم میں برعت
کے ساتھ ترقی کررہے تھے۔ مگر اتفاقاً مصنی ہوئی وہ میں امتحان میر گیا جس طرح یہ اسپ جاعت میں ذہبن
خانگی ڈندگی کی دشواریوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کا خاتم ہوگیا جس طرح یہ اسپ جاعت میں ذہبن
اور ذکی انحس طلبہ میں شمار ہوتے تھے ، اسی طرح حمر اندکھیلوں کے میدان میں کھی خاص دل جبی
اور ذکی انحس طلبہ میں شمار ہوتے تھے ، اسی طرح حمر اندکھیلوں کے میدان میں کھی خاص دل جبی
اور ذکی انحس طلبہ میں شمار ہوتے تھے ، انسی طرح حمر اندکھیلوں کے میدان میں کوہ خاص دل جبی
علیم اور خایاں کا میبا ہی کا اظہار کر رہے تھے باضو ہی کر کم بطا اور شمیر سے کھیلوں میں وہ بشرین کھلاڑ می
علیم ان کو حال کا محت ۔ کر کم جسے کے میدانوں اور ٹینس کے لائوں کے نہ وہ شہور کھیند کر سے سے میان کی تھی دو ای ن ذرگی میں میدومعا دین تابت ہوئی۔

جب بین بیرگ بین ناکامیاب ہوئے تواپنے بڑے بھائی سلم مجے کھیائی رحمت اللہ کے ساتھ تجارت کے کا روباریں شغول ہو گئے یہ سنشاء میں ان کے والد سے انتقال کیا۔ شفیق اور بچر بیکا باپ کے انتقال کی وجہ سے کار وبارتجارت برمضرا ٹر بڑا۔ اور کمچھ عرصہ کک دولوں توجوان بھائیوں کو تجارتی مصائب و کالیفٹ کا سامناکر نا بڑا۔

المناع من الدين مشيل كالكريس عالم وجودين الميلي لتي -

مرابراہیم کی پیدائی گوائیے خاندان میں ہوگی تی جوسیاسی روایات سے یا مرخالی تھا لیکن حالات زماند سے ان کوخوش آئند موقع کا متوقع بنادیا تھا۔ اُن کے دل میں معز زا و رہا و قا ر شہری بینے کی پر حوصلہ خواہش سے جذبا مت ترتی کی امنگ کے ساتھ حقائی حالات پر لیمبرت حاسل کرے کی قوت بیدا کردی تھی۔ ہرکام کے متر وع کر سے سپلے اس کے مالہ و ماعلیہ پر بخور کر سے کی ان میں عادت بیدا ہوگئی تھی اوراب وہ اس د رجہ پر بہو نج گئے تھے اوران کے عزم وارادہ میں اس قدر استواری بیدا ہوگئی تھی کہ وہ اس خواہش کا ارا دہ کر کے مشکلات کی وجہ سے اس کو نظرانداز میں کرسکتے تھے۔ بینا پنجہ انھوں سے تجارتی لگاؤکے ساتھ ساتھ اپنی د ماغی اورومنی بالیت کو بڑھا سے اوران کے مطالعہ سے معلوں سے تجارتی لگاؤکے ساتھ ساتھ اپنی د ماغی اورومنی بالیت کی مطالعہ سے معلوں است کو ساتھ کی دی۔ ارا دہ کی کئی کہ میت استعمال کو بڑھا سے اور افران کی کوئی میت استعمال کو بیا جہائے تر ہائی نس سرآ قاخاں بالقا یہ سے اپنی ایک باموقع تقریر میں ان کی تسبیت حسب قبل بھو بچاؤی ایک باموقع تقریر میں ان کی تسبیت حسب قبل فقرہ استعمال کیا تھا۔

اکفوں سے کما

" ہاری قوم سے جنوبی ہندیں جومشہ ورستیاں بیداکیں ان یں بدر بین سرا براہیم رحمت اشا

سب سے زیارہ قابل ہیں "

ہر ہائنس کی اس رائے اورخیال کے سیج ہوئے ہیں فرالجی شک وریب کی ٹھائش نیں۔
مرابراہیم نے ذمہ داری کے مارج بربہونج کر باوصف بیدالیتی اور نم ہی سہمان ہونے کے
د وسری اقوام سندیں کا فی طورسے اعتبارا وراعتما د طال کیا۔ ان کی قصیح و بلیغ کریوں اور تقریروں
اور تقریروں
د وسروں سے ہمینی فرائج تحسین نے کر اپنے اعتمادا ور کھروسے میں ترقی دی۔ اسی زمان میں جب کہ
گورنمزٹ کے مقرر کردہ انتحاص بہت کم قابل بحوس خیال کئے جاتے ہیں۔ اکھوں سے بڑے بڑے بڑے
انتظامی محکہ جات میں عوام کا عقبارا ور کو رئنٹ کا اطمینان طال کرنے میں ہمینہ اپنی عمدہ خد مات اور
قابلیتوں کا یر فرخ نبوت بیش کیا۔
قابلیتوں کا یر فرخ نبوت بیش کیا۔

وہ جنوری ساماع میں ممبئی میونیل کارپورٹین کے ممبنونت بوے اور سے وال میں میں ان دی

یس ناے گئے۔

مشاہ میں کارپورش کی ہے میں گارپورش کی ہے ممتنی ہے ممتنی ہوئے اوراس انتخاب کے سات برس کے اندر ہی اندراکھنوں نے کارپورشن کے صدر کی قاباعظمت جگہ حال کر بی حس کے بعدوہ کا ربورشن کے عدر کی قاباعظمت جگہ حال کر بی حس کے بعدوہ کا ربورشن کے ممبر ان وقت تک رہے جب تک کرمشاہ ہو میں صوبہ کی کونس کے ممبر مذمنی ہوگئے ہے۔
ان کا تعلق کا ربورشن سے چھپنٹی برس کا مل رہا۔

ایس سامین دائی و منت ٹرسٹ، ترئین بلدہ کے متعلق ان کی شاندار شہری خدمات قابل ذکر رہیں گی۔ ان کی تعلیمی خدمات بھی دوسرے کا موں سے کم وقیع نہیں ہیں۔ وہ عرصہ تک اسکول کمنٹی کے عمرر ہے۔ ابتدائی تعلیم کی و فقول کو اُنھوں نے بہت کچے صل کرنے کی کوشش کی۔ ہمرا براہیم ان سیک متعدین سے ایک ہیں جن کا خیال ہو کہ جب تک عوام کی تعلیم کے سائے تیزروی کے سائھ کام نہیں کیا جائے گا اس و فت تک سیاسی ترقی نا ممکن ہو۔ ان کی توجہ سے تہر کہیں میں میرن بیل مدارس معقول جائے گا اس و فت تک سیاسی ترقی نا ممکن ہو۔ ان کی توجہ سے تہر کہیں میں میرن بیل مدارس معقول تعداد میں جاری کے گئے۔ بول کہ ان مدارس میں قرآن تربی کی تعلیم میں میں میں میں میں استے ہے۔ اور بجائے مدار س کے ان مکبتوں میں اپنے بچوں کو مدرسوں میں واخل نہیں کہ استے ہے۔ اور بجائے میں دی جاتی تھی اس کے اردوماری بھی ہیں وائی سے کار پورشن میں سخت انتمالی میں رکا و میں میں کہ اور ومداری میں ہوتی انتمالی میں میں ہوتی انتمالی میں میں سخت انتمالی میں ہوتی اور ان کی تو بیا ہوئی اور ان کی تو بیا میاب ہوئی اور ان کی تو بیا میں ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی اور ان کی تو بین میں میا ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی اور ان کی تو بین میں میں ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی اور ان کی تو بین میں میں ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی اور ان کی تو بیا میں ہوئی اور ان کی تو بیا میں ہوئی اور ان کی تو بیا میا ہوئی اور ان کی تو بیا میا ہوئی اور ان کی تو بیا میا ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی اور کی کی بیا ہوئی اور ان کی تو بیا ہوئی کی تو بیا ہوئی کی تو بیا ہوئی کی تو بیا ہوئی کی بیا ہوئی کی تو بیا ہوئی کی کی تو بیا ہوئی کی تو بیا ہوئی کی تو بیا ہوئی کی کی تو بیا ہوئی کی تو بیا ہوئی کی تو بیا ہ

ہوگئی نتیجہ یہ ہواکہ سلما ن طلبہ بڑی تعدادیں تیزی کے ساتھ ارد ومدارس میں داخل ہونے گے اور اس کوشنے اور اس کوشن اس کوشش کی وجہ سے ابتدائی تعلیم کے فوائد سلم شہری آیا وی کے قدامت پیند طبقہ تک آسانی کے ساتھ ایو بخ گئے ۔ ساتھ ایو بخ گئے ۔

ان کی شہری فدمات نے خصف ببلک میں ان کی غرت او عظمت بیدا کی بلا مکومت نے بھی ان کی قابیت کو محسوس کر کے سندہ ا ء میں بمبئی کا دمتر بعیث اور اسی سال بمبئی یو نیورسٹی کا فیلومقرر کیا۔
اور بیر ایک امروا قعہ ہے کہ بچینیت فدمات دسٹی کا دبورشن ، مرفرو زشاہ مہتہ جیسے ظیم اور مقتد دلیڈ رکے بعد بسرا براہم ہی ایک اسیسے شخص تھے جوان کے میرج جانثین سٹی کا دبورت نین ثابت ہوئے۔
یں ثابت ہوئے۔

موصداء میں وہ مبنی میں لیٹیوکونسل کے جمیر تقرر ہوئے س کا سلید افتاع تا ایم رہا۔ جاعتی قائم مقامی کے دوران کش مکش میں حب کہ ف فیاء میں دلیمرا سے بهندلار دمنطوسے سكرٹرى آف اسٹیٹ لارڈ مارسے کی منظوری سے گو زمنٹ آف انٹیاا ورصوبہ جاتی حکومتوں میں دیفا رمننظور کیاتوسرا براسم سے مسل بول کے نقط انگاہ سے اس سلدیر بڑی توجہ کی-ان کے خیا ل یں یہ ہندوسلے سوال نہیں تھا بلکہ قوم کی ترقی کی ایک بنیا دلھی۔مقابلہ کی کش مکش میں فوف تھا کہ سات جىسى سى ما بذه كوم اس مى كىنى كراور كى بس ما ندگى كى طرف چى جا ئے۔ اور اس طرح سے سندون کی قومیت کو جو دھ کا سکے گاا س کی تلافی بیت و شوار بوجا و سے گی ایدا سرابر ہم سلمانوں کے انتخاب جاگا کی کوشش میں بہت بیش میں تھے۔ اکھوں سے ہندولیڈروں سے ابیل کی کہ وہ اس معاملہ میں سلمانوں كا سالقد دي تاكه كانسٹي ٹيوشنل ترقی کے لئے متحدہ قوت حال ہوسکے اور جس وقت وہ بطور سلے الا مارہ ہو مے کونسل کمیٹی میں شلم بلائے گئے تو ان ہی کی قائم کروہ نبیا دیر مار بے منٹوریفارم سکیم قائم ہوئی۔ سرا براسم سیلے سخض میں جنوں سے مارے منٹوریفارم کون المنئی می راسکوریٹ بل سٹی کیا۔ مناقاع میں افقوں سے اوقاف خیرعامہ کی جنٹری کا بل میش کیا حس کی تائیدیہ عرف انگریزی اور دلیسی ا خیارات نے عام طور سے کی بلکہ کو زخن سے بھی ان کی اس بخریز سے اپنی ہدردی کا اللا کیا۔ چنانچه یه بل او کل کونسل مین منظور موکر ایک سلیک مینی کے میرد مواجوں کد گورکنٹ آف انظیا اس فتم کے بل کوتمام بندوستان بر حاوی کرناچا ہتی گئی۔ اس سے آخری بل ملتوی ہو کررہ گیا۔ تاہم ان ہی اصولوں پر سلم او عام او حات ایک پاس ہواجس کورد وان کے سطر ابوالقاسم مع نيحس بسطو التميلي من مش كيا تعا

عجاج کے معے جو قرنطینہ قالم کیا گیا تھا وہ سرابر اہم کی ان تھاک کوششوں سے دور ہوا : قومی اور ملکی خد مات کی وجہ سے بمینی کی مختلف جماعتوں اور گرو ہوں میں جوعزت ان کی کی جا ہے اس کے لحاظ سے تمام جاعتوں سے ان کو کا ربور لین اور کونسل کا فاص عضر خیال کر لیا ہے۔ نیز گورزش مبنی سے بھی صوبہ کے دیگر قابل حرام اشنی صسے زیادہ ہی مجروسہ ان پر کیا ہی سے 19 یں سی آئی ای اور سلال عیس سرکے خطاب سے ان کی عزت افز ان کی گر جیسرا براہم کو کمرشیل اورمینی کی شهری زندگی میں زیا دہ مشغول رسید میکن اس بریجی ان کا سیاسی پروسکینڈ آآ مشکی کے ساتھ مرابرجار ر ما اورجب ان كوموقع ملا ملك كى دوسرى مفيد تتر مكو ل مين علاً ول حيى لين كا أخور ف أخا ركيا-٣ ل انظيام ليك آل انثريام اليونشيل كانفرنس آل انثريانيشنل كانكونس انثرمطري كانفرنس فيره ملى اورتومى مجالس مين ده مشرك بهوي براي الاعتصاء مين حب كالتكولس كا اجلاس كمبئي مين بوسع كو تها توبيراس كميٹى میں سٹریک سے گئے ہواس کے قواعد وضوابط برغور کرنے کے لئے بیٹی ہتی ہے۔ ہواء کے برآشوب ز ما مذہبی جب کرمسلمان من حیث القوم کا نگریس سے علی دہ ہو گئے تھے اس وقت بھی سمرا بر اہم لیگ ا ورکانگریس کوبر ابر امراد بیونیاتے رہے سلاواء میں سلم لیگ کااجلاس آگرہ میں ہواتو یہ اس کے بركسية نظ تقے يتلافاء سے مثلواء تك سار اہم المير باللي لي اللي الله المبلى كے ممرر ہے المبلى ميں الفول ہندوستان کی تجارتی اور حرفتی ترتی سے سئے بہت مجھ کام کیا اور یہ افعیں کی تدبیرا ورکوشش کا نیتے ہے کہ يخريك مذكورة بالا برغوركرے سے الم يتي كيشن فررسو ك حضول سے كور تمنظ آف اندياكى باليسى كى بابت اندسری ریوے اور شرف میں تبدیلی بیدا کرسے میں اماددی -

 عصل ہوئیں۔ وسیع بنیایت ایک طرح اع میں الفیں کے دوران حکومت میں اُنفیں کی توجہ ہے یا سالو کونسل کے منیر مجر ہو سے کی وجہ سے یہ دوسال تک میکی تھیں بنٹوکونسل کے لیڈر ایم ۔ ان خدمات کے صدس ون سلاداء يس وه كے سى ايس آئى كے خطا يات سے تحاطب كي كئے۔ ریار ہونے کے بعد مر آبر ہے کا خیال جو لیٹیو آمیلی یں جا سے کا تھاکہ کیا یک مئی سامواۃ یں سرزاین چندرواکر برلیٹ ٹرنٹ مبئی کونسل کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے گور زرمرجا بع لاکھ کے بهت اصرار برسرا برامهم كوكونسل كي صدارت كامنصب قبول كرنايرا - ١٠ رفروري ١٩٢٥ ع كواس عده سے سبک دوسش موے۔ میکن تمام ممبران کی خواہش کو دیکھ کر ہزامسینسی گورنر سے پھران کونان ال ممرك طور يزنتف كيا-بدان كي شهره أفاق قابليت اورعام مقبوليت كي دجرهي كرجب ان كا نام ش موكر تهر كياكياتوا يك منتفن في بحرك ومرسيركا نام ميني أي اوروه بلا اختلات ورجه صدارت كے لئے منتخب بور ي مست الماعين آل أنثريا ملم اليجوس كا تفرس كا دوسراطيس ميني مي متعقد موا جليسه ندكور كے لئے سرموصوف كانام صدارت كے ولسط میں موكر منظور موا يسورت كانفرنس و بمديكا نفرنس كے اجلاس کے موقعہ پرجوعالمانہ خطبے اکھنوں سے ارشا دیکے وہ ناظرین کی دل سے کے لئے درج ذیل کئے جاتے۔ سرابراتهم لے یا دجود ایتدائی تر ما شکی مشکل سے بتدیج اپنی ذہنی اور وماغی قو تول کوطا قت پہونچانے یں ادر ان کے ابھا رہے یں جو کوشش کی اورجو بے نظیر استقلال اور یمبّت اٹھوں ہے وکھائی اورس کی وجہ سے وہ موجودہ عرفیح واقبال کو ہیو پیخے ان کی ذات نوجوا ربعلیم یافتوں کے لئے ایک ایسا تمویۃ عمل ہو جس كے بیش تنظر رکھتے سے وہی اوصاف ان ہیں بیدا ہوسکتے ہیں جن کی غرورت ہر کا میاب زندگی کو ہوگئی ہو-جنورى مئلئيس صاحراده أفتاب احدخال صاحب سابق وائس جانسارمسلم يونيورستى من ايك يمقلت مع ينيوسي كي يُظيون كي اصلاح كي وض وشائع كرك ايكسين كي ديدي اصل كامطاليكيا جنائي عليا مفرة جانسلم يونيورش في بشوره براكسينده البرائ وه شهورين اكتور يستع بس مقرر كر علير طه بيجاب محممة زم برترابر من ومت الله مرجار ایندرس فی ائرکر تعلیمات بیجاب ورسرقلب برنوگ مقررمون ان ممرون می صدرممری حیثیت سرا بر بیم کوهال فتی مراک ثیب ایک بید عليره يتمام محري يختف للي تعلينكي الم شعية ت يونيوسي ويليا بالاقواعد وقران ورط زعل بينظركر كي ايك مسوط ريورت مح ذربيد سے اصلاحات كى مفارش كى بىلى موسى كى مارىخى سى واقعات ندكور نەصرت مىلى قوم كے لئے بلاماك بيمركى توجيدكو زما مذورا زنك سورب مي - اس تركيكى تدين سي يرا انقلاب واس قت مين يا وه داكر خيا والدين احرصاح سى آئی ای بی اع ڈی پرود اس میانسلم اونور سی اس مونورٹی کی خدما ت سے سیکدوش ہونا ہے۔ تقریباً تینی اس کے بعد واكر المن التي شان دا را ورحملف اعلى خد مات كے بعد ٢٠١٠ إبرال منت كومستعنى موكر عدا مو كئے۔

## خطيصارت

حفرات! ين آپ صاحبان كى اس عزت افزاكى كانمايت الكورمول كرآپ مع مجيداس جلسه كاصدر مقرر فرمايا بيع-يه آل آنا يا محدن اليجوشين كانفرنس عصة تيس سال سي زائد تعليم و تربیت کی تام سندوستان میں اشاعت کرتی رہی ہے۔ اس شن کے آغاز کے وقت جے ۲۳ بڑی گزر گئے ہیں بسلانوں کی تعلیمی حالت سخت اندومہناک گئی۔اس طویل عرصد میں اس کی مساعی جبلہ کی بدق برت کچھ مفیداور شقل ترقی ہوئی ہے۔ تاہم سی ماندگی کا دحبتہ الحی کم مسلمانوں کے دامن برہے اور اس سے بیٹیز کہ کا نفرنس کا متحس شن پورا ہو اور مسلمان اس ملک کی دیگر ہمسایہ قوموں کے ووش بروس كھڑے ہونے كے قابل ہوسكيں۔ مہيں الھى تعلىم كے ميدان ميں بہت كھے تر فى كرنى باقى ہے۔ آج ہارے اس جگر محتمع ہونے کی عرف یہی غرض کے ہم حتی المقدور اس نیب دیدہ مقدد کے صول کے لئے ہمترین کوشش کریں ۔ ہندوستان کی عام اطراف وجوانب سے آب صاحبان اُس قوم کی تعلیمی ہے کے واغ کومٹانے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ داور آپ کا پیطرزعل شارکی اعلیٰ شال ہی جوكسى زيانة مين عفل ونياس تهذيب وتدن كي شمع فروز السجي جاتي تقي - اس كار تغيرس مثركت كي رهوا كامي سبت منون مول- اورة ب كى اس عين عنايت كانتكريدا داكر في سعي يالكل قاصر مول -جيساكه آپ بخوبي جانتے ہيں كريه طبه خاص المهيت ركھتا ہى۔ المى المي دنياكي سب سے بڑى جنگ حتم ہوئی ہے ہوء صد درازے جاری تھی۔ اور خدائے تعالیٰ سے ان اقدام کو فتح و تصرت محتی ہے جو حربیت اور شکی کی ول داوہ ہیں۔ دنیا نمایت سرعت کے ساتھ ترقی کررہی ہے۔ اورجہوریت کی المرون بدن زبردست ہوتی جارہی ہے۔ایک طرف ہمیں اس کامیابی پرہو اتحادی طاقتوں کو عاصل ہوئی ہے کمال مترت ہواوران اغراض ومقاصد کی نفرت پردلی انتفان ہے جس کی خاطرا کھوں نے جنگ کی تھی۔ دوسری طوف ہمارا فرض ہو کہ ہم اس دنیا سے ترقی میں وہ چگہ لینے کی سر کیف کوشش کر بہت کے ہم حق دار میں۔ کیوں کہ اس عظیم انشان لڑائی کا ایک لازی نتیجہ بیہ ہوگاکہ مرقوم کواس کی حیثیت کے مطابق عگہ دی جائے گی۔ اس جگہ کو عال کرنے کے لیے مسلما آن مہند کے سامنے مرف ایک ہی طریقہ سے اورتقيناآب ميرى اس رائے سے اتفاق كري كے كہ جائے صول معاكا ذريعه وسيع معنوں يرتقليم جو-ہماری جمریان گورمنٹ سے اعلان کردیاہے کہ مندوشان میں انگریزی حکومت کا مطیخطود نووا فیاری

گور منتط" ہے اورا صلاحات کی کمیم ھی شائع کی جا جلی ہے۔ تاکہ اس ماک کے باتندے مناسب وجد مے اندر اپنے مقصود کا پہنے جائیں لہذا غروری ہے کہ مسلمانان ہند کھیں علم کے لئے جان تو اگوشش كرب تاكه زا دا در خود مختا رمبندوستان مي ده ا بناحق عرف قابليت دامليت كي بنا يرحاصل كرين يكامية ہو سکیں۔ د و مرے کے سہارے کی ہمینیہ تو قع رکھناسخت موجب ذکت ہو۔ لہذا ہم میں سے ہرایک شخف کی یہ تو اہش ہونی چا ہے کدوہ اس ملک کی بیاک زندگی میں جلد سے جلد اس پو زنش پر بہوئے جا

جى كى آپ كى قوم جائز طورسىمسىتى بى-

مسلام وعلم اسلانوں کی دوا ی تعلیمی سینی کاردا من گیردہی ہوکہ یں ان اسباب کومعلوم کر و ں جو اسسال موجوم کے دمہدا رہیں۔ گزشۃ جندسالوں میں بہت مجھ ترقی ہوئی ہے اور اس کا ذکرمیں ان اعداد کے ضمن میں کروں کا جینی میں نے جمع کیا ہو لیکن باشہ وہ صورت حالات کی نزاکت اور عزوریات کے کسی طرح مطابق نیس ہی عزور کچھ وہوہ ہیں جن کے يا عست معقول ترقى تضيب تنيس اور يولازى بي كريم ان كسباب محمعلوم كري وشل كري. تاكدان كاسترباب اوراً ئنده ترقی تقینی طور بر موسكے - میری رائے بی به امرا یک لمحرے لئے بھی سلیم انیں کیاجا سکنا کرمسلمانان ہندد مگر ہم سایہ اقوام کے مقابدیں ذہبی قوست کے اعتبارے کر ہی جیابھ کوئی وجہ نیس کداہل اسلام ولیسی ہی ترقی نه کرسکیں صبی کدا وراقوام عالم کر رہی ہیں۔ اب بیاں ہر یہ سوال بیدا ہو تاہے کہ کیا کوئی فرمہی ام تعلیمی ترقی کا مانع ہے ۔ سالماسال سے میرے سننے میں یہ بات آرہی ہے کہ اکثر اشخاص کا اعتقادے کہ اجنبی زبانوں میں تعلیم دنیا در حقیقت زمیب اسلام کے مناق ہے۔ان ہی وجوہ پران کے قول کے مطابق کھ ملاؤں سے انگریزی علوم کے مطالعہ کی سختی ہے مانعت كى سے - فداكا شكرے كماس فتم كے وعظول فيحت كے خراب اثرات بندر يوزائل ہورہے ہيں۔ ليكن مجه اندىنيە سے كراهى بدت سے لوگ اسى عقيد ، پراراك ميوك بي اس كے خرورى ب كراس الب يس اس كينسبت ذرا وضاحت سے بحث كروں يسلمان راسخ الا يان بي ان كا يہ شك رفع كرنا لازى ہى كراجنبي زيانوں كى تعليم كا سلام مخالف نہيں ملكہ نهايت شدو مرسے يہ يات ہمارے فرائض مي وانسل كردى كنى ب كر بهرايك مقام برعلم على كري جمال كبيل وه عاصل كيا جا سكتاب- آب حفرت رسول كرم صلی الندعنیہ وسلم کی اس مشور صدیت سے واقعت ہیں کہ علم عاصل کرے کے لئے اگر صن می جا ناپرے توجانا چا ہے ۔جن اصحاب سے اس صغمون کا کانی مطالعہ کیا ہے اکفیں کا ل بقین ہے کہ یہ کمناکداسلام ا جنبی علوم کی ترویج میں حارج ہواس کی بہت بڑی تو بین ہو۔ اگر اس عدیث سے یہ مرا دبی جا سے جیساکہ

بعض کی لی جاتی ہے۔ کہ اس سے محض مذہبی تعلیم تقصود ہے تو مہین کی طوف اثارہ کر تا الا یعنی ہے ۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جیات میں مذہبی علوم عوب کے ایک محدود حصہ میں بڑھائے۔

جانے تھے اور اس لیے مسلما انوں سے مین عاکر مذہبی تعلیم کے حاصل کرنے کی توقع رکھنا بالکل ہے سود

خار واضح رہے کہ اس زمانہ کا سفر سخت معیبت ناک تقاا وراس لیے بھین جیسے دورورا زماک کا نام

کے خاص طور پر وضاحت کرنے سے دراصل یہ تبانا مقصود تھا کہ مسلمان محض تھیں علوم کے لئے بھال

کیر ضاص طور پر وضاحت کرنے سے دراصل یہ تبانا مقصود تھا کہ مسلمان محض تعلیم ان لوگوں

کے عقیدہ کا یہ در مدان تکن جو اب ہے جو ابھی تاک یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیث سے فقط مذہبی تعلیم مرا د سے ۔ تا ریخ شاہد ہے کہ حدیث مقدس کی الیبی می دو تا ویل یا کل

میں کہ در موت نہ سی میں حکم موشی میں اس کے لئے خربی تعلیم حال کرنا الذی ہوا ور آگے

علی کرمیں اس شجہ برچی بحث کروں گا۔ تی الحال اشاکہ دینا کا تی جب کہ اصول اسلام اس امر کے شفتی

میں کہ مذھرف نہ ہیں، ملکہ دنیا وی علوم کئی حال کئے جائیں جس تو ہیں کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا

قطعی جواب جناب رسالت ما ب رصلتم ، کے زمانہ مبارک کے واقعات اور آپ کے صحابہ کرام

گوار این جس پیایا جاتا ہے جس کی ما بعد کی صدیوں سی مختلف مہالک ہیں تقاید کی گوار سے خوال ہی کہ کی تھیں۔

گوار این جس پیایا جاتا ہے جس کی ما بعد کی صدیوں سی مختلف مالک ہیں تھیں گا ہوں گا کہ میں گفتا ہے ۔

گوار این جس پیایا جاتا ہے جس کی ما بعد کی صدیوں سی مختلف مالک ہیں تقاید کی گوار اس کے تابیا کہ مور ہیں گوا سے بھی تھیں۔

گوار سے حقی جو پول اپنی کتاب ''اسلام پر ایک نظر میں گوسا ہے ۔

" جمال اسلام سغیرعرب دصلعی کا اور شعبوں میں اس قدر رہین منت ہے وہاں اس میں اس قدر رہین منت ہے وہاں اس میں بھی ممنون احسان ہے کہ اُفنوں نے قرآن کریم کے ذریعہ علم ادب میں ایک جدیدطرز کی بنیا د ڈالی اور پاک خیالات اور اعلیٰ حقائق کے مطالعہ کا شوق بید اکیا۔

تام ابل علم اس یات بر شفق میں کہ قرآن مجیداد ہی خوبیوں کے کیا طسے ایک جرت انگیز کتاب ہی اور گزشتہ سالوں میں میں نے غورسے جواس کا مطالعہ کیا ہے تو میں اس کی بلا غت الفاظ کی شان وارر وانی سے حیران رہ گیا ہوں اور تعلیم اسلام کا ذکر در کنا رہی حضرت محدر صلعم، کا گرویدہ ہو گیا ہوں ۔ بلا شب کلام پاک کی متم یا لٹان بلا غت اور خیالات کی بلند محدر صلعم، کا گرویدہ ہو گیا ہوں مصابق ما بعد پر بے انتاان بلا غت اور خیالات کی بلند

برسول اکرم دصلی النہ علیہ وسلم کی دفات کے بعدی جنگ اورجنگ کے اندلتیوں نے علم ادب کی اشاور علی النہ علیہ وسلم کی دفات کے بعدی جنگ اورجنگ کے اندلتیوں نے علم ادب کی اشاعت میں رکا و شبید اکی ایم تعلیم وتصنیف کا شوق لوگوں کے دلوں ہیں برایرا مرا اکیا اور خصوصًا حضرت علی کو اس قدر دل جبی بھی کہ ان کے متعلق روایت ہے کہ اُنھوں نے اپنے عمد بفلات اللہ منہ بیٹر منہ منہ بیٹر منہ بیٹر کے متعلق روایت ہے کہ اُنھوں سے اپنے عمد بفلات اللہ منہ بیٹر کے متعلق میں میں ایک اُنھوں سے اپنے عمد بفلات

یں قومی مصنفول کا مذ صرف تحفظ کیا بلکه انھیں ترغیب تصنبیت بھی دی۔ حضرت علی درم ، خو دھجی ایک برے ا دیب تھے۔ اور ان کے نفائح اور مواعظات کا مجموعہ ایک کتاب دو اقو ال علی " کی صورت میں شا میکی ہو چکاسے ۔ یہ ایک عظیم ان ن کتاب ہواورا ہل یورب کو اُس کا ورزیادہ مطالعہ کرنا واجب ہے۔

اسسے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اگر بیرجنگ و جدال سے ترویج علمیں رکا وسط بیدای تاہم فالم البین صلی مندعلید سلم کی وفات مے بعدعلم کا شوق بہت زیارہ تھا اور ملم کے متعلق آں حضرت صلی اسدملیہ کم كے ارشادات أبنا غرلارہے تھے - دومرااقباس جوبس آپ كوسنان كى جرأت كرتا ہوں - طريركى

كتاب "موكه مذمب وسائنس"س بياكيا سي

اس طویل عرصہ بی علیا کی ممالک کے لوگ زیا دہ تریاری تعاسے کی ذات کے مباحث میں مفرو رہتے تھاور دینی فوقیت کے عال کرے کے لئے جد وجد کرتے رہتے تھے۔ یا دریوں کارسوخ اور به عام عقبیده که ان کی آسمانی کتابوں میں تام علوم موجود ہیں۔ قوانین قدرت کی تحقیق میں مانع کھا۔ اگراتفاقاً كونى شخص بېئىت كى كى مئىلە برسوال كرتا تھا توفوراً اس كے جواب بىن آگىشىن اورىيكى يى آس كى كتابوں كا حواله دے ديا جا تا تھا۔ اور مظاہرات سادى ياكل نظراندا زكرديئے جاتے تھے۔ نرسی تعلیم کو دنیا وی تعلیم براس درجه ترجیح دے دی گئی گئی کہ اللے ہزارسال کے طویل عرصیس عیسائی

ا كسيئت وال لهي سيدانه كرسك-

مسلانوں سے اس سے کہیں زیا دہ ترتی کی۔ ان مے یماں علط سی کی اشاعت مسلاء سے تروع ہو جاتی ہے جیب کہ اُ کھوں سے اسکندریہ کو فتح کیا تھا بعنی رسول عرب دصلع ، کی وفات سے فقط ٢ سال بعد- د وصدی کے اندر اندر ده يوناني مصنفين علم طبعي سے متصرت وا قف ميو محتے تھے۔ بلكان كى تصانيف كا اندازه كرسے كى قابيت ماص كر چكے تھے جياك مم الحي ذكر كر چكے بي قيليقة المامون نے میکائیل ثالث سے عہد نامہ مے ہموجب بطلیوسس کی کتاب "علم سبئیت "کا ایک سخ بھی طلب كياتهاا وراس كافور اعري مي ترجمه مي كرايا تها- اس كتاب برعربون كاعلم مبيئت تام وكمال مبتى ہے-اس كے ذريع على الن بيندا مم مسائل طبي عل كئے۔ أنفون سے زين كا طول وعوض وريا فت كيا۔ ا ورتمام اجرا م فلکی کی جوافقیں دکھائی ویتے تھے ۔ ایک ترمتیب وار قبرست مرتب کی اور ان میں سے بھے 100- ++ = ++ = -= 10-J. J. Pools Studies in mohammedanion= 1/30 = j-d J. W. Darper'a History of The Conflict between Religion a

and Science صفیات - ۱۵۱ سے ۹۵ سیم تاروں کے وہ نام رسکھے جواب کا سہارے نقشوں اور کروں پر سکھے ہوئے ہیں۔ اُنھوں نے سال کی وسعت کا صحیح اندازہ کیا اور اجرام فلکی کی شعاع میں جو کئی پیدا ہوتی ہے وہ معلوم کی اور لنگروا لی مساعت ایجاد کی بستاروں کی تصویرا تا رہے کے فن کو ترقی دی جوا میں روشنی کی شعاعوں کا میڑھارہ ہم معلوم کیا متوازی الافتی آفتاب اور ماہتا ہے کہ مظاہرات کے اسباب دریا فت کئے اور ان کے قبل از طلوع وقبل ازغروب مشاہرہ کے سباب بیان کئے۔ کرہ ہو اکی بلندی ناپی اور اسے مساور لیا نظلوع وقبل ازغروب مشاہرہ کے سباب بیان کئے۔ کرہ ہو اکی بلندی ناپی اور اسے معلوم کیا مثل از طلوع وقبل ازغروب مشاہرہ کے سباب بیان کئے۔ کرہ ہو الی بلندی ناپی اور اسے موجودہ قرما فرار دیا ۔ شعبی کا میں درج تک صحیح ا ترہے ہیں کہ معلوم کیا ۔ تاروں کے مشاہرے اس درج تک صحیح ا ترہے ہیں کہ موجودہ ترما نہ کے قابل تریں مہندس ان کے نتائج استعال کرتے ہیں ۔ جونانچ لیب بیس سے اپنی کتاب موجودہ ترما نہ کے قابل تریں مہندس ان کے نتائج استعال کرتے ہیں ۔ جونانچ لیب بیس سے ایک مشاہدات کا حوالہ دیا ہے اور ماتھ ہی ترمل وشتری کی تریادہ تھا وت کے مشاہرات کا حوالہ دیا ہے اور ماتھ ہی ترمل وشتری کی تریادہ تھا وت کے مشاہرات کا حالہ شمس کا اپنے مباعدت میں استعال کیا ہے اور ماتھ ہی ترمل وشتری کی تریادہ تھا وت کے مشاہرات کیا تھا۔

یہ عرب مہینت واں کی وسیع خدمات کامحض اوسے المؤیز میں جو اُنھوں ہے۔ ما ہیت علم کے مسلم کے حل کے حل کے انسان کے لئے انجام دی ہیں ؟

اس اقتباس سے اس ترقی کا کچھ کچھ اندازہ کیا جا نگتا ہے جو سنچیر خدا دصلعم ، کی و فات کے بعد تقریباً و وسوسال کے عرصہ بین مسلمانوں سے سائنس اورعلم ادب میں کی۔

یں اب آپ کی توجہ گبن کی شہور تاریخ موسوم برد زوال دولت رومتہ الکبری " کے جیت د ا قتباسات کی طرف مبندول کرنا چا ہتا ہوں۔

" حکما کے ونیا کے سیحے سمارے اور واضعان توانین ہیں اور اگروہ دنیا کی رہ نمائی نہ کریں تونی نوع انسان از سرنوجیالت و گراہی میں پڑجا ئیں فلفا سے بنی عیاس نے الما مون کے اجتما داور وسیع علی دل جبی کی قدم بیروی کی۔ ان کے ہم عصر بعنی خاندان بی فاطہ کے شاہان افریقہ اور بنی امیہ کے سلاطین اندلس اسی طرح مصنفین کے مربی سے رہبے جیسے کہ وہ در اصل دین کے حامی تھے۔ ان کے خوصحار ما نمان اندلس اسی طرح مصنفین کے مربی سے رہبے جیسے کہ وہ در اصل دین کے حامی تھے۔ ان کے خوصحار ما نمان اندلس اسی طرح مصنفین کے مربی سے رہبے جیسے کہ وہ در اصل دین کے حامی تھے۔ ان کے خوصحات مندو می اندلی میں مندل اور ان کی قدر دانی کا میں تعدد اور میں اندل کی میں مندل کی میں میں میں میں کا بر چاہیل گیا۔ صرف ایک ہی مسلمان کے وزیر دنظام الملک ) سے دولا کھوا میرفیاں بغداد میں دنظام یہ کالیے بنا ہے کے لئے عطائیں۔ مسلمان کے وزیر دنظام الملک ) سے دولا کھوا میرفیاں بغداد میں دنظام یہ کالیے بنا سے نے کے لئے عطائیں۔

اور اس کے علاوہ ۱۵ ہزار دینار کی سالانہ آمدنی کی املاک وقعت کیں۔ اس دا دالعلوم میں مختلف اوقات میں ٢ بزارتك طلية دس لياكرة تق اوران بي امراس كرممولي ضاعون تك كالراك شامل تے یغریب طلباء کے لئے کا تی سرمایہ جہیا گیا تھا۔ اور علمین کی قابلیت اورسعی کامعا وضہ نمایت فیاضی سے دیاجاتا تھا۔ ہرشہرس علم کے دل دا دہ عربی کتابوں کی نقل کرتے اور الھیں جمع کرتے تھے۔ اور امراكي خود نائي اس شوق كے لئے تازيان موتى لتى ١٠ يك طبيب في سلطان نجاراكى دعوت نامنطوركردى تھی۔اس سے کراس کی کتابوں کی یا ریرواری کے لئے چارسوا و مٹوں کی ضرورت لتی۔ بنی فاطر کے یاد تنابو كے كتب خانہ بن ايك لا كھ قلمى كتا ہي كتاب جواعلى خط ميں لھى ہو كى تقيں اور جن كى شان و ارجلد بن تقيس اور جوقام و كے طلبا الو بشكل تهام مستعادی جاتی تقیں و تمین به كتب خانه اس كتب خانه كامتقابد بنیس كركت جو بنی امید کے سلاطین سے اندلس میں قائم کیا تھا۔ اور جمال جھلاکھ کتا بیں جمع کی گئی تھیں اور جس کی فیرست الم المجلدون بي تقى بنى الميرك واركسلطنت قرطبه اور اطراف كے شهروں الاكا - الميريا اور مرسيايس تین سوسے زائد مصنفین بیدا، موسے و در ملکت اندلس میں ۱۰ سے زیا دہ کتب خاسے عوام کے سے قام کئے گئے عربوں کی علی شان وشوکت پانچ سوسال تک قام رہی اور مغلوں کے زبر و ست حله کے بعدر وال بربر موئی-اور میرو ہی زمانہ ہے جب کہ پورپ میں تاریکی اور کا بی چھائی ہوئی تھی۔ ليكن جب سے مغرب ميں سائنس كا آفتاب طلوع مبواہے اس وقت سے مشرقی علوم بنظا ہر تنزل بزیر ہو گئے ہیں..... حکما مے یونان کی تصانیف کا ترجمہ عربی میں کیا گیا-اوران کی بنیا دیراور کتابیں جی تصنیف کی گئیں- اور اگر چیراصل زبان دیونانی کی بعض کتابین مفقو د ہوگئی ہیں تاہم و ہ مشرقی کتابوں كى صورت يس دستياب ببو گئي بين - اورمشرقى دنياس ارسطو- افلاطون - اقليدس بطليوس -بقراط اورجالينوس كي تقنيفات موجود تقيس اورثها سأن كامطالعه كياجاتا تقاي

یں آپ کی توجہ فاص طور براس ارنجی حقیقت کی جانب منعطف کرتا ہوں کہ حکما سے یونان مثل رسطو۔ افلا طون۔ اقلیدس ۔ اپولونی ٹس۔ بطلیموس ۔ بقراط اور جالینوس کی تقییفات کا ترجہ علی زبان بیں کیا گیا تھا اور ان کی نبیا و براور کتابی تقنیف کی گئی تھیں۔ واقع رہے کہ بی علی ناممکنی تھا۔ تا وقت سے کہ وتانی زبان بخوبی تھیں نہ کر جکے ہوں اور یونانی زبان ان سے لئے ایک جنی زبان می ۔ واقع میں ایک جنی زبان می دبان می ایک جنی نبان می دبان میں ایک تعلیف تیا ہوں۔ وہ اسٹین سے لین اول کی کتاب

واندنس سي موروں كى مكورت "سے بياكيا ہے دالم

اگر جہ قرطبہ مے محلات ویاغات خوش نما تھے لیکن دا دالسلطنت کے موجب افتخا را دراسیاب صغی آئندہ بعظ ہو

بھی ہیں۔ روح ایسی ہی توش قاطی عبیا کرصم- اس کے تعلین اور مدرسین سے اسے یورپ کی تمذیب کا مركز بناديا تھا. تمام اكناف يورب سے طلباء وہاں محمشہور مكماسے سبق يدنے كے نئے آتے تے ادر رابر بهروس وتقا جو كا طريت مى فانقاه يس رستى فتى. مقدس يولوميس كى شمادت كا ذكركرتے بوك قرطبه کی تعربین کاکیت گائے سے یا زندرہ کی- اور اسے "ونیا کے نمایت ثنان وارخط" کے نام موسوم كيا- ما ننس كے ہرايك شعبه كا مطالعه كياجا تا تقا- اورعلم طب ميں جالينوس كى وفات كے بعب سحب قدر اضافه اندلس محطبيبون اورجراحون سخ كياا تنااس سعيشيركسي سي منيس كياتها ابوالقاسم گیارہویں صدی عبیسوی کا مشہور حراح ہے۔ اوراس کے بعض ایجاد کردہ اعمال حرّاحی موجود طریقوں کے مطابق ہیں-این ظرمے کچھے عرصہ بعد طب اور جراحی میں چند قابل یا د کا راور نهایت اسم ا یاوات دریافت کیں۔ ابن میطارے جوعلم الانتجار کا بہت بڑا ما ہرتھا طبی یو دوں کے حاصل كرتے مے لئے تمام مترقی مالك ميں فركيا-اوران كے متعلق ایك جامع كتاب لكھي اونيليون ابن سینامے اپنی کتابوں کے وربعہ قدیم ہو نان اور پورپ کے عبدوسطی کے فلسفہ کو باہم مر لوط کیا قرطبہ کے مدارس میں نهایت دوق اور شوق سے علم ہیئت - جغرافیہ - کیمیا اور علم حیوا ات ارط معاجاتا عنا- باتى رى علم ادب كى ترقى تو يورپ مين كهي كوئى زمانه ايسا نهيس آيا جب كه برايك مشخص منظوم كفتكوكرتا ہوجبیا کہ اس زمانہ میں ہرطبقہ کے افراد وہ عربی کی نظمیں تصنیف کرتے تھے جن کی سہیانیہ۔ پراونس اور اٹی کے گویئے اپنے اپنے راگوں میں نقل آبارتے تھے۔

"مصنوعات علوم- اورتهذيب كے سحاظ سے إلى عرب كاآيا وكيا ہوا شرقرطبه بلاشبه و تياكاسب

سيعظيم الشان مركز فقا"

ندگورہ بالاا قتباسات میں سے صرف یہ ظاہر کرنے کے سئے بیش کئے ہیں کہ ان و نوائیں آپ ہی کے ہم قر سبوں سے مختلف علوم و فنون سائنس اور علم ادب کو درجۂ کمال تک پیونچا دیا تھا۔
عصر معلوم نہیں کہ آیا آپ ان اقتبا سات کے سننے سے بے بین ہوگئے ہیں۔ لیکن اگرآپ میصلے اور اقتباس پڑھنے کی اجازت دیں گے جو در اصل اسلامی حکومت کے تام تھیمی کا رنا ہوں کا قلامہ ہے تو مجھے بیتین ہوگئے ہیں میں معرض انٹی کو نظرانداز کریں گے۔ اس اقتباس کو بیش کرنے کی کا قلامہ ہے تو مجھے بیتین ہوگئے و اس میں میں اس بین سالمانوں کے کا زناموں کو مختصر بیرا یہ میں بیا ن کی طرف انثارہ سے کہ مسلمانوں سے مہذو مشال ہیں بیا ن

<sup>=19 1011 14 2 100</sup> S.L. Poole's moors in Spain

الم و فنون اور علم ادب کو ترقی دسیتے کے لئے کیا کچھ کیا۔ یہ منز سبیٹ کے ایک لیکچ " اسلام عقید ما فی کی دوشتنی میں " سے لیا گیا ہے۔ وھوھذا : -

" برصیفیت مذہب کے اس پراکٹر ناچا کرطور پہلے کئے۔ گئے ہیں اوراس کی وجہ یہ ہے کہ رسول مقبول اصلح ، کی بزرگی اورو نیا کوجہ تعلیات آپ سے دی ہیں اُن کی شرا فت کو بالکل غلط برایہ ہیں ہمجھا گیا ہے ۔ بساا و قات مغربی مالک میں ہملام کے قلات اس بنا پر حلے کئے جاتے ہیں کہ وہ سخت متعصب ہے اور ما تع ترتی ہے۔ اس بنا پر کہ ہملام ہیں عورت کو وہ بو زلین ماصل نہیں جواسے ملنی چا ہے۔ اس بنا پر کہ وع ہم ہماسکس اور ذہنی طاقتوں کو نئے وہ نا دینے عاصل نہیں جواسے ملنی چا ہے۔ اس بنا پر کہ وع ہم ہماسکس اور ذہنی طاقتوں کو نئے وہ نا دینے کے قلاف ہے یہ وہ تین اعراض ہیں جوا بل مغرب عام طور پر اسلام پر کیا کرتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کے آخریں آپ کو یہ دکھا وُں گی کہ نہ صوت آں حقرت صلی انتہ علیہ وہ کہ کو تی ہیں۔ ان سے مذکور ہ بالا اعتراضات کی خو د کر دیر ہم بوجائی ہے۔ یہ بی ہے ہے کہ آج اسلام دنیا ہیں اعلیٰ علوم و فنون اور اعلیٰ ذہنی کوشنوں کا مظر نئیں رہا۔ مگریہ اس کی تعلیم کا قصور تہیں۔ بلکہ اس پرعمل ذکر سے کی وجہ سے یہ مالت ہوگئی ہے۔ دنسا کے دو سرے ندام یہ کی طرح سے اسلام کو بی نقصان بہنچا ہے۔ اس سلے کہ اس سے برواس سے دو سے ای این بہنی کے اور نہیں رہا۔ مگریہ اس کی تعلیم کی طرح سے اسلام کو بی نقصان بہنچا ہے۔ اس سلے کہ اس سے برواس سے ای کہ این بہنیں رہا ہوں کی این بہنیں رہا ہے۔ اس سلے کہ اس سے برواس سے این کے اور نہیں رہا ہے۔ اس سلے کہ اس سے برواس سے این کے اور نہیں رہا ہوں کہ بی قصان بینچا ہے۔ اس سلے کہ اس سے برواس

 دوستوں کی موجودگی میں وہ ہماری تزئین کا باعث ہے اور وشمنوں کے فلاف وہ وطال کا کا مدتیا ہے علامے ذریعہ انسان نیکی کے اعلی منازل تک پہنچ سکتا ہے اور دنیا میں انجی پوزشین عاصل کرسکتا ہے۔ اس دنیا میں عالم کو باوشا ہوں کے صحبت نصیب ہوتی ہے اور دو مری دنیا میں اسے خوشی اور امن مناہے۔

" ایک اورموقع پر آنفرة صلم مے جن کی فاطرات آ دمیوں سے اپنی جانیں وی ہیں۔

لياضيح قرمايا بهز

عالم کی سیامی شہید کے خون سے زیا دہ قیمتی ہے۔

میں نوں کو جاہیے کردہ اسپے میر قائم کردہ اسکول براس فقرے کو شہری حرقوں میں لکھ کرگادہ اس سے کہ فرزندان اسلام چھیٹہ سے خوشی خوشی شہادت ماسل کر سے کے لئے تو دور تے ہیں۔

اس لئے کہ فرزندان اسلام چھیٹہ سے خوشی خوشی شہادت ماسل کر سے کے لئے تو دور تے ہیں۔

لکین گرمنے تہ جند صدیوں سے داور دا قعات جلد جلد بدل رہیے ہیں۔) انھوں سے تعلماء کی بہت کم

مرت علی خوبر طب کی دوشنی سے سیائی اس کابر امقصد ہی المام اس کاحقیقی رہ کا سے عقل اسے قبول کرتی ہی ۔ خداتعالیٰ اس کاملم ہے اور انسانی الفاظ اسے اداکر ستے ہیں ۔ دعلم کی قدر وقعیت کے متعلق یہ وہ بلندخیا لات ہیں جنھوں نے ایک طرف تو عول کی اس کاملم ہے اور انسانی الفاظ اسے اداکر ستے ہیں ۔ دعلم کی قدر وقعیت کے متعلق یہ وہ بلندخیا لات ہیں جنھوں نے ایک طرف تو عول کی اس کے متعلق یہ وہ وہ بلندخیا لات ہیں جنھوں رہے ایک طرف تو عول کی ازام لکایا جا کو ای اور و مری طرف موروں کو عوم و فنون کے صول برآبادہ کیا جب اس می ہروعلیت کے اعتبار سے دومری اقوام سے بیچھیے رہ جائے ہیں ۔ تو اس و قت معرضین د نشر طیکہ وہ تاریخ کو نظم انداز ندگرویں کو جائے گوہ اس بی کو دو خوب میں دوسری اور میو د کو جونی معدلوں سے سے سے سے سے میں اور سب کا میتجہ قرار دیں ۔ اس سنے کہ دہ حفرت علی ہم ہی ترفیخ میں دوشنی کی جو یا آن خرع ب میں ایک سو سال تک خاموش ترقی کر دے کے بعد یکا یک یو رب میں روشنی کی صورت میں علی ہو گا ورب میں روشنی کی صورت میں علی ہو گا ورب میں روشنی کی صورت میں علی ہو گا ورب میں دوسری میں آئے نے بعد عیسائی مالک میں علی کا صورت میں علی ہو گھر ہو اورجس ہے موروں کے فریعہ اسپین ہیں آئے نے بعد عیسائی مالک میں علی کا کوروں میں علی کا کوروں میں علی کا کوروں میں علی کا کوروں میں علی کوروں میں علی کا کوروں میں علی کوروں میں ایک میں دوسری میں آئے نے بعد عیسائی مالک میں علی کا کوروں میں ایک میں علی کا کوروں کے فریعہ اسپین ہیں آئے نے بعد عیسائی مالک میں علی کا کوروں کوروں کو فریعہ اسپین ہیں آئے نے بعد عیسائی مالک میں علی کا کوروں کوروں کوروں کے فریعہ اسپین ہیں آئے کے بعد عیسائی مالک میں علی کوروں کوروں کے فریعہ اسپین ہیں آئے کے بعد عیسائی مالک میں علی کا کوروں کوروں کوروں کے فریعہ اسپین ہیں آئے کے بعد عیسائی مالک میں علی کا کوروں کوروں کوروں کوروں کے فریعہ اسپین ہیں آئے کے بعد عیسائی مالک میں میں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کورو

صورت میں جلوہ کر ہوا اور جس نے موروں نے نور بعد اسپین ہیں آئے ہے بعد میں ای کا اس میں علم کا چر جا بھیلا دیا۔ اسلام ہی تھا جس سے جدید فلسفہ وا فلاطونیہ ور نئہ کوسنجھالا اور قاہرہ اور بغداد۔ مصر اور عرب مے کا بحوں میں اس کا درسس دیا حالاں کہ ہائی میشیا کے قتل کے بعد عیسائی اسے رو کر ہے تھے اور اس کے مطالعہ کو گفر خیال کرتے تھے جسلمانوں سے علمی اس سے بہا دولت کو بچایا اور بعد

میں یورپ کے استعال کے لئے اسے دو سردں کے بیرد کر دیا۔ آں ضرب صلح کے ارشا دات کے مطابق علم کی قدروانی ہی وہ مشے تھی جس سے آپ کے بیرووں کی ایک جاعت کوعرب میں علوم وفنون کے مطالعہ کا گرویدہ بنا دیا۔ اور و وسری جاعت کو فاتح تلوار کے ساتھ مشرق ومغرب میں روانہ کردیا۔ جس کی وجرسے اسلام کی طاقت زیر دست ہوگئی۔ ایک طرف طلبار فلسفہ اورسائنس کا بنایت سرگری سے مطالع کرتے تھے۔ اور دوسری طرف اس کے جاں باز رفتہ رفتہ اسے طاقتور بناتے جاتے گئے یهان تک که فاتح تموا رکے سایہ میں علم کی روشنی علوہ گرہوتی گئی اور فاتح کے نقش قدم پڑولسفہ اور سائنس کا رواج ہوتا گیا۔سب سے پہلے اسلام کی افواج افراقی کے شالی صصی اور ہیں اور بالا خر اینا علم نسب کرے یں کا میاب ہو گئیں۔ اس کے بعد افریقے سے اسپین میں گئیں اور وہاں جا کرعروں کی عکومت کی بنیا دوالی - یونیورسٹیاں بیدا ہونی نثروع ہوگئیں جماں یورپ مے تمام حصص سے طلباء بوق بوق آئے گئے۔ اس کے کرعیسائی مالک پس سائنس کوکوئی نمیں جا ناتھا۔ علم ملہیت اوٹو کے ریاضی مفقود ہو چکے ہے۔ اور کیمیٹری دعلم کیمیا، مصری مقبرہ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ فائع عرب علم کو اپنے سات سائة دائد اور پایائے اعظم ساوسر نانی سے بھی اپنی نوجوانی میں قرطبہ کی درس گاہ برنقلیم پائی ادر دہیں علم مندسم اور ریاضی کے ابتدائی اصول سیکھے اور یہ وہ بات تھی جس کی وجہسے اس زمانہ کے جابل پادری اُن کے خلاف ہو گئے تھے۔ یں سے کسی اور مقام پراس مفعون کے متعلق بحث کرتے

"مسلمان مهند و وُل اور پو نامنوں سے علم صاب لیتے ہیں وہ جبر و مقابلہ ہیں دو مرے و رجہ
کی مساوات معلوم کرتے ہیں۔ پر اس کے بعد کو اور بیٹ مساوات بھی دریا فت کر لیتے ہیں۔ پھر
بائی نومیل تھیور کم معلوم کرتے ہیں۔ وہ علم المساحت میں مائیں اور کو سائیں کو بھی معلوم کرتے ہیں وہ بہلی
دور بین ایجا دکرتے ہیں۔ وہ ستمار وں اور سیاروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ زبین کی جبا مت کو
ناسیتے ہیں۔ وہ جدید قسم کا فن تعمیر نکا انتہا ہیں۔ وہ علم موسقی میں ایجا دکرتے ہیں۔ وہ سائنتھک طریقے
سے کا منت کرتے ہیں۔ اور صنوعات کو خوب صورتی کی انتہا تک بہنچا دیتے ہیں۔

یسب باتیں عرف پورپ ہی ہیں رواج پزیر نہیں ہو گھیں۔ بلکہ نہدوستان میں بھی جیمان ملمانوں کی بنائی ہوئی بعض نمایت شان دارعارتیں ابھی تک موجود ہیں اورجن کے پر سنیت بجاطور پریہ کما گاستے کہ وہ

دیووں کی طرح عمامت بناتے تے اور جو ہریوں کی طرح نفیس و پاکیزہ کام کرتے ہے۔

بعض نهایت حرت انگیز عمارتین سلمانوں کی یا دگار باتی رہ گئی ہی اور حقیقت یہ سبے کہ ان مح وجودے بهندوسیتان کونیا دہ مال وا رہنا دیا ہے۔اور بیرب خزاسے بهندوستان کی گودیں ہی كے سلمان فرزندلائے تھے۔ ان كى صنعت كا اثر مبدوروں كے فن عمارت برلجى بڑے بغیرہ رہا اس النے کہ کوئی فن کسی خاص تر مہب یانسل کی حدو دمیں مقید تنیں کیا جاسکتا۔ اٹھی صدیوں میں اسلام سے فلسقه ما يعدالطبيعيات مح بعض نهايت قابل حكما وا در ما هربيدا كيُّجو دنيا بين اپناجواب نهيس ركھتے" اگراس زمانه میں اسلام نے دو بعض ایسے قابل تریں حکماء اور ماہر سیدا کئے جو اپناجواب نسيں رکھتے تھے " تو پيراس کی کوئی وجہنيں دکھائی ديتی کہ آج کل کےمسلمان کھی علوم وفتوں ۔ سائنس اورعلم اوب میں وسی ہی حوصلہ مندی نہ و کھاسکیں اور اسی اعلیٰ لیندی پر نہ پہنے جا کیں جوات کے بزرگوں سے ظاہر کی تھی جس بات کی اب فرورت ہے وہ عزم بالجزم اور سخنت و مشقت ہے۔ ان تاریخی دا قعات کے ہوئے ہوئے یہ کمنا یا لکل لاطائل سیے کہ اسلام علوم کی ترقی کا حامی نہیں ہو حفرت رسالت پناه عليالضلوة والسّلام كفسيح وبليغ الفاظ حفيس اوبرنقل كياكياب بهارب كئ مزیدترقی کایاعث ہونے چاسکیں صبیا کہ وہ قدیم مسلمانوں کے لئے سے جنوں نے صدیوں تک علم كي تتمع كوفروزال دكها اليه ندب كم متعلَّى ايك منط كے لئے خيال نيس كيا جا سكتا كروتعليم کی راہ یں مانع ہوسکتا ہے۔ بعض قاد وُریوں نے اپنے مفاد کی خاطر تعلیم کو نقصان بینیائے کے بو کوشتیں کی ہیں انھیں مذکورہ بالاوا تعات کی روشنی میں اپنی شمکش سے بازر مہنا چاہئے۔ کیا یہ امیب كرنا فهرورت سے زیادہ ہے كہ ہر شخص كواس ام كى كوشش كرنى چاستے كروہ استے بول كو بهالت کے بچامے تعلیمی آپ وہو امین نشو و نمادے اور الفین تعلیم یافیۃ شمری بنائے بسلمانوں کی سب بڑی وسمن جمالت ہے اور سرخض کے ول میں ہمارے برگزیدہ سغیرصلعے کے صب ذیل الفاظت ايك فاص بوسس بيدا بوجا تا جاسي ود بوشيض علم كم متعلق كفتكوكر اب وه كريا خداكي حدوشت كرائه - بوعلم ك على كرف كي مبتوكرا ب وه فداكى تعريف كراب جوعلى اشاعت كرام وهفرا دیتا ہے اور جواس کاعجے استعمال کرتا ہے وہ رب اکبری پرستش کرتا ہے۔

تعلیم یافته سلمانول کا اگردیل مزید کی فرورت بوتوده اس دا قعدسے بل سکتی ہے کہ آئی مي جن بي سے اکثر كماش علم مي كئي سال مك انگلستان بي ره يك یں اور جوالی کا ایسے ہی وش اعتقادیں جیسے کہ ہم سے

يعض كي مسلمان - كياعلى يخريه اس ادعاكے غلط موسے كاكافي وشاني جواب نسي ب كي غيرريا نوں كا مطالع مسلمانون كوياده فرمه سع كراه كردياب إيس سي ماناكرآيا جولوك كمال متانت و سنجیدگی سے اس سئلہ کومیش کرتے ہیں۔ یہ محسوس کھی کرتے ہیں یا نہیں کہ وہ ابیا کہتے سے اسلام کو در پر ده کس قدرنقصان بینیا رہے ہیں۔ وہ اپنے اس طرز عمل سے دوسری اقدام میں یہ اصاس پیدا كررك بي كما سلام ايسا تنزل نيرير ندس بها وراس كا اثراس قد سطى كرون بي اس كيروموجود زمان کی روشنی سے متا تر ہوئے ہیں وہ اپنے مذہب سے دست بروا رہو جائے ہیں۔ بلاشبہ اسلام كودوسرك مذابب كے نام ليوا وُل كے علطالزا مات سے بست كھ صدر مينيا ہے - اوراسى حالات یں اسے یہ امید طی کہ خود اس کے دل وا دگان ایک زندہ اور روش ندرب کی صیفیت سے اس کے محاس اوراس کی خوبیوں کی قدر کریں گے جوشخص کھی اس کی جہلی خوبی سے واقف ہے وہ فور آید ىقىين كرسكتائ كى بهارى بنى كرى صلعم كى تقليم كس قدر اعلى اور پاكيزه سيد يديقين كر تالحى لغو ہے كہ جسكى ملان نے اپنے ذہب کا مطالعہ کیا ہے تھی وہ انیا ذہب تبدیل کرسکتا ہے۔ اسلام کی سب سے يرطى توبى ياسب كماس كے بيروستقل مزاح موتے ہيں اور وه رندگى بحرجادة وفاكيتى يرتابت متدم كرون كاكدوه اس بوائن كے بارے بس بورى طور برمطالعه كري اور شكوك كے باطل اثرات كو ول سے نکال دیں اور تعلیم اور روشنی کھیلائے کے مقدس کام کو نمایت استقلال اور سنجید گی سے شرف كرّدي اگريم سب اس اعلى مشن كي امپرط برعمل در آمد مثر وع كردي تو يه كه هر و تعليمي سيتي كا د صيه د ور كرمة مين كانمياب بوجائيس مع بلك اللام كم مقصد كوهي قائده بينجائي سع اوراس ورج كالى ہوسکیں کے جس کا آل حضرت صلیم نے مندر جدیالا الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

اسی لمندی پر ہیونینے کاعزم بالجزم ہو- موجودہ صورت حالات مقابلة نهایت انسوسناک ہے۔ اور اس من بهارا فرض بوناچاست كريم اس كى مدافعت كيو تراورقاطع علاج دريافت كري - يه كه ہاری تعلیمی پتی کس قدر اقسوس ناک ہے حسب قبل اعداد سے معلوم کی جاسکتی ہے یعمد بدماء میں سے اور ابتک ہر پانے سال کے اعداد و شماریں سے جمع کئے ہیں اور مشتدام وہ سال ہے جب ہاری کا نفرنس معرض وجود میں آئی تھی ۔ یں سے نیہ اعدا داس کئے نتخب کئے ہیں کہ اس سے انھی طرح

بتدلك مائے كاكر م ي كان ك ترقى كى جادركياكنا باقى دەكيا بى-

ما إلى تعليم ابتدائي تعليم كو اگرم بيليس تومعلوم تواي كرين بيمياء مي ابتدائي مدارس البيدائي من يم يسمان طلباء کي مجموعي تعداد ١٠٠ ١٥٩ م تفي اور كل طلباء ١١١٨ ١٢ تفي بعنی سلمان الا فی صدی تھے۔ تعداد علی الا المائے میں ۵ م م ۹ · سوایک پہنچ گئی سیے - اور برت ام طلباد · سه ۸۱۸ ۵ میں - اگر چیمسلمان طلبها و کا تعدا دمیں اضافہ برط صرکر میوائے بیکن ان کی تعدا د فی صید کھے ہی زیادہ بعنی ۲۷ فی صدیدے -ظاہرہے کہ اہل اسلام سے تیس سال کے عرصہ میں فقط اپنی پیش قایم رکھی ہے اور جو اضا فہ ہوا ہے وہ نسبتاً اسی قدرہے جو اور قوم کے افراد سے لیے تیس ما صل كياب يدلين اگريه اعدا واس لحاظ سے ويکھے جائيں كەمسلمان طلباء كى نسبت كل تعداد طلباء سے وی ہے جوسلانوں کی کل آبادی کی دیگرا قوام کی تعدا دسے ہے تو منیج تسکین نحش ہے۔ براطش ہدوسان میں سلمانوں کی تعداد تقریبًا ہرو السب اور اگراسکول میں جائے کے قابل بوں کی تعاد ١٥ في صدى موحبياك شماركي كئي سے تواسكول كے جائے والے بچوں كي مجوعي ميران ٩٠ لا تھ مونى چاہئے۔ اس سے فقط . . . اسا لرط کے برٹش ہدوستان کے ابتدائی مارس میں بڑھتے ہیں اورباتی ۵۲۹۰۰۰ بچے ایسے رہ جا تے ہیں جو جہالت میں نشوونا پاتے اور تعلیمی سایہ سے باکل محودم رہتے ہیں۔ میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ غریب بیچ بڑے ہونے ایک سفتم كے سلمان سيس م يو اپني مادري زبان كى الف - بے تے سے بھى واقف نيس - اسكول چاسے والے بچوں میں سے فقط ۱۵ فی صدیعے اپنی ما دری زبان میں بڑھے الکھے ہوں سے اور ٥٠ في صدى محن جالت مين نشو وغايا ئيس معرف مين معترف مون كرمسلانون كے والدين اس صورت حالات کے ذمہ دار انسیں ہیں۔ اس ملک میں پرائمری مدارس کی تعداد بست کم ہے۔ مکن ہی كرجووالدين البين بحول كوابتدائى تعليم دينا جاسية بي أن كوصول مقصد كے ليے سهولت ميسريس آتى يدسلم ام ہے كہ تمام شائفين ابتدائي تعليم كے حصول مدعا كے لئے مرارس كى تعدا دمين اصف افد

44

كرنا پڑے گا۔ يه امر موجب مسترت ب كرجناب مار دولنگران كے عهد حكومت ميں كيم اگست ملاقاع كومن جانب كورتمنط ميں سے حسب ذيل اعلان دربار وابتدائى تعليم كيا تھا۔ "..... وسط كالوكل وردى صورت بس ببت كجدترتى كي فرورت مع اور كورنت كامنشادى ..... كە ترىيى مىشراپيانى كى قراردا د قبول كرسے بى سركارسى استدعاكى كى ہے کہ ہرایک گاؤں میں جس کی آیادی ایک ہزاریا اس سے زیادہ ہو حتی المقدور ایک ابتدائی مرت كھولاجائے۔ يه اول قدم ہج جو گور تنط ديماتي مقامات بيں ابتدائي تعليم کي ترويح کي قاطر لينياجا مبتي جو .... جس وقت تمام ديهات بين جن كي آيا دي ايك بترارياس سے زيا دہ ہے مدارس قائم ہو مکیں گے تو سمر کارد و سراقدم المانے کی کوشش کرے گی تاکہ ان دیبات میں بھی جن کی آیا دی پانسو نفوس یا زائدہوایک ایک ایترائی درس گاہ یتائے۔ ایسے دیمات جن کی آیادی ایک ہزاریا اس سے زائد ہو کل ایک ہزا رایک سوچار ہیں اور جمال تاحسال مدارس موجود نہیں ہیں اور ا بیسے دیمات جن کی آیا دی ایک ہزارا ور پانٹونفوس کے درمیان ہے اور پھاں مرارکس نتیں ہی تین نرارچارسو ہے۔ آ زیل مطرا بیانی کے رزولیوش برعمل در آ مدکر سے کے بعد دوسرا قدم ان ٠٠٠ م ويهات مين كم ازكم ايك ايك ايك ابتدائي مدرسه تبائ كحواسط أتخايا عائے گا۔ گور کمن ط کا منشایہ نہیں ہو کہ اس کے بعد اور کھیے نہ کریں۔ جائے رہائش سازوسا مان ا ور ضروری بند ولبت استا دوں نے ٹرین کرنے کے لئے فاطر خواہ طور پر میساکر سے کے بعد ص پرگور تمنت غور کر رہی ہے گور تمنط کا را دہ یہ کہ مارس کی تعدادیں متواترا ضافہ کیا کرے میرا مقصد بیا ہے کہ میں کھلے الفاظیں اس امرکو بیان کردوں کا کر گو زمنط اس مسللہ پر عور کر رہی ہے كرم ايك كانوں ميں جمال كا في تعدا د طلبه كى جمع ہوستكے ايك ايك اسكول كھول دے " و الرب كراس صويه كى گورنمنط ابتدائى تعليم كے لئے وسيع پيمانه پر سهولتي ہم بيونجا نے كا ارا ده كر على ب مجمع معلوم ب كه ابتدائى تعليم كم مئله بركشور بند مح تمام صوبيات يسعور كياجار باب اوريصيبت كربعض والدين كافي سرمايه ميامنين كرسكتي- اوراب يح بيول كوابتدائي علیم نمیں سے ملتے۔ تھوڑے عرصہ یں گئی گزری یات ہوجا وے گی۔ میں امیدکر تا ہو ل کو سات بچوں کے والدین اُن مزیر سہولتوں سے متفید مونے کی کوش کریں گے اور اس کو بخوبی یاد رکھیں گے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم مادری زبان کی تعلیم دلاناان کا فرض ہے۔

اب ہم تا نوی تعلیم سے بحث کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس صیغہ میں تالوی مستم ملانوں کی کیا حالت ہے۔ عدیدہ عین تانوی مدارس میں ہم مدم سلمان الرع پڑھے تھے اور سا- ١١٩١٦ء میں یہ تعدا در طور ١٤٢٣ ما اللہ اپنے گئی ہے۔ان اعدا دے بی ترقی کا برتہ بیلتا ہے گرفھوی مردم شاری کا تحاظ رکھتے ہوئے وہ برت ہی کم ہے یں تا نوی مدارس میں حا فرہونے والے مسلمان طلبااور ایسے مدا رس میں جانے والی عمر مے سلم طلباء کے باہمی وسیع فرق کو د کھا نانہیں جا ہتا اس لیے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ نازی تعلیم یا سے کے قابل ہرسلمان لوکا اسکول میں داخل ہی ہو۔اسی طح اس امری کھی توقع کی جاسی كهر مسلمان انگرزي ميں لكويرط هيبي سكتا موء اس كئے الجھی شم كا تقابل يہ ہے كيمسلمان طلبا وكامقاليہ دوسری سمسایہ قوموں کے طلبا و کے ساتھ کیاجا سے سے اللہ اور میں تانوی اسکولوں میں تام قة موں کے طلباء کی محبوعی بیزان ۵ ۳ ۳ ۱۸۷ التی - اگرآیا وی کی بنایر ۲۰ فی صدی مسلمانوں کی تعدا سمجھی جائے تو نتانوی مدارس کے مسلمان طلبا وی مجبوعی تعداد ۲۷۰ ۲ م ہونی چاہیے۔ دران اللیکہ اصلی تعداد صرف ۱۷۲۳۹۲ مید یعنی اصلی تعداد کی ۵۰ فی صدی - اصل قرق اس سے بدرجها زیا وہ ہے اس سنے کہ مجموعی آیادی جس کی بنا ویر ۳۵ سر ۱۱۸۷ کا متمار کیا گیا ہے - اچھوت والوں بر می سے جوہندیں آباد ہیں اورجن کی محض ایک برائے نام تعداد تا نوی اسکولوں میں تعلیم یا رہے ہے۔ اس لئے تا نوی مارس میں سلانوں کی تعدا دا وردومری اقوام کے طلباد کی تعدا د کا یا ہمی قرق اور زیادہ ہوجا تا ہے۔ ان اعداد سے ظاہرہے کہ سلمانوں کو ثانوی تعلیم کی صورت میں كس قدر كمي يورى كرنى ہے - تاكم اپنى بيسايد اقوام كے دوش بروش ہوجائيں -رعلا لعن لم احب كالح كى تعليم كے يارے يں اعداد و شمار د مي عاتے ہيں تو يہ فرق ا کی سے اور تایاں ہوجاتا ہے ہے۔ بدہ اویس مہند وستان کے تمام آرٹس کا لجوں مين مسلمان طلباء كے مجموعي تعدا و نقطه ١٧ سر لتي اور سلام اور الساواع ميں اس ميں ايك قابل ذكر اضافه موا ہے اور تعداد بڑھ کر ۲۱ ۹۶ کے پہنے گئی ہے۔ یماں پرس پھرہی کموں گاکہ ترقی خاصی کرلی گئی ہی اور پوچھوں کا کر کیادوسری اقوام کی تن سے اسے کھیان یہ ہوسکتی ہے ؟ عدم احساء میں آرش كالجول ميں طلباد كى تحموعى تعداد . ٧ - ٨ فتى چېرا - ١١٩١٦ء ميں ٥ ١١ ١١ كې بىنج گئى ہے -اس سے ظا ہر ہے کہ جما مجموعی تعدادیں ... و ۱ طلباء کا اضافہ ہوا ہے۔ و ہا ن سلمانوں کی تعدا دیں فقط ۱۰۰ م كى سنبى ہوئى ہے تعليميتى كا وهيد مثاسے كے دے مرت اتنا ہى مزورى نيس كر يفتنے زيادہ

طلیاء ہمسایہ تو میں کا بحو ں میں تعلیم پانے کے لئے کھیج رہی ہیں۔ ہم کیمی اسی تسبت سے زیادہ مسلمان طلبا بحبيب للكاس سيحكيس زياده تعداويس طالب علول كوكالجو ن مي هيجنا جاسيط تاكه قدلمی کمی یوری ہوسکے -اگراعدا داسی معیار کے مطابق جانچے جائیں توحس ویل نیتجہ نکے گا۔ المدين اسى ٢٠ فى صدى تعداد كے مطابق كالحول ميں ١٠٠ ١ اسلى طالب لم موت جائيے تے مالاں کہ ان کی تعدا وتقریبًا ۵۰ سم کھی لعنی اس وقت ۵۰ ۱۲ طلباء کی کمی کھی سِلام اواع میں تام طبقوں کے طلبا و کی محموعی تعدا د رحبیبی کہ بیان کی جا جگی ہے، ۵ سر ۵ مر م متی۔ یما رکھی۔ ۲ تی صدی آبادی کے اصول کے مطابق ، ۲ ہم 9 طلبار ہوتے چاہئے تھے۔ حالاں کہ موجودہ تعدا وصرف ۱۲۹۱ سے بعنی ۵۰۰ م طلباء کی آب کھی کمی یا تی رہ گئی۔ اعدادتی صدی کے مطابق مسلمان طلباء میں خفیف سی ترقی ہوئی ہے۔ لیکن یا نہی فرق برھی بہت زیادہ ہے اور پول که اچھوت د ا توں کی کرو را ما آیا دی میں سے خال خال توجوان آ ریش کا بحول میں معتسلیم پائے ہیں - اس كئے يہ تفاوت اور مى زيا دہ ہوجا تاہے - ہمارى كميونى كوند صرف . - ٥١مى كى کمی پوری کرنی ہی ملکم پر فرق کو کھی پور اکر ناہے جو اچھوت ذاتوں کے میداں میں نہ آ سے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ نیز اس مقام پر یہ یا در کھنا جا ہے کے مصول تعلیم میں ہما ری ہمسایہ اقرام ہا پر ہاتھ رکھ کرنئیں مبٹید گئیں۔ جو اعدا د کہ دیئے جا ہے ہیں ان سے ان کے مستقل اوربت رہے ترقی کا پیته لگ سکتا ہے جو تا توی اور اعلیٰ تعلیم میں وہ برابر طال کر رہی ہیں۔ اس نے مسلمانوں كوية عرف فرق بور اكرے كے لئے سرتو الكوستاش كرنى ياسكى بلكونسية أرياده طليار كھى بيلينے پڑیں گے۔ تاکہ دونوں شعبوں میں ایک معقول عرصہ کے اندر حسب و ل خواہ ترقی ہوسکے نعلیمی بداری ایست کاکه بهاری کمیونتی نی الحقیقت اس کمی کوپورا کرے کی شجیدگی سے کوشش کررہی ہے اور بعض شعبوں میں حتی الامکان عِلدسے عِلد ترقی کرنے کی سخت جدوجید کی جا رہی ہی۔ بیٹیا رحلقوں میں ہیدا ری کے آ تاربیدا ہو گئے ہیں۔ اورہم میں سے معیل بیترین اشخاص سے بوتعلیم کی طرف توجہ میڈو ل کرتی شروع كروى بودة سنقبل كے سے اچى ملامت ہے -آل انديا ايجسلين كانفرنس بتدريج لينے مشن کو پوراکررہی ہے جو اس سے نتیس سال قبل اپنے ذمتہ لیا تھا اور مہندو متان کے مختلف اقطاع سے استے قابل اور ما ہرتعلیم انتخاص کی موجو دگی موجودہ اجلاس کا نفرنس کی کامیانی کا پورا بنوت ہے اور اس سے آئندہ ترتی کی جی امید بندستی ہے۔ اس لئے یہ باکل متاسب موقعہ ہے کہ ہم آپس میں ان تجا و نزیرغو رکریں جو ہما رہے جائز مقاصد کے صول کے لیئے ضروری ہیں۔ اکر مسلمان تعلیم اور تہذیب نے محاط سے زیادہ بلند ہوں اور ملک کی بیلک لائف ہیں اپنی جائز

یوزیش مال کرے کے قابل ہوسکیں۔ كسى قوم ياملت ع من كزشة عروج كے افتخا رسے دوياره كمال على فيا بيا ہے -ہماری قوم مے مصنوعات امن میں بہت بڑی ترقی کی اورصداوں کا معراج کمال ان کے وست تقرفَ میں تھا۔ کوئی ویدمعلوم نہیں موتی ہے کرزمانہ حاضرہ سے اہل اسلام اینامستقبل الیا ہی شان دارنانے سے قاصر رہیں عظیم التان ماضی ہما رے ول شکستہ نمین کرسکتی بلکہ اس کو بهاری ہمتت افزوں کرناچا ہے۔ اگرز مانہ حاضرہ کے مسلمان اسپنے ندمہب اور گزشتہ عرفی سے سبق لیں اور قوم کی اعلیٰ ترتی کے لئے سعی عاز مانہ کریں تو بقینیاً وہ رہے۔ اور متا خرین کے اچتیا دیے واسطے عمدہ تظر حجود طبائیں گے تاکہ وہ اصل مقصد حاصل کرسکیں۔ ز مانہ موافق نظر آر ہاہے عرصہ وراز تک امن کے قیام کے آثار نمایان بی مطانان ہندھ تی تا فواہے بیدار ہوکرمشغول جدو جہدہیں۔ علی گڑھ میں قیام سلم یو نیورسٹی کی تخریک سے ایک موقع بریبت بڑا ہو س پیداکیا کا اورمتعددانقلابات کے بعد پی خبرس کر مجھے نهایت خوشی ہوئی ہو کہ بیمئلہ ایک متعل درجہ تك بينج كياب اوريونيورسٹى كے قيام كى غرض سے عنقريب قانون وضع بوسے والاسے بوز ويونورسى تعلیم و تحقیق کا وسیع میدان شائعتین کے لئے ہم پہنچائے گی۔ اور کمی فوا مان قوم کے واسطے سب قسم كى مهولتين جياكرے كى- اس دور بين اور وطن پرست كا منصوبين سنة اپنى زند كى قوم مي تعليم سے ای غرض سے وقعت کردی تھی تعنی سرسید احد خال کی مراد آج برآسے والی ہے ۔ نبراگزالسیڈ ہا تنس حضور نظام والی دکن سے جوعلم کے بڑے مرتی ہی ایک یونیورسٹی حیدر آباد میں قام لی ہے۔ تام کشور مہندمیں اور کا بحوں اور اسکولوں کے بنائے کی تخریک جاری ہے۔ یہ تام آثامتی رتی کے ہیں۔ و کھنایہ ہے کہ ہماری قوم کے افرا دان سولتوں سے کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ مسلمان بجوں کے والدین اپنی اولا دکی ندمبی تعلیم کو بجاطور پر اسم میت کی نگاه سے دیکھتے ہیں۔ یہ کھی طاہرہے کمختلف اقوام کو ندہمی تعلیم کا اپنے آپ بندولست كرنا موكا - يه او تع نيس ركمي عالمتى ب كركو دمنت عام سركارى مدرسون مي اس متم كى تعلیم کا بندوست کرے۔ بعض مقابات میں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام اس عرض سے کیا گیا ہے کہ مسلما نوں کے بچوں کے ولوں میں ابتدائی تعلیم کی رعبت پیدا ہو۔ اس رعامیت کے ہم عین شکور ہیں۔

ا ورہم کومعلوم ہے کہ اس کی وجہ ہے ابتدائی مدارس کے مسلمان طلباء کی تعدا دمیں ا ضافہ کھی ہوا ہے تاہم یہ ما تنا پڑے گاکہ رعایت مذکورکسی طرح سے کا نی بنیں ہے۔ ان بچوں کے و الدین اس امر کے قطر ٹانٹوا ہاں ہیں کہ ان کی اولا واصول زمہب سے پورے طور پروا فقت ہو۔ اس وضع کی تعلیم گھروں میں یامسلمانوں کے خاص معابد میں دی جاسکتی ہے۔ دوبارہ عرض ہے کرسر کاری مدارس جن کی آبیاری خزایهٔ عامرہ سے ہوتی ہے نہ ہی تعلیم دینے سے قاصر ہیں جینا کچے لازم ہو کہ متعد دمسلم بائى اسكول اوركالج قلرو بهندس قائم كي يائي وقوم مين جو الشتياق اصلى المرع المراه كالمحرام بحسية کھیلایا ہے وہ اسی تنم کے اور معامد قائم کرسے والوں کے لئے مہت افرا ہے۔ ہم سب کوسلطانیہ كالج كے قيام كى بخ يزكا خيرمقدم كرنا جا سئے۔ ہر ہائيس سكم صاحيه محويال نے اپنے طويل عمد مكوت میں سلمانوں کی تعلیم مے مسلم کی مہنتہ تائید کی ہے اور بیعین مناسب ہے کہ یہ کا بج آپ کے محرم اسم سے نامزد ہو۔ کیا ہی اچھا ہو اگر تجویز مذکور طبد معرض شہود میں آئے اور علی گڑھ تا تی کی ماک ك ايك اورحصة مين عنبط نبيا ديرقائم بوصوبين كمسلما نو ل عزر ويج تعليم كے ليئ روپيد فراہم كرافى يس كوتا مى تىيى كى م- بم سب كو بريائيس سرآ فاخال كاشكريدا واكرنا چاسے كرآپ يخ يك درياره قيام على گراه ديونيوستى اس قدر تمرور ثابت مهوئى كه اس صوبير سندايك گران بيا رقع دستیاب ہوئی۔ آپ سب کو علم ہے کہ سر محدیوسف صاحب سے آط لاکھ روپیدی کثیر وہ سم آ ا حاطمين ايك ملم كالح بنالے كے لئے عنايت فرمائى ہے -آپ كى توجه اس امركى جانب بھى مبدول كرنا چا ہتا ہوں كرسرفاضل عبائى كريم عبائى سے بين لاكھ روسيدى برطى وسم ايا بائى اسكول يونة یں منعقد کرنے کے لئے وی ہے۔ لیعل ورطریقوں سے تعلیم کی ترویج جاری ہے لیکن ان کا ذکر اس موقع پر ہے سود ہے۔ فقط اس قدر عرض کرنا گفایت کرے گاکہ تعلیم کے بارے میں وہ پیداری جس كا تذكره بیثیتر كرچها ہوں قوت سے عمل میں مبدل ہو علی ہجا ور روز افز وٰں ترقی ہورہی ہے۔ یہ امید نے جا نبیں ہے کہ وہ کمی جو اعداد وشار سے ظاہر بچراس وسیع بیداری کے طفیل پوری ہوجا کے گا۔ اور کہ اہل اسلام مذعرون تعلیمی میں ماندگی کے وصبہ کو اسپنے وامن سے دور کرسکی کے ملكة ما متعليمي المورمي عَلَمْ بردا رنظراً نے لکیں سے مند کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے مسئلہ پر جو کچھ میں سے غور کیا ہے اس سے مجھے جما دیا ہی کے مسلمانان ہندکس قدر اقتصادی ہے میں گرفتار ہیں۔ ہماری قوم میں تیرے شوقیہ طلباء ہیں جولیہ استیاق مربس جاری رکھنا چا ہے ہیں۔لیکن تا داری کے ہا کھوں محبور ہیں مجھے کا مل اعتماد ج

كه اگر قابل طلیاء کی مالی امداد کے واسطے ایک سمیم مرتب کی جائے اور وظالف کی صورت میں یہ ا مداد معقول طریقة سے دی جائے تو قوم کی تعلیمی حالت بہت کچھ سد حرکتی ہے۔ یں جانتا ہوں کہ چندہ جمع کر ناکس قدرشکل ہے۔ آب صاحبان کومعلوم ہے کہ ہم سب کو کیا کیا فروریات ہم پنجا نا لازم ہے اور اگرچہ فیاض انتخاص نیک کاموں کے لئے مہنتیہ روبیہ و بینے کو تیاریا سے سطح میں تا ہم مکن ہے کہ کافی سرمایہ جمع نہ ہوسکے۔ ہمیں ناامیدنہ ہو ناچاہئے۔ ہرایک صوبہ میں بہتے ہے اوقات میں جن کی کثیر آ مرن ہے۔جب میں سے اس صوبہ میں اوقاف کی نشیت قانون وضع کرنے ی سخریک منر مع کی متی تو مجھے تخیتی خبر معلوم ہوئی متی کہ صرف شربیئی میں سلمانوں سے اوقات کی سالانة آمنی دو كرو در وبيه سے زائدے - اوراس كاكيترصتے كاريرا رہتاہے - بفرض كر يه اعدادمبالغة أميري بيري بيرهي ان سے حيا سے كه اوقات كي آ مرني كاكس قدر روسيد تما م سر زمین بندس موجود ب اوراگراس کا قلیل حقیقی قوم کی تعلیمی ترقی می خرچ کیاجائے تو بہت سی مالی رکاوٹیں فوراً غائب ہو جائیں گی جاسے نرب کی دوسے تعلیم ہوزیا دہ اور کون ساعمل تواب کا مستح اوركون چراو قات كي آمرسه مسلما نون كي تعليم سي زياده حق دارس ؛ يقيناد رسكاني ينانا اورجاري رکھناا ورسلانوں کوحصول تعلیمیں مرد دیناخواہ دینی تعلیم ہویا د نیوی۔ بموجب حدیث مصطفوی صدقهٔ اولیٰ ہے۔ اور بہترین عیادت یاری تعاملے۔ مناسب معلوم ہو ٹاسبے کہ ایک انجمن ا غرض سے قائم کی جائے کہ امناء اوقات سے التا س کرے اور ان کو اگر تمام آمدنی نہیں تو کم از کم اس کے ایک صد کوسلمانان ہندی تعلیم کے صیفے میں خرچ کرنے کے لئے آمادہ کرے۔ اگراس یارہ یں تھو ڑی سی بھی کامیا بی حال ہوگئی تومسلما نوں کی را ہ تعلیم سے ایک سدعظیم کسی قدرد وربوسکیگی۔ اوراوراحیاب سے میں سے تذکرہ کیا تھا۔کسی قوم کی سپتی دورکرنے کے واسطے ایتاراور خدمت كي سجى ابيرط بونا فروميترس لازم ب اوراس كوبرطرح سن أيعاد نافرودى بو-تابم بم كوانسانى فطرت كالحاظ ركهنا ہوگا- اكثر طلبا ران بينيوں كولسندكرتے ہيں جن مين آمد تى زيادہ ہے- اس كئے قرین صلحت سے کہ ایک الیری تحویز اخراع کی جا وسے جس میں وولوں خوبیاں ہوں بعنی قوم کی اعلیٰ خدمت اورعاملوں کے لئے معقول معاوضہ- میری رائے میں معاطاتی اسکیم جو اعلیٰ تعلیم کے وظائفت سے تعلق رکھتی ہے ان دونوں نوائد سے ملوہ ہے۔ مجھے علم نہیں کہ آپ صاحبان ہے

اکٹراُن اصول سے واقف ہیں جن پریہ سکیمنٹی ہے اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نايا ب خطوخال كاس موقع ير ذكركرون مطرحبشيدجي الاست جوعالي و ماغ سخف ها ايك اليم مرتب کی تاکہ ہونہار نوجوان تحمیل تعلیم کے لئے یو رب جا یا کریں اور مختلف پیٹیوں اور میلاک میں اعلیٰ عهدوں کی قابلیت عال کریں۔ اس غرض سے اس نے بہت بڑی رقم علندہ جمع کی اورائے این منجله دیگراصحاب کے اس صویہ کے صیغہ تعلیم کے سریر آوردگان کومقررکیا۔ امنا وقف کا قرض ہے کہ تام گر بچو بٹوں کی عرائص جانجیں جو اُن صیغوں میں ملازمت کرنے کے خوا ہاں ہیں جن کی بحرتی انگستان میں ہوتی ہے یکسی علی کا روبار میں منتغول ہونا چا ہے ہیں بچوں کہ انتخاب کرمے کے لئے بقداد بهت قلیل ہے اس کئے قابل تریں گر بچوئٹ منتخب کئے جاتے ہیں اور ان کو وظائف ویلے جاتے ہیں۔ انگلتان بھیجنے سے پہلے ان کا قرار واقعی طبتی معائد ہوتا ہے۔ وظیفہ کی مقدار معقول ان کی ضروریات کے لئے کافی ہے اور پہتعلیم کا خرچ ان کو قلیل شرح سود برقرض دیا جا تا ہے۔ أنكستان مي الماك وظالف ياسة والولى نكرانى كے لئے ناظ مقرر ميں جو وقتاً فوقت ان کی تعلیمی ترقی کی تسبت تبر بھیجة رہتے ہیں اور ان کو روسیہ بھی دہی او اگرتے ہیں۔ ان تین سالول کی تعلیم کا خرچ د اور اس قدر قیام انگلتان قالمیت عال کرے کے لئے لا زم ہے) بمعه خرج آمد ورفت وقف كي منى ساد أكياجاتاب اوران كوبطور قرض دياجا تاب- مندوسان یں دائیں آئے کے بعدا ور روپید کی سے پر اصل بہت مجم سودیجاب تخیناً چار روبید فی صدیعقول ا قساطیس دانس کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ قانون کی روسے روپیر کی اد انگی جائز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہج لیکن منشایہ بنیں ہے کہ مقروض مرمقدمہ چلایا جائے۔ یہ بات اس بر جھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ غرت نفس كالحاظ كرم اورحب مكن بهوكاروبيم عقول اقساطيس اواكرد مع كا- اس يركوني حريتيس كياجاتا- بلكاس كى برطرح برامدادكى جاتى ہے كە اگراس سے كوئى اس طرح كى لائن نيندكى ہے تو وه اپنے علی پیشے میں نام عال کرمے اور شیکی ہوجائے ۔ یہ پالیسی اس عقیدہ پرمننی ہے کہ وہ طالب لم ص عنظم لكوركي وساطت ميعليم وراعظ قابليت عالى سع مذعرف قرض ا داكرية كے لئے طيار ہوگا بلك فتدى مزيدا مداوكرے كاجس سے اس كى اس درجه دستگرى ك سائد و الميم ندكور وصد ساجرا بزير سے - اور دور بيں بانى كى تام اميديں بورى بوملى بي -بمترے طلبا وتعلیم عز از مال کرنے کے بعد مند وستان والی الیکے ہیں۔ تعض امپیریل سروس مثل الدين سول سروس وغيره بس ملازمت عال كرفيين كامياب بوس بي ا ورتعف خ

ملی بینیوں میں دسترس قال کی ہے۔ تمام کی حالت نمایت عمرہ ہے اوراس بانی کے حق ہیں دعائے خیر کرستے ہی جی ن دا و و دہش کے ذریعے ان کو بہبودی نصیب ہو گی۔ مجھے ایک شخص کی بھی ایسی مثال بنیس بی ہوجی ۔ کل اصل رقم بمعہ سود واپس ندے وی ہو بلک تعجب ہوگا اگران ہیں سے بعضوں سے بھوا پنی ملا زمت یا بیٹے ہیں فاص طور پر کامیاب ہو گی ہیں کچھ آرائد رو پر بھی فتہ ٹا کہ دی کا رفیر کیسے دنیا واری کے طریقوں کے مثالت من ویا ہو۔ امید سے کہ آپ صاحبان محسوس کریں سے کہ یہ کا رفیر کیسے دنیا داری کے طریقوں کے مثال جا ری سے ۔ فتا ٹر بر بوجھ ڈا سے ہوئ ک روز بروز ان طلبا کی تعداد میں اضافہ ہور ہا ہم جو اس سے مستقید ہوئے ہیں ۔ اصل رقم جو ٹا ٹا سے علی دوئی اس سود کے اضافہ سے ہو قرض کی ادا گیا مائے برطماسے برابر بڑھی جی جا در ہے جو طلبا رحال کرتے ہیں افتی کے دوش پر رہتا ہے اصل رقم گیا تا ر بڑھ ری اس میں میں میں مقرف کرا ہو ہو گیا۔ یہ تمام روپیہ بہت زیا دہ طلباء کے قابلیت عامل کرتے ہیں اور میں است کے دوش پر رہتا ہے اصل رقم گیا تا رہو ہو کہ کے سے اور می خیا ہو کے قابلیت عامل کرتے ہیں اور میں بر رہتا ہے اس رقم گیا تا رہو ہو کی کرے نے اور می دو ہو ہو ہو ہو ہو المیا ہو کہ تا ہو کہ کا تا رہو ہو کہ کرے تا ہو ہو کر میں برا سے جی اور می ہو تا ہو ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو گوئی ہو گیا ہو گیا

صاحبان! جھے اعتادی ہے کہ کشور ہند کے ہرایک صوبے میں اس ضم کے فتر گا قیام
اس سہولت کو بھی پہونچا وے گاجس کی اعلیٰ تعلیم حال کرے نے کے واسطے اہل اسلام سخت خرور اس سے بوہا کی محسوس کررہے ہیں۔ اسکیم ندگورہ بالا کے جزئیات میں الیبی شدیلیاں کرنا خروری ہے جوہا کی قوم کے حالات کے مناسب بہو وظائف مثل ٹاٹا اسکیم کے گریجے برئیل بہونے کے بعد نہیں دینا بہوں کے بلائم ٹریکولیش یا بائی اسکول لیونگ امتحان یا س کرنے کے بعد اس شدیلی کے فوا کہ حیاں ہیں۔ مالی اور دیگر اسیاب کی وجہ سے بہت سے مسلمان طلباء کا لیون میں تعلیم حالی کرنے ہوئے کے بعد اگرو ظائف و سینے جائیں گے توان کو تصدیل تعلیم برا بر قائدہ یہ ہوگا کہ امنا کی اسکول کرنے کے وقت کر سکیس کے اور دریا فت کر لیس کے وقت کر سکیس کے اور دریا فت کر لیس کے وقت کر سکیس سے اور دریا فت کر لیس کے وقت کر سکیس کے اور دریا فت کر لیس کے فرائری کا کہا تھی ہوئے بعد آخری انتخاب بدین مظرکہا جائے گا کہ طالب علم یورپ یا کسی اور رکا گئی ہوئی کے امراف سے بہتے اور کا کہا کہ برقار دکھا گیا در مری تبدیلی کا فعل نہ موالد بھی کا خواں دائی ہوئی برابر قائم اور اس موقع برفیصل ہوگا کہا س محصوص طالب علم کا انتخاب اور س موقع برفیصل ہوگا کہا اس محصوص طالب علم کا انتخاب اور اس موقع برفیصل ہوگا کہا س محصوص طالب علم کا انتخاب اور س می تو برفیصل ہوگا کہا اس محصوص طالب علم کا انتخاب اور اس موقع برفیصل ہوگا کہا س محصوص طالب علم کا انتخاب اور اس موقع برفیصل ہوگا کہا اس محصوص طالب علم کا انتخاب اور اس موقع برفیصل ہوگا کہا ہوئی خرض سے کیجے ذریادہ رفی طلب کی جائے۔ میری دوسری تبدیلی کا قلی ہوگا کہ جائے اور اور اوریا کی غرض سے کیجے ذریادہ رفی طلب کی جائے۔ میری دوائی کی جائے۔ میری

رائے میں کوئی نقصان عظیم منیں ہوگا۔ اگر اس زائدر قم کی اوائیگی جوٹاٹا کی ہیم کے مطابق مجہاب ایک روبید فی صدلی جاتی ہے طلباء پر مجھوڑ دی جائے۔ مجھے لیتین ہو کہ طالب علم کا احداس آ ہوئی اس کو مجبو دکرے گا کہ حتی الامکان اس فنڈ کو روبیہ واپس مصحب کی ید ولت آج اس و رجہ کو وہ بنجا ہے۔ یہ قاعدہ بھی وضع کرنا ہو گاکہ و طائف تعلیصنعت وحرفت کے لئے بھی دیئے جا باکری۔ بخویزے یہ جا باکریں۔ بخویزے کی مندیت مفصل کے ف لا زمی نظر نہیں آتی ہے۔ مجھے لیتین ہے کہ اگر اس فتم کا فنڈ قائم کیا جائے ہے کہ اگر اس فتم کا فنڈ قائم کیا جائے تو ہرایک صوبہ میں ایسے قو اعدوقت کئے جاسکیں سے جو اس کے مناسب مال ہوں۔

اس قسم کی تجویز کا ایک اور عدہ نیتج یہ سپے کو کٹیرالتعداد طلبا دیں و ظیفہ حاصل کر سے کے لئے فاہلیت بیدا کرنے کی تحریک ہوتی ہے ۔ جو امتحان میں سے بحویز کیا ہے وہ میڑ کو لیشن یا بائی اسکول لیو گٹ امتحان سے ۔ فقط یہ امرکہ و ظالفت حاصل کنندگان کو روبیہ بقد رضر و رست ہندوستان کے کا بجو ن میں حصول تعلیم کے لئے دیاجائے گاا ور ڈوگری کا امتحان یاس کرنے کے بعد محالک غیرس جا نا ہوگا۔ محرک انتیاتی یا یا جائیگاا و رہائی اسکولوں میں میش از میش طلبا ، و فال بعد محالک غیرس جا نا ہوگا۔ محرک انتیاتی یا یا جائیگاا و رہائی اسکولوں میں میش از میش طلبا ، و فال بعد محالاً میں سے مسلما نان مہندیس ترویج تعلیم انگویز ی کے محالاً سے یہ کچھ کم قائدہ نہ ہوگا اور مکن ہے ہوا کہ اس کے ذریعے سے کا بحول میں بھی زیادہ طالب علم داخل ہوئے قائمی ۔ سامعین بقیناً آپ مجھ انفاق کریں گے کہ تواہ تجویز مذکور کے یہ تمام فوا کرمیسر آئیں یا نہ آئیں اس قسم کے وقعت کامسانا نا بندیں اعلیٰ تعلیم کھیلا سے کی غرض سے محض قائم کرتا ہے انتہا مقید ہے ۔

مرسی تعلیم نے میں میں اشارہ کر حیا ہوں کہ علی گر صبصیے رہائتی یا ئی اسکول کا بے قار سنیہ کے تخلف افتطاع میں قائم کرنا مناسب ہوگا۔ ان میں تمام اقوام کے طالب علی داخل ہوسکیں گئے اور و ہاں سلمان طابعا ، کو خروری فرہی تعلیم بھی دی جا یا گرے گی اوران میں شاعب کی گڑھ کا پرکٹرالند اللہا و بڑھاکریں گئے۔ ان تجا و بڑے بیش کر سے نے وقت میں یہ امر قرامی شریس کر حیکا ہموں کہ ان سب کا اجرا رویبہ پر مبنی ہے۔ بہت سی اہم تجو ٹرین سلمانوں بیں تعلیمی ترقی بیدا کرنے کے لئے بیان کی جا سکتی ہی تکی اسکتی ہی تکری سب میں و شوا ارسئلہ مالی سکر ہے۔ یہ و وطرح حل میوسکتا ہے۔ اول تو ہر بیان کی جا سکتی ہی تکری سب میں و شوا ارسئلہ مالی سکر ہے۔ یہ ووطرح حل میوسکتا ہے۔ اول تو ہر طرح کی کوشش کرتی جا ہے تاکو خیراتی اوقات کی کثیر آ مدتی قوم کی تعلیمی قروریات میں کو سے میں مرف ہوا کے اس کا ذکر ہیں میٹیٹر تھی کرچیا ہوں اور آپ کا میٹی قیمت وقت مگر دمضمون سے ضائع ہوں کو سے میں کرنا چا ہتا ہوں۔ دوم مرکبات کو سنگر کی جا سنگر کو بی مرکبات کو سنگر کی جا سنگر کو میاس کو خیر بیکا رہے ہوئے کہ میں کرنا چا ہتا ہوں۔ دوم مرکبات کو ششش کرنا چا ہتا ہوں۔ دوم مرکبات کو سنگر سے ہوئے کہ اس کو خیر بیکا رہوئے ہوئے کہ میاس کو خیر بیکا رہوئے ہوئے کہ دائی تعلیم کے محاس کو خیر بیکا رہوئے ہوئے کے محاس کو خیر بیکا رہوئے ہوئے کو میں کرنا چا ہتا ہوں۔ دوم مرکبات کو ششش کرنا چا ہتا ہوں۔

اس کے خرچ میں کمی ہو۔ موجود ہ حالات میں اعلیٰ تعلیم تنابیت گراں ہوا در اچھا ہو گا اگرہم سوسی كرايا اس كے افراجات اس قدر كم بوسكتے بي كدان كى مقدار معقدل موجائے۔ اس زمرت يي آپ کی توجہ اس طرف مبدول کر ناچا بہا ہوں کہ اہل مبنودسے اس مسلک کو کس طرح مل کرسے کی گوٹ كى ہے عرصه ہواكہ يونا كے چنديُر يوش اشخاص نے اعلى تعليم كے مسلمكو صل كرسے كاعزم كيا۔ ہا ری طرح افھوں نے محسوس کیا کہ مرزمین ہندکی ترقی مغربی علوم کی دسیع اشاعت سے وابستہ ہی ا ورخدمت وایتار کے زرّیں اصول کی تبایر ایک تجویز اخراع کی۔ انھوں نے ایک انجم تعلیم قایم کی اوراس کی رکنیت کی ایک مترط یہ قرار دی کہ ہرایک ممیر کم سے کم بندرہ سال قلیل مثاہرہ بچسکیم كى ترويج مين عرف كرے كا جوش اس درجموج زن مو اكنعض قابل كريج تنيط اصحاب نے دنيوى ترقی کوجوان کے قبضے سے دور نافتی خیریا دکھ کر انجن میں شامل ہو گئے۔ اس طریقہ سے وہ پروفیسرو اورلكير روس مح كثير مصارت يك فلم غائب بو كئ ا ورعوام الناس مي عبى اعلى تعليم كى مقدرت پیدا ہوگئی۔ ہند کی تعلیمی ترقی کے واسطے اس فلوص نفس سے فدرت کرنا امدا واور بیندیرگی سے كب محروم ره سكتا هنا ؟ متمول انتخاص سے ان محبان وطن كى مالى امدا د كى بينانچه اس امداد اور گورنٹ کے معطیات نے آج صوبہ میئی میں یو ناکواعلیٰ علی مرکز بنادیا ہے۔ فرگوسن کا بج اثبا رنفس در تعلیمی جنتی جاتی یا د کا رہے ۔ پوتا ایج سینسن سوسائٹی کے لئے یہ امرتسائ کی ہے کہ ان کے اعلا اصول عمل اور اشخاص کی نگام ہوں ہی کھی ستھن تابت ہو رہے ہیں اور اس کے قیام کے بعد کئی اور الخبنیں انمی تو اعد کے مطابق بنائی جاملی ہیں تاکہ اعلیٰ تعلیم کا حلقہ اُٹروسیع ہوسکے۔مجھے مطلع کیا گیاہے کہ اس شہرس کھی اسی طرح کی ایک سوسائٹی بنا نی گئی ہے اوراس کی مساعی حبیلہ كے نتائج ايك مائى ; سكول اورسورت كالج ميں -

ان مجان دطن برصد آخر سے خبوں نے ما درمہند کی علی بہبودگی کے سے ابنی زندگی نتا رکودی کیا یہ تو تع ہے جائے اپنی زندگی نتا رکودی کیا یہ تو تع ہے جائے ہی عزض سے الجنیں قائم کریں آفین ہرگر نہیں اسمجھے اعتماد کی ہے کہ اگران سے ابیل کی جائے گئی تو کا فی گر کوئیٹ یہ کام اپنے ذمۃ ہے لیس گے۔ اور کم سے کم ایک الیبی انجمن فی صوبہ قائم ہوسکے گی۔ یقیناً آب اعترا ن کو رہے کہ مختلف اقطاع ملک میں اس قسم کی انجمنوں کا قیام شوق تعلیم کے لئے تازیا شرکا کام در گئا اور قوم کی تعلیمی ترقی پر عمرہ اثر ڈائے گا۔ کیا میں جرات کرسکتا ہوں کہ آپ صاحبان سے اس مسلم اور قوم کی تعلیمی ترقی پر عمرہ اثر ڈائے گا۔ کیا میں جرات کرسکتا ہوں کہ آپ صاحبان سے اس مسلم پر اپنے اسپ و رہے اس تا ہوں ورکیا ہیں ہے۔

استدعاگرسکتا ہوں کہ آپ ان کے قیام کے لئے لینے رسوخ کو کام میں لائیں ان انجمنوں کے قیام ہیں فوری کا میابی کی چید خاص وجوہ ہیں بسلانان مبندامونونلیج سے ان وقوں میں خاص کر بجیسی مسلانان مبندامونونلیج سے ان وقوں میں خاص کر بجیسی سے رسطے ہیں جن میں بپائک کی خدمت بجالائے کی اسپر طے اُنڈر سہی سے ۔ ان کو صرف اسپے مواقع کی خرورت ہے بھاں وہ ملک کی خدمت کرسکیں۔

اس سے زیادہ کیا مفید کام ہے کہ وہ زندگی کا بہترین حقہ تعلیم و تعظ میں صرف کریں بس فقط ہی وجوہ نہیں ہیں یعنوں کا میاب کو فقول کرنے کا ایک اور خاص سب بھی فقط ہی وجوہ نہیں ہیں یعنوں کی اس امیل کو قبول کرنے کا ایک اور خاص سب بھی کیا حضرت رسالت بناہ علیہ صلوات اللہ سے بھیں درس کی ضیعت نہیں کی ہے ؟ حدث مصطفوی دوبا رہ ستا تا ہوں ۔ آپ سے فرما یا کہ جوشی خص علم سکھا تا ہے گو یازگوہ و میا ہے اور جو شخص اس کو حقیقی معنوں میں صرف کرنا ہے عبادت فد ایس مشغول رہتا ہے ۔ مجھے ہرگو شب شخص اس کو حقیقی معنوں میں صرف کرنا ہے عبادت فد ایس مشغول رہتا ہے ۔ مجھے ہرگو شب نہیں سے کہ اگر تعلیم یا فتم مسلما نوں سے ایس کی جائے کہ وہ خلوص نفس سے ندم ہمیا اور حب وطن نہیں سے کہ اگر تعلیم یا فتم مسلما نوں سے ایس کی جائے کہ وہ خلوص نفس سے ندم ہمیا اور حب وطن

کی خدمات بجالائیں تو وہ کھی انکاریہ کریں گے۔ جب ایسی اخبیں قایم ہوجا بئن گی توسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کی رفتا رتیز ہوجا سے گی۔ جوسر ما يه نصد كوستش جمع كرنا پرتائے - اس بي معتد به كمي بوجائے كى - كور بخت بھي سالانة اورغیرمقرره امداد مے گی بوبڑی حدثک حاجت روا کرسکتی ہے۔ آپ کومطلع کر حکا ہوں کہ گورنمنٹ بمبتی ہے ابتدائی تعلیم کی تھیم ہے یا رہ میں جو پالیسی احتیار کرنا منظور کی ہے اس کا علا كردياب- تانوى تعليم كى ترديج كامسله هي زير عورسيم - كجية عرصد مبواكه ايشيد كابور كوس تترح سے مدد دی جاتی تھی اس پر نظر تاتی ڈال کر اس کو ترمیم کیا ہے اور اب تریادہ مقدار میں امداد ملاکر ہے گی اس ا مداد ا و تعلیمی انجمنوں کے قیام سے یقیناً مسلمانوں کامسُالتعلیم طل ہوسکتا ہے۔ ہمیں جان توری كوشش كرمن كاعزم كرناجام يئ اورمردامة وارتهمت كركيسي كى مردكى توقع نبيل ركھني جا ہے اگرالیا ہواتو بلاست، ہماری قوم میں علم ایسا ہی تازہ بن کرچکے گاجیا سلف میں درخشاں تھا۔ حضرات! مزيد طول كلام سے آپ كے عبر و مختل كا امتحان لينا مير امقصد ننيں ہے یں آپ صاحبوں کاعین مشکور ہوں کہ آپ ہے تنایت صبر سے میری تقریر کو مشتاہے اب ين جد صاحبان سے جوقوم مے حقیقی ہی خواہ ہیں ابیل کرتا ہوں کہ آپ عزم بالجزم کریں کے علم اور روشنی کے واسط آپ اپنی جائیں لڑا ویں گئے۔ اگر بم ارا دہ کرلس کی بغیر دوسرے كى المادك اينام قصد فود مال كريس كے تواس اصول كے مطابق مئل تعليم كو باك مل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہرایک فرد نیراحیا ، علوم کے نیک کام میں ہا گذبتا سکت ہے ہو متمول ہیں روبیہ دے کر حصول مرعا میں بڑی مردد ہے کتے ہیں۔ بعض نصیعت اور آئتیل سے مدد کر سکتے ہیں۔ جن کو یہ تو فیق حاصل ہے وہ تعلیمی انجنوں میں شامل ہو کر اپنی تزندگی کا بہترین حصہ قوم کی بہبودگی کے لئے دقت کر سکتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ امر ہے کہ اگر کوئی شخص ان طرافقوں سے مدد نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنی اولا دکو مذہبی اور ونیوی تعلیم سے سکتا ہے۔ تاکہ جمالت کا ہردہ قوم کے منظم سے الطراب کے منظم سے اطراب مسلم نو ا خداع وجل سے دعا مانگو کہ وہ ہرایک مومن کو توفیق فدمت وابیت الاسم سے تاکہ ہم سب قوم کی ترقی اور بہبودگی ہے نیک کامیں اپنی زندگی گڑا دیں۔ اخرین



## اجلال کی وسوم

(منعقده قراد رساع 1919ء)

## 

مولوی شمس الهدئ مغربی برگال کے شریف اور ذی سلم خاندان کے قروقر پر تھے۔ وہ عنی کے فاضل اور فاہمی علوم سے باخر تھے۔ اسی کے ساتھ علوم جدیدہ میں انھوں سے ایج لئے کو ڈری کلکتہ یونیور سٹی سے ماسل کرکے قانونی تعلیم پر توجہ کی اور و کالمت کا امتحان باس کیا ہیں۔ افغراغ تعلیم اُنھوں نے کلکتہ بیں بیٹیہ و کالمت اختیا رکیا اور اسپے تر مانہ کے مشہور اور کا میباب و کمل تاہمی ہوئے۔ اس و رہیت مالی فائدہ پہنچا۔ ان کی اعلی درجہ کی قانونی شہرت او کا میباب و کالمت سے ہوئے۔ ان کو بائی کورٹ کلکتہ کی جی سے ممتاز متصب پر بہونچا نے کی سفارش کی جو اپنی کا میباب و کالمت سے ان کو بائی کورٹ کلکتہ کی جی سے ممتاز متصب پر بہونچا سے کی مقارش کی جو اپنی کی تھا تر میں ہوئے کی تعدا تران وہ گور تر برنگال کی اگر کمیٹو کو نسل کے ممرقرار پائے وہ ایک با وقار شہری ہوئے متاز ممر ہوئے کی حیث سے محرقرار پائے وہ ایک با وقار شہری ہوئے کے مقافران میں موسائٹی کے ممتاز ممر ہوئے کی حیث سے سے گور ترمنگ اور اعلیٰ حکام کی نظروں میں وقیع متاز ممر ہوئے کی حیث سے میرقرار پائے حکام کی نظروں میں وقیع اور اعلیٰ حکام کی نظروں میں وقیع متاز ممر ہوئے کی حیث سے گور ترمنگ اور اعلیٰ حکام کی نظروں میں وقیع متاز ممر ہوئے وہ ان کی عزیت اور اعلیٰ حکام کی نظروں میں وقیع متاز ممر ہوئے کے حیث ان کی عزیت اور اعلیٰ حکام کی نظروں میں وقیع متاز ممر ہوئے کی حیث اس کی عزیت اور اعلیٰ حکام کی نظروں میں وقیع مقان میں موسلے میں مرکے خطاب سے معزز مناصب پر مگردی بلیم متعدد خطاب سے معزز خواب اور آخر میں مرکے خطاب سے معزز مناصب پر مگردی بلیم میں العملیاں اس کے بعد خان بھاور ' بھر نواب اور آخر میں مرکے خطاب سے معزز مناسکہ میں میں میں العملیاں اس کے بعد خان بھاور ' بھر نواب اور آخر میں مرکے خطاب سے معزز



شمس العلما نواب سر سید شمس الهدی کے سی آئی ای صدر اجلاس سی وسوم (خیرپور سنده سنه ۱۹۱۹ع)

کے گئے۔ نواب صاحب عدہ میرت اور قدیم وضع قطع کے ماتھ عالمانہ شان رکھتے تھے۔ شرقع سے آخر زندگی تک وہ اپنے قومی لباس میں ملبوس نظراتے تھے۔ جب وہ ہائی کورٹ میں جینیت وکیل کے معروف بجت ہوتے تھے یاجب وہ ایک فاضل جے ہائی کورٹ کی صورت میں مدالت العابد کی کرسی پر جیھے نظرا تے تھے یاجب وہ ایک فاضل میں وزارت کے درجہ میں تھے اس وقت بھی کی کرسی پر جیھے نظرا تے تھے یاجس وقت وہ کونسل میں وزارت کے درجہ میں تھے اس وقت بھی ان کے سربرچار بنگائی کا طاکم کا اگر کھا اس کے اوپر چیز زیب بدن ہو تا تھا وہ جہینہ ایک طالب سلم کی جمینیت سے رہے اورک ایوں کا مطالعہ کھی اورکسی زمانہ میں نہ چھوٹا۔ وہ مختلف قومی آسٹی ٹرشنوں کی اصلاح اور ترتی سے ان کو خاص دارجہ ہے۔

بیس زمانه میں علامهٔ شبی مغانی رحمة الغرعاییسئله وقعن علی الاولا دکوقا نونی شکل میں لاکراس کا مسود پاس کرانے کی فکریں تھے ، اس وقت نواب صاحب سے علامہ ممدوح کومسو دہ شکے مشرعی اور قانونی بہلو کے لیاظ سے خاص طور برا مداد دے کراس تجویز سے اپنی پوری دل حبی اور مهدردی کا

الماركياتا-

ا مارتیا ہا۔ اس انڈیاسلم انگویشنل کا نفرنس کے اجلاس ناگیور منعقدہ منافیاۃ میں وہ کلکتہ سے آکرٹرکیہ مازہ نہ مدے رہے۔

جب الداور الما المرائع الفرنس كمينى الما المرائا الفرنس كالفرنس منعقده فيراور كے لئے ال كوصر منتخب كيا اور تواب صاحب سے عده صدارت قبول كرے كى تواب سادر آخر برى سكرش كانفرنس نے نواب صاحب سے عده صدارت قبول كرے كى تواب ش كى توج ب نمايت توشى سے اس دعوت كو قبول كيا مگراتفاتى كى بات كر عين وقت پرجب كر نواب صاحب كلة سے عاذم فير لورم ورہے تے دختا عليل ہو گئے اور واكم وں نے سفر كرے كى ما لغت كردى ۔ بديں و بقہ نواب صاحب نين نفين فرائف صدارت بيام من وقت مولوى مرجع خشى ما حب پرليد بين كونول ير محقور كى دير كے فرائف صدارت بيام من وقت مولوى مرجع خشى صاحب پرليد بين كونا اور نواب سك موجو دگى ہے تاہم اس وقت مولوى مرجع خشى صاحب پرليد بين كيا اور نواب سك كى عدم موجو دگى كى تدافى كردى ۔ قائم مقام صدر ہے دو مرے فرائف توجود انجام ديئے كين خطي ما كري كى عدم موجو دگى كى تدافى كردى ۔ قائم مقام صدر ہے دو مرے فرائف توجود انجام ديئے كين خطي ما كيا دي يوس انتقال كيا دين برط الله الله الله كيا حرب كونواب صاحب پرسے دوا ہے تھے ۔ نواب صاحب كا وجو د مسل آبان بنكال كيا حرب كران كى عركى تقريباً متر منزليں طے ہو جي تھيں ۔ نواب صاحب كا وجو د مسل آبان بنكال كيا حرب كران كى عركى تقريباً متر منزليں طے ہو جي تھيں ۔ نواب صاحب كا وجو د مسل آبان بنكال كيا حرب كران كى عركى تقريباً متر منزليں طرب خواب تھيں ۔ نواب صاحب كا وجو د مسل آبان بنكال بسے حرب كران كى عركى تقريباً من منزليں طرب خواب تھيں۔ نواب صاحب كا وجو د مسل آبان بنكال

کے گئے ایک گراں قدرسرمایتی جس کی تلافی عرصہ و را زیک ہوتی نظر نہیں آتی ہے جمال کے برا درمن ند بدکس ول اندرجاں آفریں بندولیں

## خطيصدارت

حضرات ! میرا فرض یہ ہے کہ آپ کا دنی شکریہ اداکروں کہ آپ سے اس قوم تعلیمی مجلس كى صدارت كاعزا زنجش كرميرى عزت افز ان كى حب حالت ميں كرميں اسپيے گر دومش كا حصص منهدوستا کے قامیم مقاموں کو دیکھتا ہوں جوعلم وفضل اور اپنی گرستہ توی خدمات کے بحاظ سے ممتاز ہیں توس یر فیس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اعز ا زمیری اعلی درجہ کی خوش نصیبی کا باعث ہے۔بدشمتی سے اس سے قبل ایک سے زیادہ مواقع پرمیں اپنی نا تندرستی اور دیگروجوہ سے دجن کے املار کی خرورت نبیں ،اس عزت کے بتول کرنے سے معذوری ظاہر کر دیکا تھا۔ گراس موقع پرجب میر دوست مولوى محدصبيب الرحمن خان صاحب شرواتي سے مجھے اطلاع دى كە توم كى متفقہ خواہش ہج كرآل انڈيا محدن ايجوكنينل كا تفرنس كے اجلاس كى صدارت مجھے كرنى جا سيئے تو يس ف اُسے بوتى منظور کرنا اپنافرض سمجھا مجھے مرت ہو کہ میں اس قابل ہوسکا کہ ملک کے سربر آوردہ ماہران تعلیمے ساته تباولا نیالات کرسکون- اور مجھ صدق ول سے امیدہے کہ ہمارے مباحث کا یونیتی ہوگا کہ ہم اپنے کل ملک کے براد ران اسلام کی حالت کی اصلاح کی تدابیر اختیا رکزسکیں گے۔جیسا کہ آپ سب اصحاب واقف ہیں۔ ما ہران تعلیم کے سالانہ اجتماع کا خیال سب سے اول اس برگزیدہ ہی كوم وانقاج كاصرت يه وطيفه تقاكه اپني قوم كو بام ترتى پر بهونجائ اور اس كوم ندوستان كى ديگر اقوام كى سطح برلائ يسب سے يہلے أعفى في يرفسوس كيا كرتعليم بى ايك ايسا ذريعيہ ہے جس سے كريم اینا مقد مال کرسکتے ہیں اور اُس کے بعد اُتھوں نے اس مقصد کے صول کے لئے اس طرح كام كرنا شرفع كياكران سے بيلے كسى اوردے نيس كيا تھا۔ انھوں سے جيسى كيد كاميابى حاصل كى دہ ايك تاریخی واقعہ ہے جس کے اعادہ کی غرورت نہیں ہے۔ ان کی یا دّازہ رکھنا ایک عظیم الثان قومی مرمایہ ہے جومرور ایام کے ساتھ اور زیادہ شان دار اور مقدس تر ہوتاجا تاہے بیں آپ صاحوں سے درخواست كرتا بهو ل كرمير سے ساتھ الله تعالے شاخى يارگاه يس وست بدعا بول كرسيدكى

روح يربركات كامله ازل فرمائ -

ہمیں جاسے کہ اُن کی یا و کے ساتھ ہی حتی الامکان ان کی مثال کی پروی کی کوشش کریں ۔ اس موقع پر مہں صدق ول سے کوشش کرتی جا ہے کہ ان مخلف سائل کو صل کریں جو ہما رہے عور کے محاج ہی اور اتحاد واتفاق کے ساتھ اس مم کوسرکریں جوسرسید سے اس قدرم کوز فاطر تھی۔ یماں پینچنے کے لئے ہم میں سے اکثر سے بڑی ٹڑی مما نتیں سے کی ہیں یس اس موقع کو اپنی قربانیو كى شايان شان بناكے - ہمارے ولوں ميں ارزاں مرح وثناكرے كى خوامش نہ ہوتى يا سبيع -برشض كولازم ب كه اس كانفرنس كواب يخربه سع متفيدكرك اور أس يخربه كى دوشنى بس أن چانوں اور اُ تھالیوں کا بتہ دے -جو ہارے راستہیں مائل ہیں - اسلام کی کشتی کو جو مبدوستان کے مثلا طم سمندریں ڈکمگا رہی ہے۔ ہوشیاری کے ساتھ الاحی کی ضرورت ہے فصوصًا ایسے وقت س جب کردنیا بڑے بڑے انقلابات و کھے رہی ہے۔جب کہ برانا نظام سرعت کے ساتھ بدل رہاہے اوریم اپنے آپ کو ایک نے عالم میں پاتے ہیں جمال طالات زندگی برانسیت سابق کے بالکل بی مختلف ہیں۔ نئی قوتیں کام کررہی ہیں۔ برائے آلات زنگ آلو وہ ہوگئے ہیں اور اس تنازع للبقاء کے اندر مہیں جدید آلات حرب کی ضرورت ہے۔ دینائے اسلام اب وه منیں ہے جو پیلے تھی مسلمانوں کی ایک عظیم الت ن سلطنت کی شمت میزان میں آ جگی ہے۔ یہ وہ سلطنت ہےجس سے اسلام کے متقبل پرگھرا ایر ڈالا بھا اورجس کی گرفت کل سلما نان عالم کے جذبات برنها بيت متحكم لقى - يه وه وا قعات بيرجن سيحتِنم بوشى كرنا فريب كارى ہى-اس امر برغور کرنامیرے فرائض سے فایع سے کان انقلابات کاسیاسی ا ترکی میوا تو کیا ہوگا۔ جوں کدان کے اترات بیرونی ونیا کے ساتھ ہمارے تعلقات برلھی ہیں اس نئے مکن ہم کہ ہاری تعلیمی پالیسی برای اس کا افر بڑے لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ متفق ہوئے كهابني موجوده حالت مح محاظس بهارب برونی تعلقات لازمی طور پر نهایت محدودتسم كے ب ا و رخا رجی د نیا کے انقلابات خواہ ہم اُن کاکتنا ہی ماتم کیوں نہ کریں مہند وستان کے اند رہما ری تعلیمی پانسی کو طے کرتے وقت بر لحاظ رکھیں کہ ہم ہذوستانی ہیں اور ہمارے بہترین فوائد اس ملے سے دالستہ ہی جس میں ہم رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان وسیع ترمسائل کو چھوڑ کران معاملات کو چھوڑ کران معاملات کولینا چاہے جو قریب ترس اور جواس وقت اتنی کافی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم اُن کی جانب ہمہ تن متوجہ ہوسکیں۔

و بر و سرط کی فی است متازما برای سلطنت برطانید کے بیض نمایت متازما برای تعلیم این متازما برای تعلیم این بیخه تیره مجلدات کی شکل میں بینی کیا ہے جن میں اس امر کا اطبینان ہے کہ میرے دلی دوست ڈاکر طنیا والدین احمد کی نثر کت نے اس متاز جاعت کو مسلانوں کی فاص قروریات کی جانب ائل کیا اور گو کمنیش کی مقاد اس کا ظرمینا و است عرف مسلانان بنگال سے متعلق ہیں۔ تاہم تمام خروری تفضیلات ہیں وہ کل مسلانان بنگال سے متعلق ہیں۔ تاہم تمام خروری تفضیلات ہیں وہ کل مسلانان بنگال سے متعلق ہیں۔ تاہم تمام خروری ہے کہ آب ان کل مسلانان برخی تقریباً اسی حد تک تطبق ہوتی ہیں اس سے کا نفرنس کے اجلاس ہذا پر سفار شوں پرغور کرے ان کی نسبت کوئی فیصلہ صاور کریں۔ اس سے کا نفرنس کے اجلاس ہذا پر ایک بڑا بار اور ذمہ داری ھائد ہوگئی ہو۔

طرح الروسي مل السب المست المحتل المن المست المحتل المن المست المحتل المحتل المست المحتل المحتل المستودة قانون المحتل الم

تلانی تھی جو دہلی دریار میں صنور ملک مغطم کے منسوخی تقیم بنگال کے اعلان سے مسلما توں کو بہنچا تھا۔
ایک کمیٹی اس غرض کے لئے قائم ہوئی گئی کہ ڈھاکہ میں ایک اقامتی یو تیوسٹی کے قیام کی سکیم مرتب
کرے کمیٹی سے ایک نمایت جامع اور مانع رپورٹ بیش کی جو سالماسال تک ہما رہے بیش نظر
رہی اور کچھے تو زمایہ جنگ کی مابی شکلات کے سبب سے اور کچھ سیڈلر کمیشن کے تقرر کے سبب

یه کل مسئله استے عرصه تک معتق ریاحتی که باشندگان مشرقی بنگال سیمھنے لگے تھے که شاید جدید یونیوری کسی قریس زیادہ میں آتا کا میں میں میں میں میں اس میں مشفعہ کرمن درمان کر این تربیب

کسی قریب ز ماند میں قائم نہ ہو۔ مگر ہم آنر سل میاں محد شفیع کے ممنون ہیں کہ اکفوں نے اپنے تقریصے تین ماہ کے اندرامپیر بالیحیلیٹوکونسل میں دھھاکہ میں ایک تعلیمی اور اقامتی یونیورسٹی قایم کرنے مے

ين المات المروبيرن يبليولوس من وها الرين اليك يني اورا فاللي يومورسي فالم مرسط متعلق مسوده قانون ميش كرديا -

علی طرح کالے ایک اور کالے ایک بھیدگیاں بہ لی اظاہمیت تیبرامسکاہ جس مے کل ہندو اللہ کا کر دھ کالے اس کے مسلما نوں کے قلوب کو مضطرب کر دکھا تھا۔ علی گڑھ کالے مرسید کاعزیز فرزند مھا۔ اپنی زندگی کے آخری زمارہ میں اُن کی تمام دمجیبیوں کام کرزمرف بھی کالیے رہ گیا تھا۔ لہذا یہ ایک قوی سرمایہ ہے بیس کی فلاح و بہبود کی جانب سے ہم غافل نہیں ہوسکتے۔ یہ واقعہ بخوبی معلوم ہے کہ کالیے کے انتظامات کے متعلق اس وجہ سے مشکلات پیدا ہوگئی تھیں کہ یو رمین اساف معلوم ہے کہ کالیے کے انتظامات کے متعلق اس وجہ سے مشکلات پیدا ہوگئی تھیں کہ یو رمین اساف میں بالا تھا تی استعفاد سے دیا تھا۔ کالے کے مرسیوں سے بھی اسپنوض کی ایجام دہی میں

كوتابى مذكى شمير شاواء مين وه به تعداد كثير على گراه مين عمع جو ك اوريور دمين اسلاف اورآ نريرى استات استعفا والسي سين بيرا ما دره نه مهوا- كيه عرصة يك تويه معلوم موتا مقا كه كالم كا وجو دموض خطرس ہے طلیہ کی تعدا دہبت گھٹ گئی گئی اور کا ہے کے معاملات نے ہم سب کو نمایت پرایشان كرديا تقا۔ قوانين وقوا عدمے ملاحظہ سے ٹرسٹيوں كومعلوم ہوا كە اُن پرنظر تاتى كرہے كى از حد خرورت ہے۔اس مقصد کے لئے ایک کمیٹی قائم ہوئی ا در قو اعد کی ترمیم عمل میں آگئی۔ مجھے اس امر کے افلارس مسرت ہے کہ ڈاکٹر صنیاء الدین احرکے کالے کا پرنسل ہوئے سے یہ تمام خطرات رفع ہو گئے ہیں ہم ان کے انتظام کی کا میابی ہم ان کومبارک بأد دیتے ہیں اور آئیزہ اُن کی مزید

كاميابوں كے لئے وعاكوس -

اس ستم كے مواقع برزيا دہ مناسب يہ ہوتا ہے كہ وسيع ترمسائل برغوركيا جا سب سے پہلے غور کرنا یہ ہے کہ وہ کیا اصول ہونا چا سے جے ہم میش نظر دکھیں اس کے بعد ہم صاف نظری کے ساتھ آ کے بڑھ سکتے اور اپنا مقصود عال کرسکتے ہیں۔ مقاصد کا اتحصار آیادہ تر ابنی فروریات پرمخصر مونا چاسیئے۔ یہ نمیں ہوسکتا کہ ہم اپنے لئے کوئی نئی ونیا بنالیں۔ ہمیں مقتضا کے زمانہ کے مطابق کام کرنا چاہئے۔ ایک تعلیم یا فتہ شخص کاسب سے پہلا اور نہایت ضروری وصف ہے كها دبی اورعلی تعلیم نے اُس کے دل کو فرائ كرديا ہو۔ آج كل سائٹيفك تعلیم پرنسبت فالص لظريری تعلیم کے شائشگی اور روشن خیابی کے لئے زیادہ عین ہوسکتی ہے اور اس واقعہ سے حیثم پوشی كرناغيث بكرمغرني سائنس أس سعبت زياده آسكي بوجس كانام بهارب بزركو ل كن زمانه ين سائنس تفا- ہمار او بی مذاق قديم يونا نبون سے ميں بنيا تحاا ورہم نے انيابت ساوقت غير مقیدز بانوں میں ضائع کیالیکن اس سے بھی سلمانوں کے دل و د ماغ کو کافی ورزشس عال ہوگئی ہم نے یونا نیوں کے علوم وفنون پراضا فرکیا اور اُس زمان سی جب کہ یورب تھ ایک سنسان بیا یاں تھادنیائے ہارہے سامنے زانوئے تلذ تہ کیاا وراس احسان سے آج کی انکار نہیں

> ہیں یہ یاتیں بھول جانے کی مرکبوں کر کوئی بعول جارے سیج موتے مانت کا ساراسال

یں سلمانوں کی قدیم عظمت وشان کا س بنا پر ذکرنسیں کرنا کہ آپ کے روبروپر اے واقعات كا ذكركروں - ونياآ كے بڑھ كئى ہى- اور سرعت كے ساتھ بڑھ رہى ہے - لىذا ہيں ہى باتى دنيا كے ساتھ ساقد آ گے بڑھنا چا ہے۔ اس زیامہ بین سب فتم کی تعلیم ہم جا ہے ہیں وہ مغربی تعلیم ہے۔ ہم ہندوستانیو کے لئے سخت علی ہوگی اگر ہم ان طریقوں کو زندہ کریں جو گڑ شتہ زمانہ میں کا فی عمدہ تھے مگرج آج کابال كمة و فرسوده بي اوران خيالات كے علاده بھي ہم ہندوستان كے اندر اپني موجوده خاص حالت كى جانب سے بھی تغافل نہیں برت سکتے۔ ہیں یہاں ہرد وزمقابلہ کے میدان میں جد وہمد جاری رکھنا یراتی ہے اور مقابلہ بھی اس جاعبت کے ساتھ ہے۔ جو ہم سے زیادہ دولت مند، زیادہ طاقتو اورزیادہ تعلیم یا فرتہے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جا مُزمقا بلہ سے ترقی کے جوش میں اضافہ ہوتاہے۔ دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ کے باعث جو ہر کمود ار میوتے ہیں۔ اس مقابلہ کے لئے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چا سے ایوان ہائے سلطنت کے اندرہیں مزصر و تعلیم کی ملکہ اكثرت كام قدر ضرورت اب سے آتنى كھى نہيں ہوئى لتى آج كل ہند وستان سى راسے براے افقالبات ہورہے ہیں۔ ہم اپنے سیاسی وجو دکے ایک جدیدمیدان ہیں داخل مورہے ہیں۔ یہ ایک صیب ہوگی اگریم اُن فوا نگرسے ہوع تقریب ہمیں ملنے والے ہیں پورے طور پر متمتع ہوئے کا ہم اپنے آب كوابل مذ تابت كرير - مهندوستان كى ترقى مجنيت مجموعي ان تام جاعتوں كى جو آيا دى كا اكثر حصد بين تظم اورمسا دى ترقى برمخصر مع-

مقاصد کے عدم تعین کی وجہ سے ہم ہے ہدت نقصان اُٹھایا ہے۔ ایک زمانہ یں مسلمان سیمھتے سے کہ انگریزی تعلیم کا واحد مقصد معقول سرکاری عبد سے حاصل کرنا ہے جس کا نیتے یہ ہوا کہ ہو لوگ نکر معاش سے فارغ البال سے اُٹھوں ہے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجے کی خرورت نہ سمجی اور حوصر ف اسی تعلیم براکتھا کی بومسلمانوں کے متر بھی خاندانوں میں اس وقت جاری تھی اور جو صرف عربی اور انگریزی تعلیم مراکتھا کی بومسلمانوں کے متر بھی ۔ اس طیح انگریزی تعلیم صرف متوسط الحال اور غربا کے اندر محدود رہی ۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ سیاسی اثر کے برقر ارر کھنے کے لئے مرکاری عبدوں کے اندر واجبی حصد کا بہونا خروری ہو۔ لیکن بھارے واسط ایک تعلیمی پالیسی قرار دینے میں یہ واحد خصول تبدی ہوئے چا ہمیں یہ سیسے میں یہ واحد خصول تبدی ہونا چا ہمیں یہ سیسے سے معروں ترون مقاصد کے عمل کو سیاحت واران دونوں مقاصد کے عمل کو سیاحت واران دونوں مقاصد کے عمل کو سیاحت واران دونوں مقاصد کے عمل کو سیاحت وار بھاری قوم خروریات زمانہ سے پورک

طور آشنا ہو چکی ہے۔ تر تی ہوئی ہے اور کچھ کچھ تیز بھی ہوئی ہے۔ بھڑ بوں کہ ہیں الجی بہت کچھ کمی پوری کرنی ہے اس سے ہمیں اور زیادہ تیز ترقی کی خرور رن ہے۔ مغربی تعلیم اور مغربی اصول تعلیم سے میری مراد کسی مغربی زبان کے ذریعہ سے تعلیم دینا نہیں ہے۔ اگر حالات زندگی اجازت

ديتے توس سلمانوں كے لئے ذريع تعليم ار دوكو قرار ديا كوترج ديا۔

یہ یات زمانہ حال کے معموں میں سے ہے کہ ہماری تعلیم ایک غیر ملکی زبان کے واسط شروع ہو۔ یہ شیرخورانی کا وہی صنوعی طریقہ ہے جس سے ہماری دماغی نشو و ناکو بیخ و بن سے ضائع كردياب اوربهارب بيول كي تعليم كواصل سے ده بيندشكل كرديا ہے -اس سے أيك كا ما ده بالكل ضائع ہوگیاہے- اور تحقیقات کی رفع حروہ ہوگئی ہے جس کی وجہ سے ہمی تعلیمی ترقی میں قدم قدم پرمشکلوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہیں یہ الزام دیاجاتا ہے کہ ہاری یونیورسٹیوں سے ناقابل بیدا موت بي سي اس الزام كوتسليم كرتابون بنستاب وستان كاطريقة تعليما يسے لوگ بيدا كريے سے قاصر رہا ہے جفوں نے انسانی علم مح جمور میں کسی م کا اضافہ کیا ہو ہم نے اس قسم کے چند ہی لوگ بیدا کئے ہیں جن کی نسبت اُس وقت اور بھی کم مہوجاتی ہے جب ہم ہزاروں كريج اليون كوشارس لاتے ہيں جو ہرسال مندوسانی يونيورسٹيوں سے تعليم کی سنديں طال كرتے ہيں ليكن پيسلسله بياش برس سے زيادہ سے جاری ہے ۔ اور يک بحث جيمو ردينات كل ہے۔ ایک اور مجی خیال معے ص کے سبب سے قوری بازگشت صدسے زیا وہ وشوار ہوگئی ہے۔مغل یا دشاہ جب مبندوستان آئے تواہیے ساتھ انباعلم اوب لائے۔اُن کے جب حكومت ميں جو زبان كه دريارى زبان فتى - دليبى زبان فتى جس ميں كه زندگى مجمعولى كاروبا بعیدتریں دیبات میں ہو ہے تھے جوفارسی تھی برشش کا رننط نے اُن کی تقلید کی ہے اور الكريزى كاعلم قدم يرخرورى مجهاجاتا ہے - اس بيان كے ليكسى سندى فرورت بنيں ہے وہ سیاسی افر فاصل کرائے کے لئے اور ملک کی حکومت ہیں جا تزحتہ لینے مے لئے جس کے ہم اپنی تعدادا درابنی اہمیت کے بحاظ سے ستی ہیں یہیں نامرف معزیط زنعلیم کی تقلید کرنی جانسیے بلکہ ائندہ کچھ زمان کک وہ کم از کم اعلیٰ اعلیٰ درجوں میں انگریزی کے واسطے ساصل كرنى چا به اوراس طرح ايك برائ معامله كوحتى الامكان سدهار ناچا بيغ-اس سلك متعلق يونيورستى كيش كى ديورك كامعائذ فائده سے فالى نبيں ہے۔ نهايت اہم سوال جو جواب كے كے شائع كيا كيا تا يہ تا۔

دا) کیاآپ کی رائے میں انگریزی کو ذریعے تعلیم وامتحان میٹری کولٹین سے اوپر یو نیورسٹی کو اُس کے ہر درجہ میں ہونا جائے۔

د ۲ ، دالفت ، اگرآپ کاجواب اثبات میں ہو توکیا آپ کے خیال میں یو تبور سٹی کے طالب علم یو نیورسٹی سے طالب علم یو نیورسٹی میں واضل ہوئے کے وقت انگریزی زیان پر کافی عبور رکھتے ہیں۔ دب اپ کی دانست میں ثانوی مارس کے اندران طالب علموں کے لئے جومیر کولیشن

کے لئے تیار ہورہے ہوں انگریزی کس حدثاب واسط تعلیم قرار دی جائے۔
د حرب کی اس م یہ بعد سرمطیکہ مدید اندکسٹر مدی افعال مد

رج ، کیا آپ آس تعلیم سے مطلن ہی جو او ٹیورسٹی میں داخل ہوئے سے قبل نگریزی

ربان مين دى جاتى سے - اگرنسين توآب كس شمكى اصلاح بخور كرتے ہيں -

دی اسکول اور دینورشی دو نوں کے اندر انگریزی زبان کے استعال کی علی

تعلیم اور انگریزی ا دب کے مطالعہ کی تعلیم کے درمیان آپ کیا فرق کرتے ہیں۔ دی کیا آپ کے خیال میں میٹری کولیٹن کا امتحان تمام مضامین میں انگریزی میں

مونا چاہئے۔

د و ، کیا آپ کے خیال میں یونیورسٹی کورس کے درمیان میں انگریزی متام طالب علموں کو یونیورسٹی کورس کے دوران میں تقبیل کرنی چاہیۓ اور اگرایسا ہو تو آپ کی رائے میں ان طالب علموں کے لئے جن کا عام تضاب تعلیم ادب سے علاوہ کچھاور ہو تو اُن کو کس قسم کی تعلیم دیں ماہ کا در

د س اگرآب کاجواب نفی میں ہولعنی اگرآپ بیہ خیال کریں کہ انگریزی واسطرتعلیم کے طور استعمال نہ ہونی چا ہے کے میٹری کولیشن سے او پر یونیورسٹی کورس کے امتحان کے ہر و رہے ہیں تو آب کس فشم کی تبدیلی سفارٹس کرتے ہیں اور یونیورسٹی اورقبل یونیو رسٹی لضاب مے کس درجیں۔

كميش جن تنامج يربينجا أن كا فلاصصب ويلسع

ہم سفارش کرتے ہیں کہ (۱) ما دری زبان کی نعلیم ہردل دوماغ کی ترمیب کے خیال سے (۲) (العن) موجودہ میٹری کولیش کے درجہ تک انگریزی کے بطور ذریعة تعلیم ہوئے استعال کو کم کرنا۔ اور دب) ندکورہ بالاورج سے او پر اس کے ذریعة تعلیم ہوئے کو قائم رکھنا۔ دس) انگریزی رہا گئی تعلیم کے لئے ترقی یا فتہ طریقے اختیار کرنا اور سکنٹری اسکولوں اور انٹر میڈیٹ کا لجو ل میں اعلیٰ درجہ کے ٹرینڈ اسٹا درکھنا۔ د ۲) انگریزی کے علی علم کے لئے جایئے کے اور زیادہ سخت

طریقے اختیار کرنا اور (۵) ادبی تضابوں کی مشکلات میں غیرا دبی طلبہ کے امتحان کے طریقہ کو ترک کرنا- جارا عام مقصدیہ ہے کہ بنگال کی تعلیم یافتہ جاعت دو زبانیں جا نے لگے۔ مگراہیے پش روو س کی طرح ہم اس یات پرزور دیتے ہیں کہ دلیبی زیانو س کو ترقی دینے کی برابر مزورت ہے کیوں کہ اکنیں کے ذریعہ سے مغربی اور مشرقی علوم وفنوں عوام انماس تک پہنے سکتے ہیں۔ موجوده مالات پريدايك بين اضافه بها اگر جا را راسته صاف موتوسم ببت زياده ترقي كرسكتے ہيں مكن سے كم مزيد ترقى كا الحى وقت ندآيا ہو۔ تاہم بہيں جا سے كراستقلال كے ساتھ اس برجلے جائیں۔ میری د اسے میں ہما ری تعلیمی پالیسی کی انتہائی منزل یہ ہوتی چا ہے کہ اپنی مادری زیان کے در بعد-سے وہ اعلی سے اعلی تعلیمی المیان حاصل کرسکے جوم کسی مبدوشانی يونيورسٹى سے ملنامكن ہے۔ يہ وہ مقصد ہے جس سے عال كرسے كى ايك اورمشرقي قوم سے كوشش كي اورنهايت قليل وقت بين السيع حاصل كرابيا - انگر نزي زبان كي تعليم محض اس خرورت سے جا ری رہنی جاسے کر موجودہ زمانہ کی ضروریات پوری ہوتی رہی اورجو الربی المی تک اُرو یں پیدانیں ہواہے وہ بیدا ہوجائے۔اس معاملیں میری دائے بدت سخت نے۔ایس عی لوگ ہیں جو شاید یہ فیال کرتے ہیں کہ مندوستان سے لئے وہ دن نمایت شان دار ہوگا جب کہ هر مردا ورعورت ملي زبان كر بحول كر سرحيثيت سے الكريز موجائے- اور وہ نا قابليتيں دور ہوجائیں جو قدرت ہے اس برعائد کی ہیں۔میرے اصول یالکل مختلف ہیں میں آپ کولفین لاتا ہوں اور میں بالکل لینے ولی فیریات کہ رہا ہوں کمیرے سے اس سے زیادہ شرم ناک کوئی ہات نئیں ہوکہ میں اس وقت اپنے اسلامی بھا ئیوں میں کھڑا ہوا اپنی می و دنعلیم کی وجہسے ایک الین زبان مین تقریر کرسے پرمجبور موا موں حس کوشاید آ دھے سے زیادہ فاضرین سیجھے سے قاصر ہیں۔ کیااس کاعلاج سے کہ پرافعت حصہ اعقاکر دوسرے نصف کے ہم سطح کردیا جائے۔ میری دائے میں یہ قاباعل تہیں ہو مجھے یقین ہو کہ ریندر نا تھ ٹیگو رسیویں صدی کے فلسفہ تصوّف كاركن ركين مذبن سكما اكروه البين خيالات ايك اجنبي زيان كے وربعير سے اواكر في ترق كرتا۔ وہ انگرنرى زبان پر بخوبى قادر س تاہم أفقوں سے ديكھا كدائن كى كاميابى عرف اسى زبان كے ساته والبسته بهي حوشير ما درك ساته أنفيل مي بحر" أقبال "مسلما نان مهند كا قومي شاعرة بن سكتااور ہا رہے قلوب کواپنی پُرچوشش اور ولولہ انگیز نظموں سے متاثر نا کرسکتا جیساکہ اب کرتا ہے۔ اگروہ اپنے خيالات كواجنبي زبان كاجامه بينا آاورزياده شاليس ميش كرسن كي ضرورت نهيس بح-كهاجا آسهه كر

مضمون پر سیم اس طرح حاوی نمیں ہوسکتے جس طرح کہ یور وہین ہوجائے ہیں۔ شاید بیصیحے ہولیکن اس سے کسی ضم کی دہ ہی سستی یا لیتی لازم نمیں آتی بلکاس کا سیب محض تربان کی شکل ہوجی سے پر نسبت فرہن کے حافظ پر تریادہ ترور دنیا پڑتا ہے۔ قدرتی طور پراس طریقہ سے فرہن کی رسائی محدود ہوجاتی ہے اور بیر خرابی عمر عرفرای مرہتی ہے اس طالب علم کی شیت آپ کیا جنال کر شیگے جو اسپنے باپ کے ساتھ صبح وشام سر کروئے دریا کی طرف جاتا ہے اور گھرآ کر حفرافیہ ہاتھ ہیں ہے کر بیررٹ لگا تا ہی ۔ دو کلکتہ دریا سے ہوگلی پر۔ کلکتہ دریا سے ہوگلی پر۔

یں خیال کرتا ہوں کہ میں سے کافی طور پر آپ کے ذہر نیٹین کر دیا ہے کہ موبودہ طریقہ دہ تعلیم
آئندہ نسلوں کے لئے نہا بیت مفرت رسال ہجا ور اس سسلہ کی خودت سے زیاوہ قائم نہ رہنا
چاہئے۔ مگر قطع نظر دو مرے خیالات کے آپ کسی تھم کی قوری تبدیلی اس سبب سے بھی نہیں کہ کے
کہ درسی کتا ہیں موجو دنہیں ہیں۔ لیس لا زم ہے کہ ہم میں کا ہر تفض جو یہ خدمت انجام دے سکتا ہی
اپنا فرض اولین مجھ کرائے انجام نے اور سیمھے کہ اُس نے ایسی قومی خدمت انجام دی ہی جو بندوت
کی آئندہ ضمتوں کو سائے میں ڈھالنے والی ہوگی۔ میسے قوی امید ہے کہ حیدر آباد کی عماینہ ونیوسٹی
کی آئندہ شمتوں کو سائے میں ڈھالنے والی ہوگی۔ میسے قوی امید ہے کہ حیدر آباد کی عماینہ ونیوسٹی
اپیل کرتا ہوں کہ وہ خودا بنی قلم ولی ترقی کے لئے خصوصاً اور مسلمانا ن مہند کے لئے عمو گا کہ سیسٹی

مجھے یقین ہوکہ ہما رسے عمرانوں کو قطع نظر سیاسی خیالات سے حتی الامکان صحیح تعلیم کو ترقی و سینے کا دل سے خیال ہے۔ موجودہ وابسرائے سے اپنے اقوال وا فعال سے اس رجمان کا کا فہ نہوت ہم ہونجایا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ گورنمنٹ کی خدمت ہیں استدعاکریں کہ وہ ایک مرکاری ارائم الجم توت ہم ہونجایا ہے۔ ہمیں خاہم کو زمنٹ کی خدمت ہیں استدعاکریں کہ وہ ایک مرکاری ارائم قائم کر سے جو ہمیں منزل مقصود اک بہنچا ہے کا ذریعہ ہے۔ ہزاگز الٹر ہائینس صفور نظام کی قومیاس جا اور ہم اُن اہم نتا ہے کے برآ مرہو ہے کے دیے بھتین کے جا تھ ہوئی ہوئی ہے اور ہم اُن اہم نتا ہے کے برآ مرہو ہے کے دیے بھتین کے میں منعطف ہموئی ہے اور ہم اُن اہم نتا ہے کے برآ مرہو ہے تے لیے بھتین کے اس سے بیالے ہی منعطف ہموئی ہے اور ہم اُن اہم نتا ہے کے برآ مرہو ہے تھے دیے بھتین کے ایک میں اُن ا

تسلمانان مهند سے سے نئی تعلیمی پالیسی اختیار کرے بین نمایاں صد لینا بسلمان والیان ریاست کا کام ہے۔ پیقصدان ریاستوں بی بخوبی عالم ہوسکتا ہے کیوں کہ وہاں اس ضم کا نصاوم فوا کہ نوجود نہیں ہجو آئ سے باہر پایا جا تا ہے۔ اور میں آن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ازراہ فیاضی میں قدمی کریں اور اپنی اپنی ریاستوں ہیں اپنی رعایا کے مناسب حال تعلیمی ہیں ہیں۔ قائم کریں۔ مجھے امید ہے کہ مجھے معاف کیا جائے گاکہ شا پرس نے اُن لوگوں کومشورہ دیا ہے جن کو میرے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے ۔ اہم مجھے خوشی ہے کہ ہیں یہ اہیل اُس کا نفر نس میں کرر ہا ہوں جو ایک اسید دوشت نے الرسندان حکم ال کی حدود ریا ست کے اندر منعقد سے جھوں سے مسلما نوں کی تعلیم کے ساتھ اُسلی د ارسی کا نبوت دیا ہے جو ایک علم دوست قوم سے ہیں اورجن کے سلمان اجدادیں نامور بزدگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہم سب بر ہائیس کے اس شاہا آ

ماں نوازی کے لئے ممنوں میں جو ہمارے سئے مرعی رکھی گئی ہے۔

حفرات قبل اس کے گہیں دو سرے مضمون پر آگوں مجھے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرے کی اجازت دیجے۔ خوش فیبی سے اس زمانہ میں جب کہ میں کلکۃ پرییڈنسی کالج کا طالب علم تھا تو مجھے ایک متناز مسلمان سے مشرف ملاقات حال ہوا تھا جو ہند وستان کے ہا ہرسے تشریف لائے سے یعنی مولانا جال الدین افغانی کلکۃ میں وہ دویا تین ماہ تک تھے رہے اور اس تمام عرصہ ہیں ہرا بران کی خدمت میں حافر ہوتا رہا جبیا کہ اُٹھوں سے مخود میں تھا وہ نسلّا افغانی وطناً مھری ہرا بران کی خدمت میں حافر ہوتا رہا جبیا کہ اُٹھوں سے مخود میں جو داس کے جھے ایسے اور تعلیماً ترک تھے۔ وہ عوبی جانے تھے۔ فارسی جانے تھے اور ترکی جانے تھے۔ شا پر سوائے محملے ایسے مقور ٹریسی فرانسیسی کے وہ کوئی اور لور بین زبان ہیں جانے تھے۔ با وجو داس کے جھے ایسے محمل کوئی سے مقابلہ کرسکوں بجب سرالفریڈ بست تھوڑے ہے مسلمان یا غیرسلمان لوگ سے ہیں جن کا میں اُن سے مقابلہ کرسکوں بجب سرالفریڈ اسکا وُں مینٹ ہندوستان آئے ہیں تو میں اُن سے مقابلہ کرسکوں بجب سرالفریڈ اسکا وُں مینٹ ہندوستان آئے ہیں تو میں آن سے ملاقعا۔ وہ بھی جال الدین کے دوست سے اسکا وُں مینٹ سے دو یا فت کرے برکہ اُ یا ترکی یا مصریں اُن جیسے بہت سے لوگ ہیں تو اعفوں سے فرمایا کوئی نہیں۔

ياتى رەچاوكى گى-

عربی وسی رسی اون رسی کی کماں گنجائش ہے۔ جمال کہ نارسی تعلیم کا تعلق ہو ہو گال میں میں میں اون اوسی کی کماں گنجائش ہے۔ جمال کہ فارسی تعلیم کا تعلق ہو جگال میں میں میلان رہا ہے کہ اُسین سیلان رہا ہے کہ اُسین سیلان رہا ہے کہ اُسین سیلان کی تعلیم سے فا ہے کہ دیا جائے۔

سے کھے ان لوگوں کے ساتھ مطلق کوئی ہور وی تہیں ہے ہو یہ رائے رکھتے ہیں۔ اس سے اکار
تہیں ہوسکتا کہ مسلما نان ہندگی تہذیب شا ہا ن مغلیہ سے زیا وہ تر فارسی کے توسط سے عال
ہوئی تھی۔ فارسی کی شاعری ہا رے بزرگوں کے لئے تسکین وہر ور کا باعث رہی ہوا ور ہم
ییں سے بہت سوں کے لئے اب تک ہے۔ اس ہیں کچھشیاتیں ہوکو اگر ہم اپنے قدیم ہمسر یا
مشیخ سعدی ' یالسان الغیب حافظ شیرازی کی پرفیفی صحبتوں سے جدا ہو جا بیس تو ہم اپنے ذہنی ساز
وسا مان سے تبی وست اور پر شوکت طرز کلام سے محروم ہوجائیں گے۔ لیکن یہ ہی خرور ہو
دسا مان سے تبی وست اور پر شوکت طرز کلام سے محروم ہوجائیں گے۔ لیکن یہ ہی خرور ہو
کہ موجودہ فیصوص ضرور یات کے لی اظ سے ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ بوجھ ملکا کر نا اور کچھ قربا تی کر نا ناگریر
ہے۔ اور اس کے لئے قدر تی طور پر فارسی پر نظر بر بی ہے۔ زیان کے متعلق سیل نان بنکال کی
دشواریاں فاص ہیں۔ اکفیس نگال تربان کھی تی پڑتی ہے۔ سوائے اُن چیند زیا دہ اہم اور تاریخی شہروں
وہ زبان ہے جو کبین سے ان کی گوشس ز دہوتی ہو۔ سوائے اُن چیند زیا دہ اہم اور تاریخی شہروں
کے جہاں ارد و برستو رسیا نوں کی مادری زبان سے۔

اعلی طبقہ کے لوگ اب بھی قارسی کو تربیت اخلاق کے لئے علی مذہب کی خاط اور اردودومرے صوبوں کے ساتھ تعلقات رکھتے کے بیائے تھیںل کرتے ہیں اور چوں کہ ان نیا نوں کی تھیںل انگریزوں کی زبان کی تھیںل کے علاوہ سے جس کا عاصل کر نالا زمی ہے ۔ یہ ارتقریباً نا قابل برواست ہو جا اسے بہسلمان لا زمی طور برایا یہ مذہبی قوم ہیں بمش انجر دومرے ندمہوں کے ہمارے ہاں کوئی مور وفی مذہبی قرقہ نہیں سے جیسا کہ اب سے عرضہ را گرا منظرے مسلمان بزرگ خاندان قبل ڈاکٹر بہٹرے نے مسلمان بزرگ خاندان فیل ڈاکٹر بہٹرے مسلمان بزرگ خاندان میں دکھایا تھا۔ ہرمسلمان بزرگ خاندان اپنے گھرکا مذہبی میٹیوا ہو اسے جس وقت یہ کماب کلی گئی تھی یہ قول بالکی صبحے تھا تو دیری یو دکاریہ واقعہ سے کہ ایا ہ نہ جس کوئی سملیان خاندان معزز نہیں سمجھاجا تا تھا۔ جب بک کہ فارسی خوات ہوا اور ندیبی مسائل سے واقعت نہ ہو۔ کوئی شخص شریت نہیں سمجھاجا تا تھا جب بک کہ فارسی خوات ہوا اور ندیبی مسائل سے واقعت نہ ہو۔ کوئی شخص شریت نہیں سمجھاجا تا ہو ہا تا ہوں ہو کہ اس کہ خوال ت ہوا در اُرد ویں بات چیت نے کرسکتا ہو۔ زبانوں کے انتقاب کے متعلق اسی قرم کے خیالات ہو اور در ایس سے جات ہے کہ میں ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کا ہر بہنے طاف علی درجہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کا ہر بہنے طاف علی درجہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کا ہر بہنے کیا جا آ ہو در بیت ہو اور میں اور اور درجہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کا ہر بہنے کیا جا آ ہو در بیت ہی کیا جا آ ہو درجہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کا ہر بہنے کیا جا آ ہو درجہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کا ہر بہنے کیا جا آ ہو درجہ کیا جا آ ہو درجہ کیا جا آ ہو درجہ کیا ہو تا ہو درجہ کی تو ہو ہوتی ہیں۔ اور جا ان کی ہر وارجہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کا ہر بہنے کیا جا آ ہو درجہ کیا ہو تا ہو درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کیا گیا ہو درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کیا جا آ ہو درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کیا گیا ہو درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کیا گیا ہو درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم کیا گیا ہو درجہ کی تعلیم کی درجہ کی تعلیم

گدان تعلیم کا ہوں سے جو مولوی نظتے ہیں وہ نمایت تنگ دل اور متصب ہوتے ہیں اور توم کے لئے کچے مقید نہیں ہوتے - ان نقائص کو دور کرنے کے لئے اور عربی کی تصبیل کے متعلق ہو حقیقی خوا ہنیں ہیں اُسے پور اکرنے کے لئے اور عربی کے ذریعہ سے عسلوم اسلامیہ کی مختلف شاخوں ہیں دیرس حال کرنے کے لئے یہ خروری ہے کہ موجو دہ سا تعلیم کو ترمیم کیاجائے۔ دنیوی اور ندہبی تعلیم کے متضاد مطالبات کو پور اکرنے کے لئے ڈھے کا یونیورسٹی کا قیام بچویز کیا گیا تھا۔ علوم مشرقیعہ کے مدارس کی اصلاح ہوگئی ہے اور انگریزی طبح ایک لا زمی زبان کے داخل کردی گئی ہے - فارسی کی تعلیم کم ہوگئی ہے اور منطق اور دیگر مضایعن کی تعلیم ہیں تھی اصلاح ہوئی ہے اور تفیر وحدیث کی تعلیم کی جا تیں تھی زیادہ توجت کی گئی ہے۔

مشرقی علوم کے مدارس کا یہ ترمیم شدہ لفیاب شعبیعلوم اسلامیہ میم کی نیاد فرارپایا بو نیورسٹی کی جدید کیمیں یہ تجویز ہے كرمسلما بؤں کے ليے اليي تعليم كا بندونست كياجائے جو انگريزى كى يورى تعليم كے عسلاوہ جن سے اتنی لیاقت عال ہو کے حتنی کہ معمولی گریجو بیٹوں کو ہوتی ہے اور اُس کے ساتھ ہی ان کو اتناعم اور حاصل ہوجائے کہان کی زہبی خروریات پوری ہوسکیں۔ یہ ایک ویع بیانه کی کوشش نے جوعنقریب پوری ہوگی جبیا کہ آپ کو بیٹیر بتا چکا ہوں اس کے متعلق سود<sup>ہ</sup> قانون امیر ال تعبلیٹوکونسل کے سامنے بیش ہو چکاہے۔ یہ ایک نیا بخریہ ہجاور باشہ اس کا نفع كل سلمانان مندكوه البوكاء البتريرك ول بين ايك يد شير مع كريد بضاب محف فنون كا ہوگا۔ اور آیا اس زمانہ میں کوئی تعلیم کمل خیال کی جا سکتی ہے تیا وقتیکہ کچیے نہ کیفیلیم سائنس کی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اگرار دو کی بنیا د تعلیم قرار دینے کے متعلق میری تور قبول كرنى جائدا وراگرفى الحال مم الكريزى كى تعليم يرعرف اس قدر اعرا ركري بواس زمانہ کی ضروریات کے سئے الکل ہی تا گزیر ہو تو موجودہ یا رسبت کھے بلکا ہوجائے گا-اور جس تسم کی تعلیم کے مسلمان خواہش مندیں وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ نگر بیرے اس بیان سے کسی قتم کی غلط فہمی نہ ہونی چا ہے۔ میرا یہ خیال نئیں سے کہ عربی اور اس کے ذریعہ سے علوم اسلامیہ کی تعلیم ہرتعلیم یا فتہ مسلمان کے لئے ضروری قرار دے دی جائے۔ یا یہ کہ آئے جل کراس سے کوئی انفع مترتب ہوسکتا ہے۔ مثل و مرسے شعبہ ہائے زندگی

کے تعلیم میں مجی تقتیم کا رمکن ہے بنواہ ہم کتنا ہی کیوں نہ چا ہیں ہما ہے گرد ومیش نیاعرب ہیدا نہیں کرسے ہے۔

تام دنیا بی تعلیم بجائے ندہبی کے مض ایک دنیوی تعلیم بجھی یاتی ہے اور ہم ندم ہی بت م ضروریات پوری نمیں کرسکتے تا دفتیکا کچھ قریا بناں مذکر بی جن کے بغیر کسی ترقی کن جاعت کو چارہ منیں ہے۔ یہیں مولویوں اور مفتیوں کی ہزاروں کی تعداد میں ضرورت نمیں ہے بلا ہمیں ان کی ایک محد دو تعداد درکار ہے۔ تاکہ اس ملک میں ہما رہے تدمیم علوم دفنوں کی شعل وشن رہے جس طرح کرزشتی اسیے متدروں میں اپنی مقدس آگ کو روشن رکھتے ہیں۔ ہزسلمان کو معلوم رہنا یا ہے کہ اس کے مذہبی فراکش کیا ہیں۔ نیز اسے اسیے ندم ہی ارکان سے واقف ہونا چاہیے۔ ہمارا ندم ہب اس سے ذیا ہو کھے تہیں ماریا جا

میں اپنی آپیج کے اس صفہ کو کلکہ یو نیو کرسٹی کیشن کی سفار شات پر بلا لحاظ کئے جواس یا رہ میں ہوئی ہی ضم نہیں کرسکتا۔ ان سفار شات میں سخر بر سبے کہ با قاعدہ ترقی اور سخر نصی منٹر فی علوم میں عمل میں لا نا ایک نہایت قدر تی اور ضروری فراکفن میں سے مہتر تی یو نیورسٹی کی ہے۔ لمکن یہ قون

اب تک اطینا نی طریقہ انجام نمیں دیاگیا۔ کچھ تو اس و جہسے کہ اب تک یو نیورسٹی کے کام کا خاص منشار مغربی تعلیم میں ترقی دینا رہا اور کچھ اس و جہسے کہ اس طریقہ کا بیٹورسٹی اور اس کے کار میں ترقی دینا رہا اور کچھ اس و جہسے کہ اس طریقہ برتعلیم ڈول دیعنی منسکرت کے مدرسوسی کا بچوں میں اور اسلامی مدارس کے طرز پردی جا و سے بسنسکرت اور اسلامی مدارس کی تاریخ اور اُن کے تعلقات مغربی طریقہ کی تعلیم کے ساتھ نمایت بیجیدہ اور دشوا را موربین جن کی پوری تحقیق باب ۱۹ میں دیج ہے ۔ الغرض مدارس سکے ماتھ نمایت بیجیدہ اور دشوا را موربین جن کی پوری تحقیق باب ۱۹ میں دیج ہے ۔ الغرض مدارس سنسکرت اور اسلامی مدارس میں بیٹیز محف دیسی طریقہ پرتعلیم دی جاتی میں دیج ہے۔ یو تیورسٹی اور اس کے کا بچوں کی جانب سے جو کوشش مغربی طریقہ پرتعلیم دسینے کی رکھی وہ غیر تاب اور اس کے کا بچوں کی جانب سے جو کوشش مغربی طریقہ پرتعلیم دسینے کی رکھی وہ غیر تاب اور تاب اور قدیم بہند وستانی تاریخ میں ہوئی لیکن کا بچوں کی کا در وائی اور تعلیم جو کشیر میں خاص کرسنسکرت اور قدیم بہند وستانی تاریخ میں ہوئی لیکن کا بچوں کی کا در وائی اور تعلیم جو کشیر میں خاص کرسنسکرت اور قدیم بہند وستانی تاریخ میں ہوئی لیکن کا بچوں کی کا در وائی اور تعلیم جو کشیر طلبا کو دی گئی ہنو زقابی اطینان مذہوسکی یا

سفارشات لميش

بای به با وجودگو نزنت کی تاکید کے مکانے کے زمانہ سے اگرچه دلین زبان کو ترقی اور سنجید ہتعلیم کی اسمبیت پر رور دیا گیالیکن ما دری زبان کی تعلیم پر کچھے تو جة مدارس اور کا بحوں اور

يونيورستىسى نه بهونى "

سی اسی علوم برطلباد کو بوری توجه دلائی گئی جس کے نتائج نوش گوار مذہبوئے ۔ طلبا ہیں د مأی تر تی مذہبوسکی۔ ہما رہے نز دیک بیرضروری ہو۔"

" ( العت ) محض مشرقی اور دبستی علیم سنسکرت کالج اور مدارس اسلامیه میں دی جا وے۔ لیکن پاکل بگر استے طریقہ پر نہ ہوتو یو نیورسٹی براہ راست استعلیم میں کچھے مداخلت کرے وہ بالکل مریک میاری میں میں میں است "

عِدُ اكان طريقة بردى عاوے ك

کمیشن نے اپنی سفارشات کریے میں قدرتی طور پر اس سلم پردوسرے ببلوسے نظر ڈالی ہو۔ لیکن پر عن کرسے کی جرات کرتا ہوں کہ کمیشن سے اس معاملہ برعالمانہ نظر ڈالی سے اور اس کی سفار آتا حقیقتاً ایسی خواسش کی بنا پر ہر جس سے مجموعی طور بر اس ملک کے لوگوں کا فائدہ ہو۔

و میں ہے آپ صاحبان کے روبروا بنا منشا ہمتعلق تعلیم سلمانان میں کیا ہوگا۔ معلی دستواں میں کے دور کرنا ہوگا۔ معلی دستواں میں کے دور کرنا ہوگا۔

قبل اس کے کہ اس مقصد کی کمیل ہولیکن یہ وشواریاں تعلیم تنواں میں حاکم نمیں ہیں۔ نمایت مفرّت رساں غلط فتمی سلما نوں میں تعلیم نشوال کے متعلق ہو۔ یں اُس کی تروید کا دعو کرتا ہوں اور اس کے لئے تیا رہوں کہ مہذروشان میں کوئی قوم السی نہ تھی جو اپنی لڑ کیوں کی تعلیم سے کے 60

آماده ا وراس کی چویاں نہ ہو، لیکن الیں تعلیم مکا نوں پر دی جاتی تھی۔ آپ کومشکل سے کوئی معزز ملان خاندان ایساملے گاجس میں رو کیوں کو ابتدا سے قرآن پاک کی تعلیم اور اُرو و کی س زمی كتابين ينبيرها في جاتى بون-اب جو كيمين ضرورت بوه يهب كه جو لاكبون كوتعليم يا نخ صديون دیے کے عادی ہو رہے ہیں اس کے معیار میں ترقی کی جائے۔ دستور میں صرف یہ تیڈیلی موجودہ ز ما نذ کے مطابق چا ہے کہ وہ تعلیم بجائے گھروں کے اولیوں کو مدارس میں دی جائے۔ وہاں وہ جدّت مال كرسكين مي مرت يه چاسية كرمال كے طراقيوں سے آسانى كے ساتھان كوتعليم ديں قوم نے اب تک تعلیم نسواں کی جانب سے بے توجی ظاہر کی اول تومبتیراس وجر سے کرپوش لوكون سے اپنی تیزی طلع میں عور توں كو مردوں كے مساوى نبانا چا و انھيں اس امر كاخيال مد ريا كه برنش أبريا مين عور تول اورمردوں كى ضرورت بالكل جُراكا مذہبي بست لوگوں سے اس امرېر ا صرارکیا کہ لڑکیوں کے مدارس مرتعلیم بالکل لڑکوں کے مدارس کے طور پردی جا سے-مرکاری مارس میں لڑکیاں میر کموسش کے امتیانات کی تیا ری کرتی ہیں اور اسی طرح کا بھوں میں یو نیورسٹی ك اعلى امتحانات كے واسطے تيار كى جاتى ہى يەمىرے نزديك صريح علطى ب، پر دہ کے موید وں کو اس طور پر یہ خیال ہواکہ یہ مخریک پردہ کے دورکرنے کی غرض سے ب اوراس وجهسه عام طوريها يك استباه بدا بوكيا- اس شك كود و دكرنا چاسه اور لركيون كى تعليم كا يك سياط نقيد كها جا وسيجوموجوده براسة حيال سع بهت كم خلاف بواور آپ د کیمیں سے کہبت زیادہ سلمان لڑکیاں زیرتعلیم بھا بادیگرا قوام کے ہوں گی۔ مدر سے لڑکیوں سے بهرجائيس محاور پرچش لوگوں کی خوا ہشات سے کہیں زیادہ ترقی ہوگی۔ ہندوستان میں ابھی وہ و قت بست دورسهم جب بهاری مستورات سرکاری ملازمت اوراً ن سرکاری خدمات کی او ایکی ين مردون سے مقابله كري كى جودنيا كے اكثر مقامات بين مردون كاحصته جائز طور ريمجها جا تاہيے۔ بم اپنی عور توں کو اب تک گھر کی ملکہ بنا تا اور عدہ اور روشن خیال مائیں اور سیاں بت تا چاہتے ہیں مردمحنت کرکراسیے اورا پنی ستورات کے واسطے روپے کماتے ہیں اورعورتوں کو سخت ا درمخنت کے کام سے بچاتے ہیں . مردعور توں کے واسطے خدمت گھرسے باہر کرتے ہیں اورعورتیں گھرمی خذمت مردوں کے واسط کرتی ہیں۔ یہ ایک عمدہ تبادلہ جانبین سے ہی ا وركوني شير كيرسكتا كه مردخود غرض بي كوني شخص سمعنتي مرديرالزام تهيل في سكتا -جب وه در الجر ك محنت كے بعد كھركو لو أما ہے اور دہ اپنى بوى سے يہ تو قع كرے كر جو كچھ كھر مي اس كوده آرام پیونچاسکتی ہے۔ پہنچائے گراس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بہت زیادہ فرق مردعورت کی تعلیم میں نہ ہو۔ ہر ملک میں مردوں کی تعلیم عور توں سے بہت زیادہ ہے ۔عور توں کی موجو دہ تعلیم سے سو گئی زیا دہ تعلیم اور دماغی ترقی ہوتی قبل اس کے کہ وہ مردوں پرسیقت ہے جا میں لیکن الیما تصول اُن کے واسلے دختوار نہیں، لیکن و شواری جو کچھ ہے وہ ہماری ہی ہیدا کی ہوئی ہی۔

انگریزی پڑھنے پرا صراد ہماری مستورات کی جانب سے نا قص العقل ہو۔ یہ ان مردوں کی علط فہمی کی بنا، پر ہے جنھوں سے فاص مغربی تعلیم حاصل کی ہے اورجن کا خیال ہے کہ عورتیں ان کی معاون اور ہم پرتعلیم میں ہوں اور بالکل اُسی قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اضوں سے حصل میں معاون اور ہم پرتعلیم میں ہوں اور بالکل اُسی قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اضوں سے حصل

---

بہیں اس کو فرا موشن نہیں کرنا چا ہے کہ محص مثل غیرتعلیم یا فتہ مرد وں کے نہ تصور کی جائیں بلکہ اس کا استنتی بھی ہوسکتی ہیں۔ ہیں انگریزی کو یا لکل علیٰ دہ عور توں کے تعلیمی پر وگرام دبخویز ) سے کم از کم ابتدائی زمانہ کے مابین رکھوں گا۔ ہرسلمان لڑکی کو تعلیم اُرد و میں سائنس اور ا دب کی دی چائے اور اس طریقہ سے اُس پرسے یار نمایت کم مہوجا و سے گا اور تقریباً لضف زما نہ میں شل مردوں کے دہ قوت علی حاصل کرسکیں گی۔ ایسا کرنے سے عام طور پرسلما نوں بیقیلیم شوا کی شوق ہوگی اگر ہم ند مہی تعلیم الحبی اس تعلیم الحبی اور زیادہ ترتی ہوگی اگر ہم ند مہی تعلیم الحبی اس تعلیم الحبی استعلیم الحبی اس تعلیم الحبی استعلیم الحبی استعلیم الحبی اس تعلیم الحبی استعلیم الحبی المیں تعلیم الحبی استعلیم الحبی استعلیم الحبی المیں تعلیم الحبی المیں تعلیم الحبی استعلیم الحبی استعلیم الحبی استعلیم الحبی استعلیم الحبی المیں تعلیم الحبی المیں تعلیم الحبی المیں تعلیم الحبیم الحبی المیں تعلیم الحبی المیں تعلیم المیں تعلیم المیں تعلیم الحبیم الحبی المیں تعلیم ت

علاوہ اُن فوائد کے جن کا ابھی ہیں ہے تذکرہ کیا ہوا سطر لقہ کے استعال سے وہ خطرہ جس کا اند نشیہ ہے رفع ہوجا و سے گا۔ ہیں ہے آ بیسے ہند وسّانی فاندان دیکھے ہیں جن ہی لوگ انگلستان سے تعلیم حال کر کروائیں آئے ہیں اور ابنی ہیں یوں اور بچوں سے اُن کا اصرار ہے کہ مربعی انگریزی میں بات چیت کریں اور خود اُن سے نوٹی چوٹی اُر و ومشل پور بین صاحب بول کرخوش ہوتے ہیں یعنی قومی حقوق کے نقصان کا راستہ ہو اور جھے الفاظ نہیں سلتے جن کے ذریعہ سے میں اس خیال کی جس سے بیع فی طهور نپر بیر ہوتا ہی خدمت کروں ۔ اگر ہاری دلیمی ربان کا اور سے بیا اس میں الفاظ کم ہی جو بالآخر ہے ہے سے بین آ ہم ہمیں اپنی زبان کی اور سے بیا اس میں الفاظ کم ہی جو بالآخر ہے ہے سے بین آ ہم ہمیں اپنی زبان کی اور سے بیا اس میں الفاظ کم ہی جو بالآخر ہے ہے سے بین آ ہم ہمیں اپنی زبان کی اور بین ایک اور بین اس میں الفاظ کم ہی جو بالآخر ہے ہے سے بین آ ہم ہمیں اپنی زبان کی اور بین اور بین اور بین المیں میں الفاظ کم ہی جو بالآخر ہے ہے سے بین آ ہم ہمیں اپنی زبان کی اور بین الفاظ کم ہی جو بالآخر ہی ہو سے بین آ ہم ہمیں اپنی زبان کی اور بین الفاظ کم ہی جو بالآخر ہی ہمیا ہمیں ہمیں اپنی زبان کی اور بین الفاظ کم ہیں جو بالآخر ہے ہو سے بین آ ہمیں ہمیں الفاظ کم ہیں جو بالآخر ہی جو بالآخر ہی ہو بالآخر ہی ہمیں آ ہمیں الفاظ کم ہیں جو بالآخر ہی ہمیں آ ہمیں ہمیں اپنی زبان کا اور ب

میری رائے میں اگرکسی سلما تعلیم یا فقہ شخص کو د شواری اپنے افلار خیالات میں ارد ومیں پیدا ہوتو یہ اس دجہ سے نہیں ہے کہ اس زبان میں اتنی قوت نہیں کہ اس کے ذریعہ سے

وه ألما رخيالات كرسك ليكن به كليتاً اس وجهس ب كه يه خراب عادت بهوجاتي سب كه بلا خرورت انگریزی الفاظ دلیسی زبان میں استعال کئے جاتے ہیں ہم نہ صرف انگریزی الفاظ بوسلے ہی ہیں بلکہ خیالات بھی انگریزی زبان میں قایم کرتے ہیں اور بیر ٹمام یائیں بر نیا سے عاوت بي اوراس وقت تك ياقى ربي گي جب تك پورى كوشش بهم اس عادت كو ترك كرين كي المريك اس كے بي است مسلمان عيا أيون سے استدعاكر ابوں كر ہرمقام برلوكوں كے مرارس اس منون پر حبیا میں سے بیان کیا ہی جاری کریں - ابتدائی تعلیم کے والسطے اس قسم کی كتابي موجود ميں گي اس كے بعداعلى تعيم كے سئے كتابوس كے ترجم كرا أما جا بهتي تعليم كى د شوارى جب رفع ہوجا ہے گی توعلم جو حال ہوگا وہ جیرت انگیز ہوگا ورمزید شوق علم کا بید ا ہوگا۔ غالبًا آینده تعلیم پاسے پرلڑکی کی خواہش اپنے علم کو ترتی دسینے اور دوسری زبان انکریزی، فارسی ياع بي سيكين كى بوگ اس كو اسانى حصول علوم سى بينيا ناچائىند دىسى زيان كے عمره طور ريكھنے ى يابت اوراس كى المهيت پروقاً فوقاً زورديا كياب يصفيه عير براكمد في تعليم كاكته مخریر کیا ہے کہم کودلیسی زیانوں کو ترقی دینے کی اہمیت پوسے طور پرمعلوم ہے۔ ہم کوایک دلیں علم ادب تیار کرسے کا خیال ہے اور اس منشا و کے پوراکرے کے واسطے ہم کوتام کوششیں اس یارہ کیں کرنا جا مہیں اسی سال میں میکا ہے ہے اپنی مشہور کتو نزمیں لکھا ہج كرنم كونمايت كوشش ايك ايسے گرده كے بنائے بين كرناچا سے جو ترجم كرنے والے ہمارے اور ان لا کھوں لوگوں کے درمیان ہوں جن برہم حکومت کرتے ہیں اس گروہ کے متعلق ولیسی زبان كوترتى دينا ہم قرار ديں محے كم اس زيان ميں اصطلاحات سائنس مغري تاموں سے بينيا ئيں كم بتدريجان كے ذريعه سے على تير تعداد آبادى كو طال ہوسكے۔ ٧٧- سرچارلس ٹری دی نیان سے اپنی کتاب ایج کیشن ان انٹیا رتعلیم مبند) میں لکھا ہے۔ ہمارا خاص منتا دایک ایسے طبقے کے لوگوں کو تیا رکر تا ہے جوبورپ کے علم کوایشیا سے لوگوں کو اپنی زبان میں کھائیں ان خیالات کا آفلار سماء کی پاطی مراسلت میں اس طور برکیاگیا ہے کہ انگریزی زبان جمال خرورت ہو سكهائى جا وسے بيكن ايس تعليم كے ساتھ بورى توجہ سے ضلع كى ديسى تريا ن بجى سكھائى جا وہے بيوں كم اسمیت دلین زبانوں کی پندیدہ ہوسندوستان کے دلین اوب میں رفتہ رفتہ ترجمہ یوربین کتابوں کے

یا مضاین ان لوگوں کے جو پورسین خیالات سے ما ہر ہوں اضافہ ہوجا میں گے۔ اس طور برمغری سلوم

رفته رفته برطبقة کے لوگوں کو عال بوسکس سے۔

بچونرتغلیم دمتعلق طحقہ مدارس وغیرہ ، میں یہ قرار دینا چاہیے کہ اٹکلو و دنیکولر د انگرنری کوی )
کا بچوں میں دلیسی دیان توجہ کے ساتھ سکھائی جا وے اور منٹرتی کا بچوں میں انگرنری اور دلیسی زبانوں
کی تعلیم کا نی طور پر دی جا وے تاکہ ہر زبان کی تعلیم سے پورا فائد ہینے کے۔ اور مغربی علم ہر شخص کو
عاصل ہوسکے اور ہی خاص منشار تعلیم کا ہند وستان میں ہے۔ ان مخربرات کے والہ کے بعد پونیورشی
کھف وہ کی سر

کے دریعہ سے ہمد وستان میں مغربی ومشرقی تہذیب کا دوستا نہ الحاق ہو ناچاہیے میں اس پالیسی کے دریعہ سے ہمد وستان میں مغربی ومشرقی تہذیب کا دوستا نہ الحاق ہو ناچاہ ہے۔ یتعجب کی بات ہے کہ با وجو داس کے کہ کو رٹ آف ڈائرکٹرس سے فیاضا نہ پالیسی اولوالعزمی سے فلا ہرکردی لیکن دلیے زبانوں کے حقوق کا مناسب محاظ کیا گیا۔ در اصل کلکتہ او پنورسٹی میں نیج خیز کوشنیں حال میں کسی زبانوں کے حقوق کی مناسب محاظ کیا گیا۔ در اصل کلکتہ او پنورسٹی میں نیج خیز کوشنیں حال میں کسی زبانوں کے دعا دی کا کا ظاکمیا گیا جو ایک با دل ناخواستہ دبانوں کے دعا دی کا کا ظاکمیا گیا جو ایک با دل ناخواستہ

رضامندی کی جاسکتی ہے۔

ا بیماری تعلیم از استانی کا بیماری کے ذکر کے بعد دلعنی ہما را معیار تعلیم لڑکو ں اور الڑکیوں کا ہیں استانی تعلیم کے مسئل کا ذکر کرتا ہوں اگر جہ آپ کو مردم شاری کے اعدا سے ظاہر ہوگا کہ عام تناسب بعلیم کا ہندوستان ہیں 9ء ہ فی صدی ہے اور تناسب سلمانوں کا ۲۰۳ فی صدی ہوتا ہے۔ ان اعداد سے ہماری ہیں بلغاظ دیگر اقوام کے ظاہر ہوتی ہے۔ ساتو س بنج سال رپورٹ متعلق ترقی تعلیم ہندوستان من ابتدائے سال اور بالی العام تعلیم میں اور ایسی طاحت ان ایرانونیز اور برا رہیں سلمان زائدیا مساو ہندودست تناسب تعلیم میں ہیں اور ایسی طالت بمبئی کے سوائے سندھ کے ہے۔ عالم لوگوں کی ہندودست تناسب تعلیم میں ہا ور ایسی طالت بمبئی کے سوائے سندھ کے ہے۔ عالم لوگوں کی کی فکر کریں جو بالعمرم برائم می مدارس میں ان کو دی جاسکتی ہو۔ فی صدی تعداد سے کا ظاہر ہو ہا کہ کی مدارس میں سے۔ اس سکے یہ ہمارے و استعے خروری ہو کہ ان کی تعداد میں خاط ہے ہوا ہے۔ کے طلب ان تعداد سے کے طلب ان تعداد سے کے طاطب برائم کی مدارس میں ہیں۔ کہ دیورٹ محد کہ ہیں جائم کی مدارس میں ہیں۔ کہ دیورٹ محد کہ ہیا ہیں جو است میں معان خود ہیں دیج ہے محلالے میں میں میں ہیں۔ باکہ کی مدارس میں ہیں ہیں ہیا تعداد کے کا ظاہر ہیں اور کا اور کی ہوت خدید کی تعداد کے کا ظاہر سے ہم بست خدید کہ تعلیم میں بھا طود گوا آوام کے مطابق ہیں۔ ہماری کی بیت خدید کی تعداد میں بی ایک کی تعداد کے کہ کا تعلق ہیں جو اس کے تعلیم میں بھا کہ کا تعداد میں کے اس کے مطابی ہیں۔ ہماں تک پر انگری تعلیم کا تعلق ہیں میں ہے۔ ان پانچ سالوں ہیں ترقی بہت استحداد کے معال ہیں۔ ہماں تک پر انگری تعلیم کا تعلق ہیں معال نوں کا اوسط دو مرم کا قوام کے مطابق ہیں جو کہ مطابق ہیں جو کہ مطابق ہیں۔

ہوناچاہے اور اس کے فلات کوشش کرنامیر سے نز دیک بیکا رہے۔ جمال کہیں بہت زیادہ تعداد مدرسہ جانے والے لوگوں کی مسلمان سے ہم اصرا رکرسکتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم ہی شال کی جا وے ۔ ہیں تھین کرتا ہوں کہ آب کے ملا مدارس اور مکانت میں بنگال مشرقی نیگال میں مداور سے دیگر یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ترفیق اور ابن ابتدائی مدارس ہیں بہت زیادہ تعداد ہیں ملان کی تعلیم سے لوگوں کو بہت رعنب ہوگی اور ابن ابتدائی مدارس ہیں بہت زیادہ تعداد ہیں ملان ہے داکھل موجا ویں گے۔

ابتدائى تعلى كے مشار مے سلسلى بى غرورى بى كەمفت جريە انقلیم کے معاملہ پر اغور کیا جائے۔ ایک امرظا ہر ہے کہ ابتدائی تعلیم جریہ نمیں قرار دی جاستی حیب تک اس کومفت نہ قرار دیاجا وے -جماں تک مجھے یا دہے جرية تعليم كامسُله مسال قبل اس نهايت لائق اورروشن خيال مندوستاني مدبر سے أنظايا تقاجن كى دوستى كا فخرمجے عال تقالعينى مرشر كو كھلے - اس وقت ہم دونوں ممبر مرما كھيليشوكونسل كے تھے مراكو كھكے كى تخویز كما بتدائى تعلیم مفت اور جبریہ كردى جا وے اُس سے بہت اختلاف كیا كيا اور شجه أفسوس من كداختلافي جانب من لمي لها. اس وقت ياتخويز خامج كردى كئي-يدسوال جوز يركيث ہے آل انڈيا محدن ايجينين كا نفرنس پراافائه بن ناگپور ميں ہوا اور مجھے افسوس ہج كروبا ب مي اسيخ اختلات پريس قايم رما - زمانه تيديل بوتا بحاور اسي طرح ميرب خيالات بحي برل كي يسهجها بول كرابتدائي تعليميني رزير يدنسي صدو دميوبيل بين جريدكر دى كئي- بنكال بمبئى كى بېر دى كى گئى. اوراب بهارى براونشل استى بېوث بك يى نبگال براكمرى ايجكيش كيط الالاء ويرج جرص مح بموجب لوكل كارتمنت كومينسيلي كى حالت اورآ مدتى برعوركرك کے بعدا فتیا رہے کمشزان کومدایت کریں کہ ان بجوں کے واسطے جن کی عمر اسال سے کم اور ااسال سے زائد نہ ہو مدرسہ اور علم اور دیگرسا مان کا انتظام کریں اوربعد منظوری اوکل گوزن السيے بچوں کو ما خرى لا زى كردى جا سے گى جمال كە ابتدائى تعلىم كى ميونسلى بى جريد يا لا زمى كردى ئنى ہے توكوئى ولى بينے كا اگر بغير معقول وجہ كے بچيكو مدرسہ نہ بيليے گا توائس بريائخ رو بيہ جرمانہ ہوگا اس امر کا انتظام کیاگیا ہے کہ مزائیں بریت ن کن طریقہ سے ندوی جا ویں ۔ مجھے پوری امید ہی كراس قسم كا قانون بهندوشان كے دو مرسے حصوں ميں کھي جاري موگا۔ اور استے مسلمان بعائيوں كونها يت تضيوطي سے مشوره ويتا جوں كه اس يا ره بين حاج مذ جوں - يه ايك پسنديده ويل اس امرس اختلات کرے والوں کی جانب سے ہے کہ بہدوسان ایک زراعتی ملک ہم اورجب اورجب اورجب اورجب اورجب اورجب اورجب اورجب اورجب کے اندہ ہوجائے گاتو اسے باب کے میٹے کوخفارت سے دیکھے گا اور ہل کو چھو ڈکر قام ہا تھیں کے گا۔ یہ حالت اس وقت تک رہے گی جب کہ تناسب بیم کا دہ ، نی صدی ہم جب تعدادیں افرو نی ہوجا ہے گی تو یہ خیالات باتی ندر ہیں گے۔ کا شنکاروں اور کا دیگروں کے لوط کے اپنا کام زیادہ عمرہ طرح کرسکیں گے۔ اگر کھے نو اندہ ہوجا ویں گے اور کھھے حساب بھی سیکھ لیں گے ہیں اس وقت کا منتظر ہوں جب کا شنکا روں کے لڑکوں کے ہاتھ ہیں ہل اور ایک بیں احب اور ہو صنعتی اور حرفتی تعلیم کی بایت ابھی اس قدر کھا گیا ہے کہ ہیں اس یا رہ ہیں اورکسی مفیدا مرکا اضافہ نہ کر سکوں گا۔

اعلى تعلىم حاصل كردے بين ہم نهايت مفرت رسان حالت بين ہيں. ويل مے اعدا دسے طاہر موكا كركس قدر سلمان في صدى بلحاظ كل

سیتی اعلی تعلیم می ویگراقوام بائے گھے۔

| 51915 | 51915 | المعنواء   |                      |
|-------|-------|------------|----------------------|
| 1.54  | 1.34  | ئى مىرى    | كالجتعليم لونبور     |
| 1.5.  | 1.5.  | 250 0      | كالج تعليم سيتيه جار |
| 145 4 | 91.   |            | مکندری مدار          |
| 1054  | 145 - | 145 ^      | مرال ورنسكيولر       |
| 4010  | 4454  | 4421       | اسيشالسكول           |
| 100   | //    | 1. 1 0,000 | /                    |

اس معاملہ تے متعلق مجھے زائد تحریر کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ کا فی طور پرا نرمیب ل سٹر اسدعلی خاں نے اپنی پرلیٹیدنشیل اسپیج میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

مسلم او تروسی اعلی تعلیم کے سلسل سے یا د آگیا کہ علی گراھ میں کم او نیورسٹی قائم کرے مسلم او تروسی قائم کرے دل ہیں۔
سے بالا تر ہوگا۔ یو نیورسٹی قائم کرنے کا خیال بہت برسوں بیشتر ہو اتھا۔ ہز ہائینس آغافاں نے بہت تریا وہ علی صقہ رو بیہ جمع کرمنے میں لیا تھا۔ ہما دیسے ہندو بھائی اس دوڑ میں ہم سے آگے مسلم کئے۔ ہم نے گورکمنٹ سے استدھا اپنی تجویز کی بابت اس سے قبل کی تھی کہ ہندو یو نیورسٹی بنار سے میں قائم کرنے کی اخیال بھی کمل شکل میں مذہو اتھا۔ ہیں اس وقت مباحثہ میں شام میں مرہار کورٹ شملر میں قائم کرنے کی اخیال بھی کمل شکل میں مذہو اتھا۔ ہیں اکس وقت مباحثہ میں شام میں مرہار کورٹ شملر

کے روبر وجن کے تعلق اس زمانہ بیں تعلیم کاکام کھا موجو دختا اور مجھے یا دہے کہ تمایت ہمدر دانہ خیال سے انھوں سے اس معاملہ بر توجہ کی تھی کچھا نقبل قات بیدا ہوئے۔ گرمیں ان کو الیہ اہم نہیں سمجھا کہ جن کی بنا پر یونیورٹی سے خیال کا بالکل التوا درست سمجھا یا وہے۔ ہمیں اُن اختیار اور حقوق پر تفاعت کرنا چا ہے جو ہند دیو نیورٹ کی عطا ہوئے ہیں۔ مرمن اس قدر تبدیلیاں کلیٹیا ورحقوق پر تفاعت کرنا چا ہے جو ہند دیو نیورٹ کی عطا ہوئے ہیں۔ مرمن اس قدر تبدیلیاں کلیٹیا جا مہیں جو ہمارے موجودہ ضرور یات کے مناسب ہوں۔ ہیں امیدکر نا ہموں کہ آب ہیں سے ہم

ایک جمال تک مکن ہواس امر برزورے کر طدیونیوسٹی قائم ہوجائے۔

محدن یونیورسٹی میں موجو دہ طریقہ اعلیٰ تعلیم کے تبدیل کرنے کا موقعہ حاصل ہوگاکا بنی فاک قومی ضرورت کے بحافظ سے اس کو جاری کریں اور اس طور براعلیٰ تعلیم قوم میں زیادہ را بج بہوکیگی ما یوسی کی حالت میں دل مردہ ہوجا تاہے اور بہت کم مسلما نان ہندوستمان میں ایسے ہوں گے جو

اس توقف کو جو پونیورسٹی قائم ہوسے ہیں موہ ناپ ندگرتے ہوں۔ **عالت تعلیم سندھ عالت تعلیم سندھ** اسم میں میں میں ایس میان کو ان اہم تدابیر کے متعلق جو آپ میں میں میں میں ایس منجانب کو زندے عمل میں رہی ہوں کہ ترقی تعلیم کی بابیت منجانب کو زندے عمل میں

لانی گئی ہیں مبارکیا ددیتا ہوں۔ تمام اہم سوالات آپ کی تعلیم کے متعلق پورنے علی میں قائم مقام کمیٹی کی جانب سے سفارشات قائم مقام کمیٹی کی جانب سے بیتی کئے کئے ہیں جس میں آپ کے مشاہیر بشریک مقے سفارشات قائم مقام کمیٹی کی جانب سے بیتی کئے کئے ہیں جس میں آپ کے مشاہیر بشریک مقے سفارشات

جو کی گئی تقیس وہ مدات دیل مرتقتی ہے۔

(۱) برا مُری ایجوکیش د ایتدائی تعلیم) (۲) سکنڈری ایجوکیشن د ثانوی تعلیم) (۳) سکنڈری ایجوکیشن د ثانوی تعلیم) (۳) صنعت وفنون کی تعلیم (۳) بعث لیمانسوال

ده، متفترق

بذریعد در ولیوشن مورخه ۱۴ بولائی مشاهای گورنمنشه به بنی سے کمیٹی سفار شات چند استقیات اور محفوظی اختیارات کے ساتھ اول مرّات مندرجه بال کی بابت شنطور کرلیں صنعتی او نقلیم نسواں کے سقل گورنمنٹ کامنشالئیں کو ان مسائل کو بالکل اسلامی نظرسے بچریز کرے۔ تاہم ہر شخص اس بات کولیٹ ندکرے گاکدگور کمنٹ بمبئی ہے اس معاملہ پر الیبی تو تبدی سے ، آپ لوگوں کو استفادی اس معاملہ پر الیبی تو تبدی سے ، آپ لوگوں کو استفادی اس معاملہ پر الیبی تو تبدی سے ، آپ لوگوں کو استفادی اس معاملہ پر الیبی تو تبدی سے ہوگی لازمی ہو کم

کائس پر مناسب توجہ کی جا وہے۔ بھے اگرچہ اس امر کی ضرورت تہیں کہ میں اس معاملہ کی تشریحات کا تذکرہ کروں۔ کیوں کہ اس بارہ میں آپ خودمجھ سے زاید واقفیت رکھتے ہیں۔ تمام واقعات شاہر میں سلمانوں کی تعلیم کے مفصل طور پر آنر ہیل مٹر بھر گری کی ابتدائی تقریریں بوسیس بل مے متعلق بھی

-いで

خرات بین آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مہندوستان بین سے بیلے عرب فائح ہے آپ ہی کی زمین بین قدم رکھا تھا۔ اس اپنی پورانی ظمت کو قائم رکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ بین سے اکثر سرجان چکسن کے نام سے واقعت ہوں گے وہ نما بیت دوست سمانوں کے اور فاص کر سندھ کے لوگوں کے سقے سیجھے توب یاد ہو کوجب بری گفتگو ہوئی گئتی اُسی و قت سے مجھے آپ کے صوت سے دل جی بید اہوئی۔ اکھوں سے دل جی بید اہوئی۔ اکھوں سے کہا تھا کہ بین شدھ کے سمانا نوں کولپند کرتا ہوں وہ نما بت بماد را ورا سینے اور دومروں کے فرائض سیجھے ہیں ان کا طرز معانشرت پندیدہ ہوتا ہی۔ ایک سند بیاد را ورا سینے بیٹے کو اس سے زیادہ بحت ملامت ضروری نمیں ہمجھا جب وہ بیٹے سے کہتا ہم بارسے سے دادب ہو۔

مناسب انتظام اوقاف کا ایک ایسامعا مله ہے جس کا تعلق مرصور استطام اوقاف کا ایک ایسامعا ملہ ہے جس کا تعلق مرصور ا انتظام اوقاف کی نمایت ایسانوں کی تعلیم سے بدانتظامی ان اوقاف کی نمایت ایساندیدہ انتظامی اوقاف کی نمایت ایسانوں

ہے۔ یہ آپ صاجبان کا فرض ہو کہ جدیدہ مسودہ قانون جو گورٹمنٹ ہندسے بعرض دہستی انتظام اوقا ہم اور کی ہما ہوں کہ اس سکور مساور کریں۔ گریہ انسوس کے ساتھ کمتا ہوں کہ اس سکار فرور سے توجہ کی گئی ہے۔ جو شنے ایک سے دینے کا ادعاکیا جاتا ہے وہ دوسرے سے لی جاتی ہے۔ تمیری رائے میں مشبوط طریقہ سے عدر داری سلمان اس مسودہ قانون کی دفعات کی بابتہ کریں اور یہ ایک ایسامعاملہ ہے جس برآب جائز طور برتو جہ کرسکتے ہیں۔

بین است میں جب من چاہ ہو اور پر تو رہ مرسے ہیں۔ حضرات تعلیم محصمون برگھنٹوں گفتگو کی جاسکتی ہے۔ مگر میں محجتا ہوں کہ آپ مے مبری بی کچھے انتہا ہونا چاہئے اور مجھے خیال ہے کہ میری جانب سے آپ کی زائد مزاحمت مناسب نہ ہوگی۔

شب بهایان سیدقصد وراز

ز ماند کی رفتا ربدل رہی ہی - اضطراب میں رہا ہی بیضة مشرق مادی مغرب سے مقابل کی تیاری کرر ہا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ مغرب سے مساوات بیٹید دتیارت وحرفت کے میدانوں برنظام کرے اس مقابلہ کے واسطے میں اس سے بہتر موقعہ ہاتھ ہیں نئیس آسکتا ۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم کرے اس مقابلہ کے واسطے میں اس سے بہتر موقعہ ہاتھ ہیں نئیس آسکتا ۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم

ہم کو ہسپی ترقی کے راستہ ہیں نہیں پر نجاسکتی۔ ہم سے بست کچے نفقسان بست سے اور کم کام کو استہ سے اٹھایا۔ یہ بریکا رہے کہ ہم اپنا وقت گزشتہ شوکت کو یا دکر کرضا نع کریں نہ ہمیں تقل طور پر مایوسانہ نظر ڈالنی پیا ہے۔ موجو دہ وقت میں کام کئے جاو اور اُس پر جروسہ رکھو کہ جارا فدائے تعالی ہماری دست گیری کرے گا۔ یہ تعلیم ایک بڑے انگریز شاعرا ورا یک بڑے بر شاعرا ورا یک بڑے براسے ایرانی شاعر کی ہے ہے۔

نیست زنآ مره خرا و زدم رفت ماصلے
عال وقت را نگر آدم رفت ، نگری
ہمسب کو ایک دل ہو ناچاہئے اور ایک خواہش سے اپنے مقصد کے واسطے قدم بڑھا نا
چاہئے اور گزشتہ اور آئندہ کے حالات پرنظر دکھنا چاہئے۔ اگر ہماری دشوا ریاں اس طور ہر
زیا دہ ہوچا ویں توہم کو اُنھیں اس طرح مغلوب کر ناچا ہے کے جیسے ایک ہسپارٹن ماس محل کرتی ہو
یعنی نمایت استقلال اور مستعدی اور تدبیر کو کام میں لا ناچاہئے۔
دست از طلب ندار م تاکام من برآ ید
وست از طلب ندار م تاکام من برآ ید
یا تن رسے ریجا نال یا جال زئن برآ ید
آپ کی کوشش میں میری خالص دعا ئیس شامل ہوں گی۔ خدا جافظ!!!



خان بهادر سیته ابراهیم هارون جعفر صدر اجلاس سی و چهارم (امراؤتی سنه ۱۹۲۰ع)

ا حکاسی جہام رمنعقدہ امراؤتی تبدائی مدر تربیا بی درسرابر سیم ہارون جعفرصاحب رئیں پونا حالات صدر

مرا مراسم بارون جور مان بادر بارون جون ماه باسل میدا مکول او به جانی با مرا مراسم با موان با در با افران بادر بارون جونو ماه باسلور با مان با مربی افران با مربی اسلامیدا مکول کاد به جوخ بال ان کی ملی بربی کی یادگار ہے۔ سرا برا مہیم سروع زمان و بو اتی سے الحو لک مسس کا بیسه کی یادگار ہے۔ سرا برا مہیم سروع زمان و بو اتی سے الحو لک مسس کا بیسه کے پور سے طور سے مصد مان نظرات ہی با مورباپ کے انتقال کے بعد وہ فائلی جھگڑوں بیت لا مول بو ب با مورباپ کے انتقال کے بعد وہ فائلی جھگڑوں بیت لا مول بو ب سے ان کی تجارت کو نقصان بو نجالیکن وہ اپنی فطری مستعدی اور بہت کی بروات ان مشکلات بی فالب اے اور نیز مرت بیت کی تاریب کا بران کی بلا آغاز شبات بی بو نیا کے سیان ان فران کی بلا آغاز شبات کی بوت فرق کی باز کا آبان کی مفیدالادوں میں بہتی کے آثاد بیدا کرنے کی کوشش کوشگ کوشش کی کوشش

کواپنے صوبہ میں پھیلانے کی کوشش کی ۔ وہ باہمت کارکن ہونے کے ساتھ ہنایت فتظم واقع ہوئے ہیں۔ اولا یہ بیلوان کی زندگی کے ہر شعبہ میں نما یاں ہے آل انڈیا مسلم ایچ کیشنل کا نفرنس اور ندوۃ العلما رکے اجلاس پونا میں انہیں کی نوجہ سے منعقد ہوئے ۔ ببئی پراونشیل ایچ کیشنل کا نفرنس کے ذریعہ سے اُتھوں نے اپنوصو تکی کو تاہیں خدمات ابنجام دینے میں پرحے صلہ کا م کیا ہے جس کے سالانہ اجلاس ہرسال کا میابی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں یہ کا نفرنس سے ایمن کی میاب ہوئی جس کے سالانہ اجلاس ہرسال کا میابی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں یہ کا نفرنس سندہ ایمن میں بڑی شا اور کا میابی کے ساتھ اور کا میابی کے ساتھ ہوتے اور کا میابی کے ساتھ انجام بیا چھے ہیں کا نفرنس کے تبسرے اجلاس منعقدہ سورت کے صدر نواب جس الملک و شش سے سے شاداً ہمی اسل میں منعقدہ احمد آبا و کے صدر نواب و قارالملک تھے اسی کا نفرنس کی کوشش سے سے شاداً ہمی اسل میں اسکول یونا میں قانی ہوا جو وہ ہزار رو بیر کا نفرنس نے تعمیہ سراسکول کے لئے ویا زمین خان بہا در ہا رواج جو میں عرار م نے عطاکی ۔

سرابراہیم گوزنگ بورڈ اسلامیہ اسکول کے سکرٹری پہلے سے تھے سکالگاء سے بعدانتقال نواب رادہ نصرانتہ ارئیٹ لادا ن سچین ) سابق جزل سکرٹری بمبئی پراونشیل کا نفرنس ، کا نفرنس مذکور کے بھی جنرل سکرٹری قراریائے بلکہ بین ظاہر کرنا داخل مبالغہ نہوگا کہ نواب زادہ مرحوم کی زندگی ہی سرکانو کی تمام ترکامیابی اس کے اجلا مول کا انعقادا ورتعلیمی ترخیب کی مقید اغراض کوصو برمتعلقہ میں فروغ دینا نقط سرا برا ہیم کی مسل مجت اور دل جبی کی وجہ سے ہی ۔

جنھوں نے مختلف صوبہ جات کے نامور مسلم نوں کی توجہ کوئی مال کرنے میں اپنے بیجی خوا کے اثر سے کام لیا سے افیاء میں نواب صدریا رجگ بہا درمو لمناجیب الریمن خان صاحب کا نفر نریم کور کے یونا میں صدر قراریا کے اس کا نفرنس میں ملم اسکول کو ہائی اسکول تک ترقی وسنے کی تجویزیا س

ہون اوراکی کیٹی فراہی سرایہ کے لئے مقرر ہوئی -

شاؤاء میں بھام سورت آل انڈیا مسلم ایوکیشنل کا نفرنس کا سالان اجلاس جس کامیابی کی سائھ ختم ہوا اس کا میابی میں بڑا صقہ سرابر اہیم کی دنجیبی کا شامل تھا۔ انھوں نے مدارس اُردو کوطنگو بہتی میں بچیلا نے کی خاص کوشش کی ، مسلم یونی درسٹی کے قیام کامسئلہ جس وقت گورنمنٹ ہند کی سامنے بیش تھا اس مسئلہ کے متعلق تام واقعات اور حالات کا باقا عدہ مطالعہ کرکے اورتیا ر موکر کونسل میں سرموصو من نے بساحثہ کیا اور مسئلہ کورسے غیر معمولی دل جیبی کا اظہار کرکے اپنی عملی قوت کا جُوت ویارکن کونس آف اسٹیٹ کی صفیت نے انہوں نے قومی حقوق کی حفاظت میں کیک مجتربی تیج بیزیہ جیش کی کہ مسلمانوں کا جس قدر روپیہ ڈاک ظانہ کے "سیونگ بنگوں" میں جمعہ

ا در سرکاری کفالتوں میں لگا ہوا ہے اور نیز ملیان جس کا منافع ندیجی احکام کی بنا پرنسیں لیتتے یہ منا فعہ سلیا نوں کی تعلیم پر خرج کرنے کے لئے مخصوص کر ویا جائے بشرطیکہ مغلقہ صوبہ کے سلیان اس تجویز کے موافق ہوں - قابل مبارک بادیس سیٹھ صاحب اور قابل شکر ہے ان کی کوشش اور توجیکہ وه اس تحریز کو کا میاب کرنے میں عمدہ برآ ہوئے کو ن شبر نئیں کہ یہ تجویز نهایت وانش مندی اور غور كا نتبيهي اكر زكورة بالاتجويز برسلمانون في متفقة طور يرعمل كرنا شرف كرديا ترسلما نون كي تعليمي بيتي بمند و بالا ہمتی کی شکل میں بہت جلد تبدیل ہوجائے گی ہمارا واتی تجرب ہے کہ ہم نے ان کوخاموشی کے ساتھ قوی کاموں کی وُھن میں مصروف بایا اتجام کارفادم قوم کوایک دن مخدوم قوم بنالاز می ہے برشرطیکم استقلال ہمت ، خلوص ، اور ارا دہ کی نیکی شام عمل ہوا نھیں اوصات نے ان کی دشگیری کی اوراب و آیا که وه محذوم قوم بنائے جائیں چنانچہ واواء میں خلافت کا نفرنس کی صدارت بتھام تھنوان کو پیش کی گئی به وه زمانه تقاکه پورپ میں صلح کا نفرنس مبھی ہوئی تھی اور صربے وعدوں کی موجودگی میں ملطنت تھی۔ کے جصے بخرے دریش تھے میل ناب ہندوستان برترکوں کے ساتھ ناواجب سلوک کا خاص تر براہ تھا اور عالم اسلامی رخدہ جوش کے عالم میں بتلا ہو کر مرشش حکومت کے اس رویہ کو نمایت حقارت کی نظرے دیکھ رہ تھا ایے نازک وقت یں اس مہتم باشان عبس کی صدارت کے فرائض انہوں نے مجن وخوبی انجام دیے۔ علیٰ ہذا سے ای میں اجلاس آل انڈیام کم ایج کیشنل کا نفرنس منعقدہ اُمراوی ك وه صدرتشين قراريائے-

اسبسلس یا پنج برس سے وہ واکسرائے کی اسمبلی کے بمبر ہیں اسمبلی میں بہیشدا کھول نے طائش مندی اور قابلیت کا اظہار کرکے ملی اور قومی قدمت کی ضاطت میں وض شناسی کا بھوت ہیں و طائش مندی اور قابلیت کا اظہار کرکے ملی اور قومی قدمت زندگی کا فرض تجھا تو و وسری طرف گو فرن سے جما قو و وسری طرف گو فرن سے جما قو و وسری طرف گو فرن سے جما فوش گوار تعلقات قائم رکھنے کی کوسٹش کی "گو زمنٹ کو ان کی قابلیت اور لیز لینن پرمس طرح کا اعتما و میں موان کے خطابات اور اعزازات سے نمایاں ہے پہلے وہ خان بھا ور بنائے گئے اور اس سند ہمی مرکے متاز خطابات اور اعزازات سے نمایاں ہے پہلے وہ خان بھا ور برائیو بٹ لا الف ہمت، استقلال مرکے متاز خطاب سے سرفراز ہوئے ۔ مختصر ہو کہ ان کی پبلک اور برائیو بٹ لا الف ہمت، استقلال اور دھن کے بیچے ہونے کا ایک ایسان مینان نے جس کے اختیار کرنے سے زندگی کی کھن اور اشوا منزلیں بہت کچھ تو کے کا ایک ایسان میں اور جولوگ حکام اسی عزت و جا ، اور خطابات کو طالب مزیب موصوف خصوصیت کے ساتھ ان کے لئے شمع را وعلی ہیں ۔

#### تطنصارت

حضرات! ہماری آل انڈیا ایجیشن کا پیراجلاس ایک اسے مازک وہنگامہ خبر زیانہ سی متعقد ہورہا ہے جب کہ ہمارے ملک بین غیر معمولی تغیرات اور ا نقلابات رونا ہیں۔ حالات اس درجہ ناخونگوار ہیں اور تبدیلیاں اس قدر جلد جلد مہر ہیں ہیں کہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا۔ ایک طوت تو ریفارم سمیم کے ماتخت ہندو تبان کے نظام حکومت میں اہم اوراکٹر باشدگان ملک کے خیالی میں امیدافر ابتدیلیاں ہوئے والی ہیں جو سال نوسے علی صورت اختیار کریں گی۔ لیکن برخلاف اس کے دو سری طرف یہ حالت اس کے دل آور میں موراج اسکے دل آور میری طرف یہ حالت ہو کہ جا طیناتی اور سے عبی دوزافر وں ہوا ور " مسور اج اسکے دل آویر تخیل سے خوری ہوئی ہو۔ ماک کے سامنے ایک نئی و نیالا کر کھڑی کردی ہو۔ جو خوشگوالا میدون سے عمری ہوئی ہی۔

غرض موجوده حالت برسے کہ ملک کے سیاسی رجا تات نے تمام ہم اور حروری قوی مسال کولس انتیت ڈال دیا ہی بیال تا کہ تعلیم حبیبی غروری چیز ہو ہرقسم کی پاکیزہ مخر بیات اور جدیات عالیہ کا مرحنی سے اور سے ہمارے ملک کی موجو دہ بیداری اور جذبۂ مقربت نے نشوو نما پایا ہے آج عمل وہ بھی تنظرا نداز کردی گئی ہے اور سیاسی حلیوں کی دونق دہجل کے مقابلہ میں تعلیمی حلیوں کی بے رونقی وا فسردگی اس کا زبر دست نبوت ہے ۔ اس افسر دگی سے قطع نظر مسئلہ تعلیم کے متعلق اور بھی جدید مشکلات میدا ہوگئی ہیں۔ بعنی تحریک عدم تعاون سے اس مسئلہ کو اسے علقہ وعمل کے اندر سے کر ملک کے موجودہ تعلیمی خطام کو کہت کم بر یا دکر دسینے کا فیصلہ کرلیا ہی ۔ ان حالات بے ہماری راہ میں ایسی مشکلات بید اکردی ہیں کہ مجھ کو سشیہ ہوگہ آیا ہم اُن سے مبھولت عمد دو بھر آ

حضرات! ملک کی حالت کا پیخفرفاکہ ہو ہیں سے آپ کے ساسے بیش کیا ہو آپ اس سے بیش کیا ہو آپ اس سے بھاری کے برنسی ہیں اور نہ آپ ان دشوا رہوں سے نا واقف ہیں جو حالات تیدیل ہو جا ہے سے ہھاری را ویں بیدا ہو گئی ہیں تو کیا ہیں یہ سوال کرنے کی جرات کرسکتا ہوں کہ ان پُر اضطراب حالات یہ آپ سے مجد فاکسازگوکس۔ ایک اس جلسہ کی صدارت حلیل القدیم نصب عطافر ماکر ذمہ داری کا نا قابل برد اشت بار میر سے نا تو اب باندؤوں پر رکھا۔ او تعلیمی رہ نائی کی باک میر سے میر دکی ۔

حضرات المحرات المحرات

ا بنی مجموعی قوت سے اپنے ملک وقوم کی خدمت انجام دے سکتے ہیں بیکن ہماری حالت اُن سے مختلف سے مختلف سے مختلف سے و مختلف سے ، ہما ری وطنیت وقومیت عرف ہمند وستان سے وہیت بہنیں بلکہ خدا کی اس وسیع زمین برجماں جمال ہما رہے برا دران ملت آبا دہیں دہ ہمارا وطن ہے ہے

مسلم بي مم وطن ب سار ايمال بها را

اسى طرح دنيا كے وہ تما م انسان وجن كورشته اسلام سے بيوستكرديا ہى- ہارے بھائى ہیں اور ہماری قومیت میں واخل ہیں۔ مقصدیہ ہو کہ ہما را مزمہب ہماری قومیت ہو کھیرا سے بڑھے يدكه بها رى ندسېي روايات بيروني مبندس وابسته بي - ا در بها رے ندمب كا سرحتيم سرزي جا زې جمال تام ملمان اینا ایک مقدس زمین فرض دج ، ا دا کرسے کے لئے ہرسال جاتے ہیں۔ ان حالات کا يد تقاصا سے كربرون بهذك مسل نول يرج كي گزرتا سے إس سے بم قدرال طور پر منا بڑ ہوتے ہیں ۔جنانچہ اس زمانہ میں بھی ہما ری مصیبت کی دامستان بیرون ہندسے توج ہون ہے جس نے منصرف ہم کو ملکہ تام مسلمانان عالم کومضور ب کردکھا ہے اس سے میری مراوس كد فلافت ہے جس نے عالت كواس ورجه نازك بناد يا ہے -زما ند جنگ بين مسلما ك صرو سكون كے ساتھ نتائج كا انتظار كرتے رہے -ان كوا مك لحد كے لئے بى يہ برگانى نہ عى كريوري تركى كے ساتھ ايسا نامضفانة رويد اختيار كرنگا۔ نيكن صلح كانفرنس كے آغاز ميں ايسے آثار محوس ہونے لگے جس سے بجاطور میر ہیرا ندلینٹریں یا ہو گیا کہ شاید ترکی کے ساتھ الف ات نیں کیا جائیگا- ان خطرات کو محسوس کرکے مہلا نوں نے ہر مکن طریقہ سے صاحت صاحت ا ہے جذبات کا افلار گورننٹ کے سامنے کیا اور آخر کارستمبر وا اندع میں ایک آل انڈیا سلم کا نفرنس کا اجلاس لکھنوئیں منعقد کیا اور آپ کے اس ناچیز خادم کوصدارت کا اغراز عطافر مایا - جن میں نهایت پرزورط بقترے اسامی مطالبات کوصفائی سے ظاہر کیا گیا - میں مناسب سمجتا ہوں کہ اس کا نفرنس کے خطبہ صدارت میں اُس وقت میں نے جو کچھ عرض کیا تھا اُس کے بعض اقتبا سات آپ کے سامنے اس موقعہ پرسیش کروں۔

حصرات! میں نے وض کیا تھاکہ۔

" ترکی عکومت برطانیه کے درمیان جنگ " چوه جانے کی خرفے میل نوں کوج بے سپنی اور تعلیمت میں ڈالدیا بھا اُس کا اندازہ صرف ایک مسلم دل ہی کرسکتا ہے۔ باری ہندوستان کی زندگی کی تاریخ میں کبھی اُسی کفکش جذبا کت کا وقت نہیں آیا

تھا۔ ہم سے ایک صدی زائدسے دولت برطانیہ کی دفاداری کو اینا تنعار نبالیا تھا ہم امن وامان کی زندگی بسرکررہے تھے۔ اور بیمیٹیت عقید تمندوفا دارہایا سركا ربرطانيه كو يميشر برطرح كى الداد ويقت اور دين كو تيار رئ تف-ہم نے گور نمنٹ ہند کے استحکام و تیام ہی میں مرد نئیں کی بلکہ ہندوستان ہے باہر جاکر برنش مقبوضات کی یا سانی میں ایناخون بہایا۔ حین - عدن اورافنانشا میں ہارے کارمامے قابل تحیین خیال کیے گئے - ہماری اس ایک صدی سے زائد محكوميت كے زما نديس بهارسے مذہبي جذبات اور دينوى مفاوس اسقير سخت تناقض کھی واقع نہیں ہوا تھا۔ احکام ندہب یا س اخوت کی یا ودلاتے تے۔ اور اغواض دینوی و فا داری کے سبت کی لفین کرتے تھے۔ ہاری اس بے مینی کی بڑھی ہو ف آگ کے روکنے کے لئے مقامات مقدسہ کے احرّام کی بابت اعلان کیا گیا اورانخادیوں کے بھی اغراض کی مسلس اور بيط تشريح كي كئي- سليانوں كويفين ولايا كياكہ يہ خيگ جيوتي اور ہے بس توموں كآزادى كے لئے لوسى جارہى ہے - ونيا برية ظامركيا كي كر برطانيداوراس كى طرفدار توم تے جرمن سمے فاتحانہ فوامشوں برشد يرمزب لگانے كے ليے تلوار آنٹائی ہے -اس سے مک گبری یا حکومت برستی مقصود انس بہیں باور كراياكياكه بيرجنك كونئ مذهبي ميلومنين ركهتي اورتمام احيول عدل والضاف جيد د وسری حیوتی اقدام برصرف کئے جائیں گئے۔ وہ بلشخیص مذہب و ملت ہو كى قوم يرظلم روايد ركى جائيكا -حتى كەمفتۇح اقوام بريمي تشدد اورظلم سے كريزكيا جا بيكا-اوران كے جاكز حقوق كاياس ركها جا يكا"

حصرات إن اللانات كا جوشر بوا اور تركى كے ماتھ جوغير منصفانه سلوك كيا گيا وہ ظاہر ہے۔ بين سنے أس وقت بھى عوض كيا تھا جبكه صلح كا نفر سن نے تركى كے متعلق في صادر بنين كيا تھا كہ اگريہ فيصلہ بهارے مطالبات و جذبات كے خلاف ہوا توہم ہرگز اس كوتسيم مذكر بي گے۔ اور ہم كو يہ حق حاصل ہو گا كہ ہم ابنى تا م آئينى كوشش اور جدو به سال كوتسيم مذكر بي گئے۔ اور ہم كو يہ حق حاصل ہو گا كہ ہم ابنى تا م آئينى كوشش اور جدو به بول كا مراح بھى ميں ہي عوض كرتا ہوں كہ اس حالاً كے متعلق ہم كو اپنى جو جمد استقال سے جو كھوا سلام كى خدمت كر سكتے ہيں كريں۔ اور آج بھى ميں ہي عوض كرتا ہوں كہ اس حالاً كے متعلق ہم كو اپنى آئينى جدد جمد استقال سے ساتھ جارى رکھنى جا ہے ۔

## عدم تعاول يا نان كوليرين

حضرات إسى فأل انديام كانفرنس كم وقعيريدا نديشه ظاهركيا تفاكه اكر اس مند كالصفيه ملانوں كے جذبات كے مطابق نه ہوا توخطر ناك تائج كا فلور ہوگا - ميں دعمقتا ہوں کرمس خطرہ کا ہم کواحساس تھا وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے بینی مسالہ خل فت کے علط فیصلہ نے مسلما مان مہند کے جذبات کو اس قدرز جمی کرویا تھا کہ جب وا تعدینیا باوردومبر ا باب سے متا تر ہوکر مشر گاند می سے نان کو ایرنش کی تحریک ملک کے سامنے بیش کی توسلمانا ہندے اس کا خیر مقدم کیا اور خلافت کمیٹی نے بنام ترک موالات به طور ایک مذہبی فرض کے اس کومسل نول کے لیئے عزوری قرار دیا اوربہت سے علمار نے اس کی نرمہی حیثیت کو تعلیم كيا- ورحقيقت يرتيجداس غلط باليسي كاسب جوحكومت برطانيه في تركى كم متعلق اختياركي ادراہمی بنیں کما جاسکنا کہ اس غلط یا لیسی کے نتائج کس قدر ناخوشگور اور ملک کے امن وسکون

کے بیے کس مذک مخرت رساں ہونگے۔

حضرات إلى الرك والات كى نرسى حيتت كے متعلق كيم و من كرنا ميرا منصب بنبي يرعل كاكام إ اور وبى بتاسكة بين كهندب في صدتك فيرمسلم اقوام س ترك موالات کی اجازت دی ہے۔ لیکن بوسمنی سے جمال تک میں سمجھنا ہوں ابھی تک ہما رے علما بھی کسی خوا فیصلہ تک نمیں ہوئے ہیں اوروہ اس بارہ میں مختلف الرائے ہیں کہ کو ن چزیں ترک موالات کے سلد میں داخل ہونگتی ہیں۔ علاوہ بریں طابق عل کے متعلق بھی ابھی تک اختلات ہے۔ اس تعلیم کا نفرنس میں اس ترک کے تمام اجزا کے متعلق مجت کرنا کچے موزوں میں معلوم ہوتا۔

اس میے میں صرف تعلیم کے متعلق عوص کرو گا۔

اس وکا کے سادیں نوجوان طلبا کو یہ ہدایت کی گئے ہے کہ وہ مرکاری درسگاہوں کو نیز ان درسگاہوں کوجوسر کارسے الی اعانت لیتی ہیں چھوڑدیں۔ یہ بی بیان کیا گیا ہے کہ مذہبی الاکرنا آن کے لیے صروری ہے۔ یں اگرچہ اس کی نہی حقیت کے مقل کچہ و ص منیں کرسکتا تا بم برشحف استدرتو محسوس كرنكاكم دينوى نقطه نظر سے تعليم سے اس طرح دفعيًّا دشكش بوجا ما سرقوم كے ليئے اور مانحصوص ملى نوں كے ليے سخت مفرت رسال ہے - اور بنى وجہ ہے كما وقلت كمار کاکو کی مستنفیصداس کے متعلق صادر انہو مجھے پہتاہم کرنے ہیں تا ال ہے کہ ندہب ہارہ اس نقصان کو جائزر کھناہے - ہر حال ہے مسکداس فاب ہیں کداس کو زیادہ وہ مدت تک نظرانداز کر دیا جا پیمن خاص کے بیام کے اس کا جدسے جلد کو گی اطبیان بخش فیصلہ ہوتا کہ قوم کو کمبو دی حاص ہو۔

مرک موالات کے متعلق اس وقت ہیں مختلف النجال گردہ موجود ہیں ۔ ایک گیروہ اس ہتھیارسے ملک کو "موراج" ولانے کا مرعی ہے - دوسرا مذہبی ہیں ہیں ہیں ہوتا کو اس مربی کا مرعی ہے - دوسرا مذہبی ہیں ہیں ہیں ہوتا کہ اس کو کا مربی ہے ۔ ان دو کے علاوہ ایک تبیس ہوتی ہے جو کہ محتدل و دربیا نی راستہ کی الاش میں ہے - اور اب انک کسی شیخے نیجہ کہ تبیس ہوتی ہے ۔

در میانی راستہ کی الاش میں ہے - اور اب انک کسی شیخے نیجہ کہ تبیس ہوتی ہے ۔

در میانی راستہ کی الاش میں ہے - اور اب انک کسی شیخے نیجہ کی اس کی خربی ہی ہوتی ہے ۔

معلق یہ امر بھی قابل کھا قامے کہ قو می مرکزی دارالعلوم علیکڑھ میں جب کہ قانو نا یو نیورسٹی کی معلم ہوئے ۔

معلی تعلیم دینیا ت سے موا ا در بے لگا و گئی ہارے دوست اس کے مخالف نیس ہوئے ۔

معلی تعلیم دینیا ت سے موا ا در ہے لگا و گئی ہارے دوست اس کے مخالف نیس ہوئے ۔

ملکداس کے تر و ہوج کے حامی رہے - اور آج جمکہ سلم یونیورسٹی ایک نے تعلیم دینیات پر سالی طالب علم کے لیے لازمی کردی ہے ۔ اور آج جمکہ سلم یونیورسٹی ایک شاخ ہوئی ورسٹی ہیں دستہ کو ملاب علم کے لیے لازمی کردی ہے ۔ اور آج جمکہ سلم یونیورسٹی اس ہی کہ سلم یونیورسٹی ایک ہو تو رسٹی کا ملم یونیورسٹی ہیں ہے کہ سلم یونیورسٹی کا معلم یونیورسٹی ہیں دستہ کو ملاسہ علم کے لیے لازمی کردی ہے تو مسلمانوں کو ہوائیت کی جاتی ہے کہ ملم یونیورسٹی ہوئیورسٹی در سی خلال ہو کہ میں ہوئی ہوئیورسٹی ہوئی ہوئیورسٹی ہوئیورس

برحال اب مکجومباحثاس کے دیئے ہیں اور فرہی جبنیت سے جو بدائیس کی ہیں ہیں اس بحث پر اللہ کی گئی ہیں۔ نیزجو فوے بعض علمار نے ویئے ہیں اور فرہی جبنیت سے جو بدائیس کی گئی ہیں ہی صداقت کے ساتھ یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ اب مک سیاسی اور فرہی ہیلوسے برے دل کولکین عاصل نمیں ہوئی۔ اوراس ذریعی سے اوراس دستور العمل سے جو نقصان برے نزدیک علی و قومی مفا کو بینچا نظر آ تا ہے وہ اس خیالی اور مشتنبہ فائدہ سے بہت زیا وہ ہے جو ہارے سامنے بیش کیا بارا ہیں کہ بیٹیت ایک او فی فاوم فوم اور برحینیت ایک ناچیز مسلان کے فرہی او کام کے سامنے ہیں کرنا پڑے ۔ این مقدس فرمی و عن خوارہ میں قدم رکھنے کو اگر جو اس میں شکلات کا سامنا کرنا پڑے ۔ این مقدس فرمی و عن خیال کرتا ہوں پشرطیکہ کوئی ایسا فیصلہ فرج کچھ دیکھتار ہا ہوں اس خوجو دہوجو قوم کے لیے آخری حکم رکھتا ہو۔ گریڈستی سے میں ابتک ہو کچھ دیکھتار ہا ہوں اس خوجو دہوں میں و عن خوبال کرتا ہوں دینوی دونوں صرور توں کا اورا اورا علم ہے ۔ کے نماظ سے ایساکو ٹی فیصلہ میں ایس ایسے نوجو دہوں کو دینوں کے دیکھتار ہا ہوں اس خوبو دہوں کے دیکھتار ہا ہوں اس خوبو دہوں کو نمیل کوئی اور اورا علم ہے ۔ میرے خیال میں الیسے فیصلہ کا صادر کرتا چوہیت آئی با خرطیاد کا کام ہے جن کو ملیا توں کی دینی و دینوی دونوں صرور توں کا اور الورا علم ہے ۔ اس کے نماظ میں کا کورا اورا علم ہے ۔

ملانوں کی سیاست نرمب سے کوئی جداگانہ چیز انس ہے ۔ قانون ابھی ہاری دونوں ضرورتو کاکفیل اور ہاری معاشرت کے ہر سیو کے لئے مشعل ہرایت ہے ۔ امذا اس بارہ بیں سنجیدگی سے محت کر کے ایسا فیصل جا در کرتا جو مہل نوں کی کا فی طور سے دہنا گ کر سکے ۔ درحقیقت اسی قتم کے با خبرعلمار کا

-006

نو فن نهایت اصرار کے ساتھ میری بدر سائے ہے کہ صاحب بھیرت علیار کی ایک جاعت ہوسی فی فی افزات سے متافز منونشست کر کے ایک ایسا با ضابطہ فیصیا مسلما نوں کے سامنے بیش کرے جو خدا اوراس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو۔ علما کی اس کانفر نس میں ہر طبقہ و ہر گروہ کے علمار کا شامل ہونا ضروری ہے تاکدان کا فیصلہ ایک متحد ہ فیصلہ ہوا ورکسی طبقہ کو اس کے بعد انخوات واعتراض کا موقع نہ سلے ۔ بس اس بارہ میں چرکچے دلئے میں دسیکنا ہوں وہ اسی قدر ہج اور جبال تک میں نے فور کیا ہے جائے اور جبال تک میں نے فور کیا ہے جبتاک کر علمار کی جاعت کو بطور خود اس کا احساس نہ ہوگا اور حبت تک وہ کسی آخری مذہبی فیصلہ کے لیے تیار نبو نکے قوم کا موجو دہ اختلا مت دور آنوگا۔ اور اضطاق ویر بیانی باتی رہے گی۔ اور اسوفت جو چید حضرات مذہبی جا مدہبین کر قوم کو غلط راست میر ہے جائے ہیں میلی اور کو فقط راست میر ہے جائے ہیں میں میں اور کو فقط راست میر ہے جائے ہیں میں میں اور کو فقط راست میں ہے۔

ان حالات ہیں ہیں لینے کو تعیرے گروہ کا ایک ناچیز فردخیال کرکے معدل و درمیانی راستہ تا اش کرنے کے لیے اس وقت تاک قوم کو اپنی رائے ند دونگا ۔ جب کک کہ علی رکا متحدہ فیصلہ میرے سامنے موجو دنہ ہو۔ اور میں الیبی حالت میں وہ تام حقوق جو ال ملک ابنی گور سے ملاب کرسکتے اور مال کرسکتے ہیں ان کو طلب کرنا اور حال کرنا اپنی قوم کاحق سجے کر ایک جائوں سجھتا ہوں خصوصًا تعلیمی حق کا عاص کرنا میں سبحق ق پر مقدم سمجھ کر اس کے حاصل کرنا میں سبحق ق پر مقدم سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کی جدد جسہ کر فرص اور اس کے جھوڑ نے کو قومی گناہ قرار دیتا ہوں اور اس لیے ہیں تخویک عدم تعاون کے ماتحت تعلیمی اما و نظلب کرنے بیاس کے واپس کر دینے کو اپنی قوم کی نا داری و افراس کو میٹر نظر سکھتے ہوئے نا لیند کرتا ہوں۔ اور بینجیال کرتا ہوں کہ تعلیمی حقوق ن کے حاصل کرنے میں سریم کی ایک لمی کے حاصل کرنا میں کہ سریم کی ایک لمی کے لیا میں کو خفات ناگر نا جاستے ۔

یں ہم کوایک کمحہ کے لیے بھی غفلت نہ کرنا جا ہے ۔ میں ہم کوایک کمحہ کے لیے بھی غفلت نہ کرنا جا ہے ۔

میرے نز دیک گورمنٹ کے ساتھ مل کرکام کرنا ہر دانشمندکا فرض ہے۔ البتہ جولوگ جاو بی طراحیۃ برحکام کی رصنا مذی اور افتارہ ابر و کے مانخت کام کرناچاہتے ہیں۔ یں ان لوگوں کو نہ قوم کا دوست سجھتا ہوں نہ گورنمنٹ کا۔اس لیے میں بیعوض کرنے برجبور ہوں کہ جشائے واقعا مئد خلافت اور منظامة بنجاب كے متعلق بیش آئے وہ عام طور برتام ملک اور خصوصاً اسلما نوں کے
لیے تمایت تخلیف دہ اور دل دکھانے والے ہیں۔ بیٹیک یہ واقعات اس درجہ اندوہ ناک ہیں کہ
اُن کے تصور سے بھی لکلیف ہوتی ہے۔ اس لیئے یہ صحیح ہے کہ جو کچھ گذراہے اگر ہم اُس کو حلد سے
حدیمول جائیں تو یہ نمایت اجھا ہوگا۔ لیکن محض تعین فر مہدار دکا م کے یہ الفاظ الاکہ تم گذرا شہر نمی اور درت اس کی ہی کہ زخم خور و
دہ واقعات کو بھولیا کو بہمارے تکمین قلب کے لیے کا تی نہیں۔ ملکہ ضرورت اس کی ہی کہ زخم خور و
دلول بر مرسم بھی رکھا جائے تاکہ خونچکا ل زخم بڑہتے بڑہتے ناسور نہ بنجائیں۔ ورنہ محض الفاظ تو

عكر برجرات كاكام كرتے بيں ك

حصرات إ صور مي تركيان كوايريش كم ما تحت ترك تعليم كا مخالف بول اس طح گررنن کے اس طریق عل کا بھی می الف ہوں کہ ماک میں جوعا لم گیرہے جینی اور گورنن کے فا ون بے اعدا وی کا جوش روز بروز برا جا تا ہے۔ گورننٹ اس سے ابتک عافل ہے حالا تحداس ک صرورت ہے کوئلا فلافت اور ہنگا مئیناب کے متعلق جو کھے کیا گیا ہے سنجدگی اوراحتماط کے ساتھ اس برنطرتان کرے اس کی تلافی کی جائے۔ اورگور تمنٹ بیلک کے عام جذبات اور نیزاس کے حقوق کی مجدانت کو اینا اولین فرص تقور کرے اس میست کو بلکا کرنے کی طوت قدم بڑھائے۔ گورنسط كايدط ان على عام ملك مين نبط اطينان ومسرت و مكها جا نيگا- اور ملك كى امن و خوش حالى كا ماعت موكا - جرى حكونت سے كسى كورمنٹ يا ملك كو كمي فلاح نصيب نيس ہوئى -اگرگورنت اپنی یالیسی میں اس تغیریر آمادہ مو تواعتدال بندطقه جو گورنست سے ساتھ ملکام کرنا عا ہتا ہے۔ گورننٹ کی اعانت کر لگا- اوراس کے ہا تقوں کومضبوط کر لگا-یس اگرکوئی جزماک کی مصیبت کو دکا کرسکتی ہے تو دہ ہی ایک چیزہے لہذا گر بجائے یہ مدایت کرفے کے کہم کھیلے واقعات كو بيول جائيں اگر بينى سے اساب كو دوركرنے كى طوت توجه كى جائے تو بيزيا دہ مفيدا وركاراً مر ہوگا۔ اور مل کی مقتبت کو ہلکا کرد گا۔ اگریہ خیال کیاجائے کہ یا نسبی کی اس تبدیلی سے گورٹنٹ کی کمزوری تابت ہوگی تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ ملکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شکریہ واحسان پذیری کے جذبات تام مل می صل جا کیں گے - اوراطینان وسرت کانیا دوریٹرفع ہوگا -جولوگ گورمنٹ کو یہ صلاح دیتے ہی کہ پیک کے جذبات کو ہزور دبایا جائے وہ ایک طرف تو ماک کے جذبات کی تحقیر كرتے بي اوردوسرى وات كورنن كوغلط راستزير داكر برادكرنا جائے ہيں۔

# كورمنط كي على عانت

ترك موالات كے سلىدىي نمايت زوروشورسے يرجت أعلى في كئي ہے كو كور نمن جو مالى اعانت فو ا سكولول اوركا بحول كوديتى ب يمتروكرد يحائ حبث طلب يدام ب كديمون والس كرد يجائ و اگربركهاجائ كدج كورنمن غيرسلم بواس ليے بم كوأس سے كسى قىم كى اعانت ندخاص كرنا جائے۔ توبي يه عوض كروز نكاكم يعيداس اعانت كى حيثيت كافيصار بوعا ما جائي كديد ب كس قنع كى دنيا في كاوياً میں ہم روز مرہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک غیر سلم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں اوراس کے معاوضہ یں اس سے روپیہ وصول کرتے ہیں۔ اس طرح اگرا یک عیر سلم یہ ہارا ترص آنے نواس کا مطالبہ کرنے اوراس کے وصول کرنے میں ہم کوتا ل تبیں ہوتا ہی عالت ورخقیت گور لمنٹ کے مالی اعانت کی ہے۔ یہ مکن ہے کر بعض اس کوعطیہ یا انعام سے نا مزدکریں یمکین واقعہ بیہے کہ وہ کا روبار کی ایک صورت بعنی گورنن ایک باقعت خودہم سے لتی بنے اور دوسرے با تفسے والس کرتی ہے یہ كونى يوكسيد فرنيس كوكور نمن مستقليم كمس وصول كرتى بدوه رويد بوتا ب ويم اي محنت وكمانى سے گورنمنٹ كوديتے ہيں اورجب كك موجودہ نظام حكومت قائم ہے خواہ مخواہ دیں گے۔ برحال ہی رویدیم کواس کے بعد علیمی اعانت کی صورت میں ماتا ہے یا ہا رہے بچوں کی تعلیم کا ہو پرصرت ہوتا ہے جو کم وبیش بارہ کروڑ سالانہ ہے ہی تبیں خیال کرتا کہ یکونسی دانتمندی ہے کہم اپنے اس واجی حق سے دست کش ہوجائیں اور جو کشرر قم ہم گور نمنٹ کو دیتے ہی وہ و ایس نہ لیں حصرات إبراه كرم يها اس صورت واقع يرهي توغوركيح كرا يكى قوم بن تعليم كمتعلق کہ تک اصاس پیدا ہوا ہے مانت یہ ہے کہ اس کا نفرنس کوغل مجاتے ہوئے اور تعلیم کی تح کیا تمام مل میں بیبیا ہے ہوئے (سس) سال گذر ہے ہیں لیکن اس توشش سے جو تا کج ظا ہر ہوئے ہیں ان کو بعین اتسلی مخبی نہیں کہا جاسکتا ۔ یہ جانت تو گئی ہاری بیداری اور ہمارے احساس کی ہے۔ لین اس کے ساتھ جب قدرتی مواقع ہی شائل ہوجائیں توہاری نشکلات اور معی زیا دہ ہوتی میں -ان شکلات سے میری مرا و توم کا زفلاس ہے جو ہمیشہ اعلی تعلیم کے لیے ستراہ ثابت ہوا -یں یں نیں خیال کرا کہ ان شکات کوئیش نظر کھنے ہوئے ہم یں سے کوئی شخص اس کے بے تیار بولا ك حكومت مين اس كاجو داجي حصرب وه اس سے دست كن بوجائے اور قوم كے بحول كوجالت كى

مالت میں آزاد پر نے کے لئے چھوڑھے۔ اگر مبرا پر خیال غلط ہے اور قوم میں فی انتھیت اسفد اصال و تو ل بدا ہوگیا ہے کہ وہ اپنے بل برقو می اسکول و کا لج قائم کرسکتی ہے قرسم اللہ میں بڑی خوشنی محر اپنی رائے والیس لونگا اور اپنی قوم کی اس حصل مندا نہ کام کا نمایت جوش سے خیر مقدم کرونگا۔ لیکن بغیر تجربہ و مشاہرہ میں بالفعل اس کے قبول کرنے کے لئے تیار نیس ہوں کہ ہماری قوم اس تنز کی کہا ہے ہیں ہوں کہ ہماری قوم اس تنز کی کہا ہوئی کہ این ہوں کہ ہماری قوم اس تنز کی کہا ہوئی کے ساتھ جا کر کہن کو کہا ہوئی کے ساتھ جا کر کہن کے کا میابی کے ساتھ جا کر کہند کے کا میابی کے ساتھ جا کر کہند کی کا کہا ہی کہ ساتھ جا کر کہند کی کا میابی کے ساتھ جا کر کہند کی کا میابی کے ساتھ جا کر کہند کی کا کہا ہوئی ہے وہ خطرہ کی حالت میں آگئے ہیں اور اس کے منتظین کو اپندہ کے گئی ہے وہ خطرہ کی حالت میں آگئے ہیں اور اس کے منتظین کو اپندہ کے گئی ہے وہ خطرہ کی حالت میں آگئے ہیں اور اس کے منتظین کو اپندہ کے لئے مشکل ت ہی کا منیں ملکہ ایوسی کا سامنا ہے ۔

### تعليمي و ورمين ممانول ورميندول كي فتار

حضرات اسدی تعلیم حالت کے متعلی حیار الفاظ عن کرونگایہ قرآب کو معلوم ہے کہ مسل نان مند کا وقی مسل نان مند کا وقی دوال اور انحطاط ورحقیفت عضی الم علی الفاظ عن کرونگایہ قرآب کو معلوم ہے کہ مسل نان مند کا وقی زوال اور انحطاط ورحقیفت عضی اور کھ رکھا وَ قائم تھا۔ اور قوم اپنی نا دائی ہے سیجے دہی تھی کہ وہ برستور الینے اقتدار برخا کئے ہے کہ واقعہ نے حقیقت کونے نقاب کر دیا یعنی مہندوست کی مسل نوں مح سیاسی افتدار کا کا مل طور برخا تمہ ہوگیا مرسوں اور سکھوں نے بہلے ہی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی شاہی حیثیت درحقیقت صون دہلی اور لواح دہلی تک بالم واقت کوئے تھا ہوگا ورائی ورفواح دہلی تک بالی میں موالی کے لیے گئی تھی اور انگریزوں کا برخا ہوا اقتدار برخوا کہ من ہے نے دولت مغلیہ کے کہانے ہوئے جواغ کو ہمیشہ مزبی کا برخا ہوا تحد اور افتدار و منصب رکھتے تھے لیے تباہ و بربا دہوئے کو ہمیشہ خواب خواب کو اور اس کے بیانے کو مون کا دولت مغلیہ کے برخا کہ ہوئے کے دولوں کا مور مون کو دولت کا مور مون کو دولت کو میں کا خواب کو مون کی کا مور کھے اور اس کی بیانی کا بیانی کا بیش کی مون کا دولت کی کہا ہوئے کے دولت کا مور مون کو دولت کو مون کی کا مور کھوئے کے دولت کی مون کی دولت کو مون کی کا مور کھوئے کو دولت کھیل کو دولت کھیل کو دولت کھیل کو دولت کی مون کے دولت کو مون کی کا مور کھوئے کو مون کو کا کہ خواب کو دولت کھیل کو دولت کھیل کو دولت کی مون کو دولت کی مون کا دولت کی مون کو دولت کو دولت کی مون کو دولت کی مون کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کی مون کو دولت کی مون کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کی مون کو دولت کو دولت کی مون کو دولت کو دول

حصرات إسلمانوں كى تبابى اور زوال سلطنت درحقیقت خوداً ن مے اعال كانتجر لقا۔ جول جول اسنے باک اور مقدس مزمب اسلام سے دور ہوتے گئے اوراس کے احکام کی فلاف وزری كرتے كي حكومت ان سے كناره كرتى كئى اور خدائيقالى فرما تا ہے كہ ہم زمين كا وارث ان لوگوں كو بناتے ہیں اورسلطنت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو متقی و برہزگاریں ۔جب بید حالت مسلمانوں سے جاتی رہی تھی تو اس کا نتیجہ بیہ ہوا کے سلطنت اور سلطنت کے ساتھ تمام محاس بھی کیفلم رخصت ہو گئے اس وقت مسلما نوں کا يرفن تقاكد بصداق عاكسبت ايد يصم و كيم خود ان كى ما تقول الن يركذ را تقا اس كوصيرو بهت كے ساتھا نگیزکرتے اوراسیے کواسلام کازیا وہ اہل بنا کرجد میطالات کے موزوں ومناسب از سرنومبرو جدشروع كردية - تاكر يخبيت ايك زنده قوم ك جوزياده سازياده اقتداراس مك مين عال كركت من كم الكراس س تو فوه م نداست ا دراس كا بهترين طريقيدي عقا كده ه جريد علوم وفون سيكية اورملك بين أيني حكمه على كرتة ليكن جهالت وتقصب كابرا بوكدا مفول في اليانس كيا-حقیت بیر ہے کہ اس زمانی میں ان کوانگریزوں سے ایک گوند نفرت بیدا ہوگئی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کھانگریزا ى عكومت واقتذار كے زوال كا باعث ہيں۔ بينك يہ نفرت ايك قدرتى چيزہے جوا يسے موتع بریدا ہوسکتی ہے۔لیکن امنوں نے اس برغور تنیں کیا۔ یہ عبی غنیمت ہوا کہ ایک ایسی برونی عکو في جواندر وني تعصبات سے عدلحده تفي اور سندوستان كى جدا قوام سے ايك على فرمب اور آيكن ر کھتی تھی ہندوستان پر قبصند کیا۔ غرض بدایک واقعہ ہے کہ مسلما نوں سے اوائل حکومت برطانیہ مرتعلیم کے طرف سے غفلت بڑتی اور خدا جانے کس بڑی گھڑی میں اُ تقول نے تعلیم سے اپنی علیٰدگی کا فیصلہ کیا عقاكد آئ تك أن كى حالت منين منهلى اورابتك وه اس كے تلخ نتائج بھلت رہے ہيں . كيا يہ واقعہ کچے کم قابل عبرت ہے کہ ہندووں نے توجو ہمشدز مانہ کے اسنے برطیتے ہیں باوجود اسنے مزمی تعصیات ا ورجیوت بھات کی یا بندیوں کے فوراً انگریزی علوم کاسکھنا شروع کردیا اور تحقیل علم کے لیے والت کے سفرکو بھی جائز قرار دے میا درآن البکدا ک فائلی معاشرت ا دراکل دشرب کی مخضوص یا بداد کی وجہ سے بہ شکل اس کی تو قع کی جاسکتی تھی اور اس کے علاوہ خود ہندو و ل گرفت تہ ایج نس شا ذو تا دراس کی مثالیس مل عتی میں کد اکنوں نے بیرونی دنیاسے ایسے تعلقات فائم رکھے ہوں لیکن ملان جوقدرتی طور پرسپروساحت کے عادی اور نئے اور ترقی یا فتہ علوم وفنوں سیکھتے اوران کو ترتی دینے بی بے تنصب ورروش نیال واقع ہوئے تھے - النول نے نفصب ونفرت کی بنا پر درون علوم سے بے بروائی کی بار صاحت و برج کو ابھی ایک صدی بھی میں گزری آ تھ ہزار

وستخطوں سے گرزنت میں ایک میموری بھیا کہ بیائے مشرقی تعلیم کے انگریزی تعلیم میرکوئی رقم صرف نہ کی جائے۔ کیونکہ انگریزی بڑہنے سے لوگ کرٹان وعیسا ئی ہوجائیں گے۔ برخلاف اس کے ہندو وُل فی جائے۔ کیونکہ انگریزی بڑہنے سے لوگ کرٹان وعیسا ئی ہوجائیں گے۔ برخلاف اس کے ہندو وُل فی جائے دور می راجہ رام موہن رائے خود اس امرکی خواہش کی کرجس قدر رقم مشرقی علوم برصرف ہوتی سے دہ اس پرصرف کرنے کے بجائے علوم مغربی کی ترقیج میں صرف کی جائے وشتان ما بینھا

(اون دونوں میں بڑا فرق ہے)

صرات اسات و وفی الا و وفی الا و وفی الت کی الت کی قدرا فیوناک تی جب کسی تو م کو علوم وفو کسی تو م کو علوم وفو کسی تو م کو تصیب علم برآ ما ده کرنا اور جهات کی تاریخی سے اس حد تک لفرت ہو تو اس کا اللہ اللہ ہے ۔ ایسی قوم کو تصیب علم برآ ما ده کرنا اور جهات کی تاریخی سے نکان کو فی سل کا م نہ تھا۔ لیکن خدا کو بطام رسل نو ل کی مجھ بہتری منظور بھی کہ ایک درونی دل رکھنے و الے محب مال و اس کو اس کا م کے لیے کھڑا کیا ۔ اور اس سے اسے اسے مسلسل اور انتھ کھئے اور اپنی تام عمراس خدمت کے لیے وقف کرد میں اور اپنی تام عمراس خدمت کے لیے وقف کرد میں مدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس کی تعلیمی جدوجہ دبارآ ور ہوئی اور اس سے تا کیے کا لیے و کا نفر نس کی صور میں میں مدا نور سے تاکیج کا لیے و کا نفر نس کی صور میں مدا کو اس خدمت کے این اور اس کے تاکیج کا ایک و کا نفر نس کی صور میں مدا کا مراس کے تاکیج کا بے و کا نفر نس کی صور میں مدا کا مراس کے تاکیج کا بے و کا نفر نس کی صور میں مدا کا مراس کے تاکیج کا بے و کا نفر نس کے میں مدا کا مراس کے تاکیج کا میں مدا کا مراس کے دوئی ہوگئی تھی کہ تا بیر صلمانوں کے دان جرم ایک کو سے اور ایک مفید و اور و میں تعلیمی شطام کے قائم کرنے کی کو سے کو اس کے دوئی ہوگئی تھی کہ تا بیر میں ہوگئی تا کہ کہ کو اس کے دوئی ہوگئی تھی کہ تا بیر مالیوں کے دان جرم ایک کا میار نس کے دوئی ہوگئی تھی کہ تا بیں ۔ اور اپنی گذر شت تا تعلیمی کی کہ تا بی کہ کہ کو کے تعلیمی میں ہندو وال کے دوئی ہددوئی آجا ئیں ۔ اور اپنی گذر شت تا تعلیمی کہ کھی کہ تا بیر کا کہ کہ کہ کو کے تعلیمی میں ہندو وال کے دوئی ہددوئی آجا ئیں ۔ اور اپنی گذر شت تا تعلیمی کہ کا تھا تا کہ کہ کو کے تعلیمی میں ہندو وال کے دوئی ہددوئی آجا ئیں ۔ اور اپنی گذر شت تا تعلیمی کہ کہ کو کھی کہ تا بیر کو تی اور اپنی کہ کہ کے تعلیمی کی کے تعلیمی کو کی کھور کے تعلیمی میں ہندوئی کی کھور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیم میں ہندوئی کے کہ کور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیمی کے دوئی ہو کو کھور کے تعلیمی کے کہ کور کے تعلیمی کے کہ کور کے تعلیمی کی کھور کے تعلیمی کے کہ کور کے تعلیمی کے کہ کھور کے تعلیمی کی کھور کے کہ کھور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کی کھور کے کے کہ کور کے کھور کے کھور کے کہ کور کے کھور کے ک

ما درجہ خیال المجی ہمارا نظام تعلیم محل ہی نہ ہونے یا یا تھا کہ تو کیا بان کوا بیاتی نے تا م اسلامی درسگاہو کو الیاصد مدینے یا یا کہ جس کی تا ہونے یا یا تھا کہ تو کیا جا تا ہے کہ یہ تو کیا ملک کو فائرہ بیجا گی ۔ کہا جا تا ہے کہ یہ تو کیا ملک کو فائرہ بیجا گی اور سوراج کو ہم سے قریب ترکرو گی ۔ لیکن سوال یہ ہے کہا گر بیچے ہے تو ہمارے برا دران وطن جو ملی معاملات میں ہمیشہ بیش میش دہتے ہیں اور جم جو سب سے بیلے سوراج کا سوال ملک کے سائے بیش کیا دجیا کہ خو داس لفظ کی ترکیب سے ظاہر ہے ) وہ کیوں فراخ ولی سے اس تخریک میں صعبہ بیش کیا دجیا کہ خو داس لفظ کی ترکیب سے ظاہر ہے ) وہ کیوں فراخ ولی سے اس تخریک میں صعبہ بیش کیا دجیا کہ خو داس لفظ کی ترکیب سے ظاہر ہے ) وہ کیوں فراخ ولی سے اس تخریک میں حصبہ بیش کیا دجیا کہ خو داس لفظ کی ترکیب سے خوا ہم ہے کہا بیرائی کی نبایر کو فی مہرو درسگاہ بریا دہو تی ہو۔ برخوا اس کے سائی لوں کے اسکولوں اور کا لیوں برہر عگر آفت آئی کی اور یہ تحریک و کا کی طرح تمام اسلامی

درسگا ہوں میں میل گئی-اب ذرا اینے سب سے بڑی قومی درسگاہ کی حالت دسیمیے تو آپ کومعلوم ہوگا کرسے سے بہتے علیگرہ کا لیے براس ترکیے کے ماتحت حدیریا گیا وروہاں جوا فسوناک واقعات ييني أك وه سبكوعلوم بين اعاده كى حاجت بنين - يه وا قعات صرف عبيكره ه تك بني محدود بنين ري بلكر پنجاب - يو- بى - سنره- او رمبئ بس جى رونما ہورہے ہيں - اس كے برخلات ہندوؤں كے تقليمي نما كاس سے اندازہ كيج كدان كى كوئى اہم درسگاہ ابتك بادجوا وٹ كى نزرنسين ہوئى-حصرات إ آپیقن کیجے کہ اگر لیر ترکی کامیاب ہوگئ توسل نوں کی تام درسگا ہیں سمینے کے ہے بربا دہوجائیں گیں۔ اورس طرح ہم آج یہ مانم کردہے ہیں کے ملیانوں نے اوائل مدھو برطانیہ میں غفلت کرکے مسلمانوں کو نفضان کیونچا یا اسی طرح آیندہ نسلیں مانتم کر بنگی۔ کہ ہم نے تركب نان كوايريش كے ماتحت تعلمي نظام كو درسم برسم كركے نوجوانوں كوخراب وخت كيا اور ہارے ا ویرنفریں کریگی-کہم نے اپن آکھوں کے سامنے برسب کھے ہونے دیا۔ ہندو ایک دائشند قوم ہے وہ وقتی اور ہنگا می جوش کے ماتحت کوئی کام نبس کرتی بلک اس پرسنجيدگى سے غور كرسيتے ہيں اور تو مى نفع ونقصان كا صبح انداز ه كرسيتے ہيں۔ ہى وجہہے کرجب ہندو یونیورسٹی برحلہ ہوا تو نیڈت مرن موہن مالوی اوراکن کے رفقا سیند سپر ہو کرکھٹ ہوگئے۔ اورصاف الفاظ میں اعلان کردیاکہ ہم اس تخریک کے مخالف ہیں اس برہم ان کومبارکیا د ویتے ہیں لیکن برشمت سلمان لینے یا عقول اپنی درسگاہوں کے بربا دکرنے برآ ما وہ ہو گئے ۔ بس تفاوت ره از کجاست تا بجیا

#### قوى تعليم اورا مكانصب لعين

حصر ات إ مهندوستان میں سب سے بیلے ترقیج تعلیم کا خیال سرسیداحد خال اور آن کے نامور فرزندر سیر محمود کے دماغ میں بیدا ہوا - اور آن کے دیکھا و کھی شالی ہند کے ہند و کوں نے دیا ناز کی و دیدک کالے لا ہور میں اور میز ابنی بسیٹ نے بنارس میں ہندو کالے ۔ مرتز تلک اور آن کے رفعا نے بارس میں ہندو کالے ۔ مرتز تلک اور آن کے رفعا نے بونیس اعلی تعلیم کی بنیا در ڈالی - اس تو مک کی عز عن و عایت یہ عتی کہ علوم جدیدہ کی جو تعلیم مرکاری یونیور شیول اور در سگا ہول میں دیجا تی عتی وہ قومی خصوصیات اور روایات اور مذمی تعلیم اور قومی تربیت سے معر الحق ۔ ہندالیڈران قوم نے ابنی قیمی زندگیاں ایسی در سکا ہوں کے فائم کرنے ہیں صر

کیں۔ جمال علوم جدیدہ کے ہیلو بہلو فرمہی تعلیم اور قومی تربیت کا خاطر خواہ انتظام ہو۔ ان کوشنٹوں اور مساعی جمیا سے جوندائج فلمور میں آئے وہ اظرین اشمس ہیں یہ سلما نوں کی قوم کے بیے علیکڑہ تخویک اور مساعی جمیا سے وہ ایک ہوگیا ہے ) کے قیام اور اس کی تعلیم و تربیت نے وہ کام کیا جو ابر باراں خشک و بیڑ مردہ کھیتی کے ساتھ کرنا ہے۔ علیکڑہ تخریک کے کسی خت سے سخت مخالف کو ابر باراں خشک و بیڑ مردہ کھیتی کے ساتھ کرنا ہے۔ علیکڑہ تخریک کے کسی خت سے سخت مخالف کو جی اس امروا قد سے انکار کرنے کی جرائت ایس ہوسکتی جسلمانوں میں آج یہ جو کچھ مور ہا ہے خواہ وہ قومی ندمہی تخریک سے موسوم کیا جائے۔ سیاسی و پونٹ بیل جد وجمد سے ان سب تخریک اور اس مام جوش و خروش کا میدا کو ما خذا ور سرحینی علیکڑھ می تو کی سے ۔

صاحبو ا انسان کاکوئی کام ممل نہیں ہوسکتا۔ نقائش کی اصلاح ہروقت ہوسکتی ہے۔ آج

«قومی تعلیم" کا جوشورو علی ہرجیا رط ف ہریا ہے۔ آئیے درہ اس برغور کریں کہ اس سے کیا مراہ ہی

انجی تاک کوئی ممکن یا اممکن خاکہ موبدان تو ایک نے ملک وقوم کے سامنے میش نہیں کیا کہ قومی تعلیم

انجی کی کیا مرادہ ہے بجزاس مطالبہ کے کہ مرکاری ایدا واورتعلق سے انقطاع کائی کیا جائے۔ اس فسم

کی توکیسی اس سے بیٹیز بھی سیاسی ہنگا مرآ را بیوں کے ماتحت برگال میں زیرعل لائی جا تھی ہیں۔ کون

میں جانیا کہ برگال نیشن کونس آف والیمی مرما یہ کے ہوا وہ عبرت آموزی کے لئے موجود ہے کہ ہال خوتام

کا جواف وسناک حشر یا وجود فرا ہمی مرما یہ کے ہوا وہ عبرت آموزی کے لئے موجود ہے کہ ہال خوتام

مرما یہ کلکت یو نیورسی کے تعریرو کردیا گیا۔ مسزاینی لبنٹ نے البتہ مرماس ہیں فومی نعلیم کا اماسیوں

قائم کرر کھا ہے ۔ لین ہنوز اس کی تعلیم قبر لبت عام عاصل نہیں کر سکتی اور نداس کے نتا کی فوش نید معلوم ہوتے ہیں ۔

مسلم المسلم المسلم المراق الم

اس قیم کی سب سے ہیلی و نیورٹی جا مع عقانیہ ہے جواعلی حضرت حضور پر فورنظام خلدا دیڑے ملکہ وسلطنتہ کی سنا یا نہ سر برہتی وعاتما نہ فیاصلی کے برولت وجو دہیں آئی ہے - خدا اُستا الی اس جا معہ کو کا میا بی سنا یا نہ سر برہتی وعاتما نہ فیاصلی کے برولت وجو دہیں آئی ہے - خدا اُستا الی اس جا معہ کو کا میا بی سنتی و بختے ۔ لیکن حضرات اگر قو می تعلیم سے مرا دیدہ میں یا کھی می سائنفاک تخفیقاتوں ہیں جبرت انگیز موفتی ترقی کی ہے اور علوم و فنون کے ہر شعبہ میں یا کھی می سائنفاک تخفیقاتوں ہیں جبرت انگیز اور ایجا دیں کی ہیں ان سب سے فوجوا نان قوم کو محروم کرکے محض قدیم علوم اُن کو سکھا کے جائی اور ایجا دیں کی ہیں ان سب سے فوجوا نان قوم کو محروم کرکے محض قدیم علوم اُن کو سکھا کے جائی اور تو ایس کے خلاف اس نے کال بھین کے ساتھ صد لئے احتجاج بلز کر تا ہوں اور یو در مرے عامیان تعلیمیں سے ایک متنفس مجی اس تح ایک ور اس خیال کی تائید کے لئے کا ما دہ نہیں ہوگا۔

حصر ات إ - ہا را باک اور مقدس ذہب ہم گوننگ خیالی و ننگری اور ہی تعصبات سے باز رکھتا اور حکمت اور علم و فن کو ایک موس و سلم کی گرف دہ یو نجی بتلا تا ہو د نیا وی علوم نا فعہ خواہ وہ بین کے ہوں یا انگلتان کے جرمنی کے ہوں یا جا بان کے سیکھنے اور حاصل کرنے بربیروان دیں صنیعت کو آبادہ و مستعد کرتا ہے - صاحبو ا اب وہ زمانہ گیا جب کسی ملک کے بافتادے اپنے ملک کی صروو یس بری جبلی زندگی سرکر سابقے تھے - اب تو ایک ملک کا دو سرے ملک سے اور ایک بر عظم کا دوسر سے اس طرح رست ملکیا ہے کہ تام دنیا ایک بستی معلوم ہوتی ہے کیا دنیا کی موجودہ حالت کو میش سفار کھ کر کوئی سابی الطبع شخص ایک لیم کے باشندے جدیدسے حدید اور تا زہ سے تا ذہ علم وفن اور ایجا دو اختر اع کے ماہر ہوں اس دنیا کی شاکستہ جوہوں کی انجن میں کوئی قابل عزت علم وفن اور ایجا دو اختر اع کے ماہر ہوں اس دنیا کی شاکستہ

البحضرات إموجوده طالات كا اقتصاء توبيت كرزياده سے زياده اسكول اوركا بج قائم ہوں - الربری تعليم کے علاوہ سغتی وحرفتی درسگاہیں کثرت کے ساتھ ملک کے گوشہ گوشہ مي بھيل جائيں - اور مهندوستا بنول کو اپنے قوجوا نول کے قوائے ذہبی و دماغی کے ارتفاع کے زيادہ سے زيادہ مواقع ما صل ہول - فعدا کا مشکرے کہ اب صيغة تعليم فود ہمارے ہائے ہیں اگیا ہے ہیں اس سے بڑہ کر خود کمنی کی اور کو نسی مثال ہوسکتی ہے کہ محض ایک خیالی اور دہمی چیز کے بے ہم ان فو الدے و مست کش ہوجائیں اور اپنے نوجوا نول کی ذہبی وعلی ہلاکت کے فقوے بیر و شخط کرویں -

مسلم بونیورسی

حضرات إلى طرب تومك كى لبودى وفلاح كے بياتا رنظرة ئے ہيں كو عكمہ تعل مندوستانیوں کے القین آگیا اور ہم کو امیدہے کہ سال نوسے جب علی طور بر مبندوستانی اس صيف كواني إلته من كالين مح توآم أنه أمنة كلى تعليم ك يد بهتري وسائل وتدابيرا فتيا مكريكم دوسرى طرت بدا مرباعث مسرت بے كين اس موقع برجكية قوى تغليم كافلغاد بند بور إ تقاميل نول كى ديرينية مذوسلم يونيورسى كى تنكل ين ظا برموى ا درسلانون كا ما يُه ناز كالبح مسلم يونيورسى كى تنكام تبديل ہوگيا - اور قوى تعليم كا درواز هس كوسم ايك رما مذسے كھنكھا سے تف آخر كاركھل كيا - سم كوميد ے کرمسلم یونیورسٹی سے اعلان سے بعدحامیا ن قومی تعلیم ازسر نوا بنی تعلیمی پروگرام برغور کریں گے اور پر کومشش کریں سے کر تعلیم کے متعلق جوافتیارات ان کوملم یو نیورسٹی کی صورت میں جا کل ہو میں ان سے جس قدرزیا دہ سے زیا رہ فائرہ اُٹھا یا جانا مکن ہے اُٹھایا جائے اور آینرہ مزیراختیارا مے حصول اوروست کاروبار کے لیے جدوجد کی جائے جس کے لیے وسع میدان موجودہے ۔ عامیان قومی تعلیم کوغور کرنا چاہئے کہ سلم یو تیورسٹی کے ماصل ہوجانے سے بہت سے اختیار جوتعلیم برہم کوعاصل نہ تھے وہ ا بہم کو ماصل ہو گئے ہیں ا ورہم ا بینے طلبار کے بیے ایساکورس تیا ر بر كرسكة أبني جوبهارى قومى صروريات يرشتل بوسكن مم كويا در كهنا ما سيئ كه خود موجوده تعليم مين جونفائض بتاك جانفين اوراس كےسلديس بركهاجاتا ہے كه طلباء ميں قومى جذبات اور خرب كى عظمت ہنیں بیدا ہوتی تو یہ درحقیقت تعلیم کا قصور نہیں ہے ملکہ تربت کا ہے اور یہ پہلے بھی ہما رے بے مکل لعل تفاا وراب مجى ہے كہم ترمبت كااليام عقول انتفام كري كہ جوطلبابيں قومى و ملكى فدرمت مے جذبات يداكرك اورآزا دوسائل سے معاش ماس كرنے كے قيمتى فوائدان كو بناك اور موجوده حالات يں ہم بخ بی اسكا انتظام كرسكتے ہيں - يہ امر فاص طور يرقابل تو بتد ہے كہ ہم نے اور ہارے برادران وطن بعنی ال منو ودونوں نے اسی موجودہ نظام تعلیم سے فائدہ اس این این با اینمہ دونوں کی مات مختف ہے۔ ہندوؤں میں جو آزا دخیالی اور قوئی مذمت کا ہوش وولولہ اور کام کرنے کی جو صلاحیت یا ن جاتی ہے ہم یں کیس اسکا نام و نشان می نظر نیس آ ناجواس امر کا بین غلوت ہے کہ ہماری قوم میں کوئی فاص اسلامی جذبہ نیں ہے اور فانگی تربیت اقص ہے۔ اگرہارے فرجوان تعلیم اے کے بعدسر کاری فازمت کی طرت جھکتے ہیں تو یہ لمی موجودہ

تعلیم کانتیجه نبیں ملکہ کچھے تو ہمارے محضوص حالات بعنی عام افلانسس و بے مالیکی کانتیجہ ہے اور کچھ ہاری موجو وہ معاشرت اورسل انکاری کا کہ ہم برادران وطن کی طرح مخلقت وسائل سے دولت کمانے کی مہت نیس رکھتے ہیرا مقدیہ ہے کہ اگر ہارے بیال تربت کا معقول انتظام ہوا درہم اپنی معاشرت کی اصل ح کریں تو موجودہ تعلیم کے نفا نص کی تلا فی بخوبی مکن ہے اور برادران وطن کی نظر سے رامنے موجود ہے۔ لین اگرخود ہم میں صلاحیت نہو تو خواہ تعلیم ہے اسے ہاتھ یں کیون نے ہوہم اس سے کوئی فائدہ اٹھانیں سکتے کوئی تعلیمی اعلیم ایسی نمیں میں کیجا سکتے كه يم خودكسي فتم كى حدوجهد نذكرين اور يوظي اس اسكيم سے فائدہ اٹھاسكيں۔ بهار بے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں کرمیل نوں کو مخلف او قات میں گورنٹ کی طرت سے تعین تعلیمی رعاشیں وی گئیں اور سہولیتر بہنیا ٹی گئیں۔ لیکن الفول نے اس سے کوئی خاطرخوا ہ فائدہ نہیں اُنٹا یا مثلاً گورنمنٹ بمبئی نے وظالف ، فری اسٹوٹونٹ شب وغیرہ کی نتی میں سلما نوں کوبہت سی مراعات ویں لیکن مل نوں نے ان سے بہت ہی کم فائدہ اٹھایا جربجا سے خودا فسوسٹاک ہے۔ اسی طرح حکومت صوبہ جات متحدہ نے ابتدائی تعلیم کی مزید وسعت واشاعت کے لیے بدرعایت مسلمانوں کے لیے تجویز کی تھی کہ جہاں مبن ا مسلما ن الريك يرسط وأله موجود بول و فاس خاص مسلما نول كے ليے ايك ابتدائي اسكول كھولديا جائے مسلما فو اکر تعلیم و بیز ہوتی اور کام کرنے کا حوصلہ موتا تواس رعایت سے فائدہ اتھاکرایک ایک قصبہ ا در قرید میں اسکول قائم کردیتے لیکن بیر بیان کرنے کی حاجت نیس کرمسلیا نوں نے اس بخویز سے کہا ت ک فاكره أنفايا-اس طرح كے اور متقدووا قعات من كئے جاسكتے ہيں جن سے يدام يا بيشوت كو سيج جا ما يج كرجو كيهم كريكته عقد اورع كيهم كوكرنا جائية تقابهم نن وه بني نذكياا ورجورعا بتين مم كووفتاً فوقتاً وی گئیں ہے سے ان سے بھی فائرہ نہ اُتھا یا دیں جب ہماری یہ حالت ہے کہ جو کچے ہم سبولت کرسکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے تو کو ن تھی یہ تو تع کرسکتا ہے کہ ہم میں اب اس صد تک اصاس اور علی قوت بیدا ہوگئ ہے کہ ہم قومی تعلیم کا لینے تا م مل میں تنها اپنے بل پرانتفا م کریس گے۔ ملکہ ہم کو اپنی صلاحیت تا ج كرنا چاہيئے اوراس كا بڑوت دينا جاہيے كہ ہم ميں ايسي على قوتيں بيدا ہو كئي ہيں اوراس كا بھوت ہي ك كركام كركے دكھا يا جائے اورسب سے يسك تقليمى ترب صاص كيا جائے۔ حضرات! برے خال میں ہارے لیے کام کرنے کا بہترین موقع ہے کہم سے بورا بورا فائدہ اٹھائیں اور عملاً بیر تابت کر دیں کہ جو اسٹیٹیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوا اس کوہم بغیراں تعانت کسی دور سے بخوش اسلوبی جلا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی تو

ہا را دو سرا قدم قومی تغلیم کی سرصد برہوگا۔ اوراگرآج ہم برگسیقد رقبود و بابند باب لازم ہیں توکل ہونگی۔
یعنی جبکہ ہما راعلی اقتدار کستی نہ ہو جا کیگا اور ہمارے کا م کو قوم نب ندیدگی کی نظرہ و کیھے گی اور
مزید مطالبات میں ہمارے ہم آئی ہوگی۔ لہذا میں بچرع ض کروں گا کہ ہترین طریق کارہی ہے کہ
آج جدید نیورسٹی ہمارے ہاتھ میں دیگئی ہے اورجو درحقیقت ہماری بنیا ہ سالہ کوسٹ شوں اورا میدوں کا

نتجريهاس سعم اين قوم كوهان ك فاكده ليخاطكة بين بيونجائين-علیکرہ مسلمانوں کی بیان برس کی کومشدشوں اور ان کے بہترین و ماغوں کی مساعی حبیار کا نتیجہ ہے۔ اورسلى نو ساخ اس برست كي صرف كيا ب لهذا اس زمانه مي جكهارى دير بيداً رز وسلم يونيورسي كي صور میں منو دار ہوئی ہے بیکسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم عدی رہ سے ویکن ہوجا میں ۔اس کے معنی یہ ہو تھے كم يم جن منزل تك بيو يخ عظ اس سے والي جائيں اور از سرنو اينا سفر شروع كري حال الك ضرورت اس کی ہے کہ مروانہ وار آئے قدم بڑھائیں تاکہ متقبل قریب میں قومی لٹلیم کوعال کرسکیں۔ حصرات إستمرك اجلاس كونس مي جب يونيورسي بن موض عبث أيس مقاتوس في جندرما مین کی تقیں جو اگرچہ سب منظور ہنوئیں تاہم ان میں بعض منظور ہوئیں جو فائدہ سے خالی نہیں ہیں اس وقت مسلم بونورس الكي كاجدو بونيورس الكياس مقابركرت بوك اخبارات مين اس يرافهارا فسوس كياكيا تفاكم غل مندويونيورسٹى كے اسكولوں كے الحاق كاحق مسلم يونيورسٹى كونسين وياكيالكن عبياكم آب كومعلوم ب كورنث في اين ما بعدك اعلان بين يدحق ممل يونيورسلى كوديديا ب ابسى عالت مين كويا بهارك يكام كرنكا ايك وسع بيدان موجود إدراكر مهام كرما فياين توبت مجدكر سكة بين - موجوده حالت مين مل يونيورس امك نبناً مندويونيورش اكث بمراتب بترب اوريدام بهارى وصله افزائ كاباعث ب كمبندوينيور في يندسال سے بغير كورننٹ كى مداخلت كة زادى سے ايناكام كردى ب درآناكيم جب ابتدامیں معض صنا بطرکی تیو د ویا بندیوں کے ساتھ سند وؤں نے یونیورسٹی کا بینا قبول کیا تو بہت کچھ مشكوك وشبهات ظامركئ عاتے تھے۔ ليكن واقعات نے بتادياكد كام كرنے والے با وجود تمام دشواريوں كے كام كرتے ہيں اور كامياب ہوتے ہيں۔ يس فيال كرتا ہوں كداس ميں بھى كي فدراكى مصلحت ليتى كم یونیورٹی کے معاملہ میں تا خرموت رہی ص سے ہم کو ایک قرمندویونیورٹی کے فریق عل سے بڑب مال كرا كا موقعه ما دوسرے مع نبتاً بتر رشر الطربر يونيورس ماصل كرسكے يسلم يونيورس ايك ميں اب ميمي عن اصلاول کی صرورت ہے اُن کے ماصل کرنے کے لیے ہم کومد وجمد برا برجا ری رکھنی ما ہے ۔ مجے بیتن ہے کہ ہاری یونیورٹی میں طبد ترمڈیکل اور ٹیکینکل تعلیم کا انتظام کیا جائیگا اور رفتہ رفتہ

یونیورسی ان تام صروری شجها کے تعلیم برمحیط ہوگی جن کی موجودہ زمانہ میں مرزندہ توم کوصرورت ہی-

## كانفرنس كے يروگرام ميں تبديلي

حصرات إسلم دِنورس كے ساتھ ساتھ اس ام كى صرورت ہے كہ قوم بيں بچوں كى ابتدائى تعليم و تربت كے متعلق صبح خيال بيداكيا جائے اوريه مبرون اس كے مكن نسين كدم أي تعليم محمتعلق عزودى ومفید معلومات اُر دوز بان میں کتا بول اور رسالول کی شکل میں جیتا کی جائیں۔ بیکام کا نفرنس کے انجام دہی کے لائق ہے میں سجھا ہوں کہ کانفرنس کواب اینے بروگرام میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف اس ليے كم حالات بدل كئے ہيں ملكه اس كے ليے بنى كرصبغة تعليم خود تمارے ما لقرميں ديديا كيا ہے اس کی شکل یہ ہے کوسیند تالیف وتصنیف اسلامی مدارس کے لیے الیا تذہ تیا رکرما-ان کے لیے ٹر نینگ قایم کرنا - کانفراس کوائے وائرہ علی کاضروری جزو قرار دینا چاہیے۔ اسی طرح اسے اعسلیٰ یہا نہ پر تجارتی اور صنعتی تعلیم کے لیے و ظالفت و مدارس کے ذریعیہ نوجوان مسلما نوں میں شوق وتحریص بيداكرنا چاہئے۔ تاكہ جو بعد ميں اپني نا دار قوم كوخوشحال بنانے كا باعث بنيں۔ بيں اس ضرورت سے انکارسی کرتا کرسالا مذهبه منعقد کی جائے یختلف صوبوں کے عامیان تعلیم کی ہو کرتبا دا خیال عمی کرا اور آبس کے مشورہ کے بعد تجا ویز قرار دیں سکن یہ کام ہرصوبہ کی براقیل کا نفرنسیس زیا دہ سہولت ور عد گی کے ساتھ انجام دلیکتی ہیں۔ آل انڈیا کا نفرنس کے اجلاس صرف ان حضرات ہی تک محدود اسے جا ویں جن کواپنی قوم کی تعلیمی صروریات کا ذا تی علم ہوا ورجوعلاً میر کا م انجام دے رہے ہوں لیکن برصوبه مين آل انڈيا کا نفرنس کی ثنافيں قائم ہوں جو تبليغ واشاعت کا کام اپنے ذمر لبس-آل انڈیا كانفونس كحطيع اس تنان ونوعيت كے ساتھ منعقد كرنے كى خرورت بنيں جيسے ابتك ہوتے كے ہیں۔اس کانفرنس نے اپنا بڑا فرص بخ بی انجام دیدیا۔اب جو کام ہے اکبیرٹ لوگوں کے باہمی شور كے بعد صروریات قوم پر افعاررائے كے طورسے كيا جائے اور اس كام کے ليے كسى عام افرد بام کی نه ضرورت ہے اور مذعاجت - بدوونوں مقصداً سی وقت عال ہو سکتے ہیں جیکہ کا نفرنس کے 

#### ا درآیندہ کے بے ایک عین بروگرام بیش نظر رکھا جا کیگا۔

مسلمانان برار كتعليم

حضرات إبين بتاياكياب كمشرفع بين برارس مبت كم الكول مق اوران بي سلمان طلبا کی تعدا دہبت کم تھی۔ خان بہا درمنتی نظام الدین انسیکٹر مدارس صوبهٔ متوسط کی مساعی جمیلہ کے اعت الك محرن الك اسكول امرا وتى مين قائم كيا كيا جو شاير ماك بجرس ايني مثال نيس ركها ب اس مدرسه کا ایک اور ما بدالا متیازیه ب که اس کے متعلق ایک مسجد موسوم بینتا نید مسجد تعمیر کی گئی ہےجس کے سے چندہ جناب مولوی عبدالقا درصاحب- اورخواج لطیف احرصاحب سے بعی تمام جمع كيا ورص كو بزاكز النيد إلى من حضور نظام كى جانب سے گرا نقدرعطيات متعدد بارد يئے گئے جنتيات یہ ہے کہ سلمانا ن ہند صنور لفام والی دکن کے مراحم صروانہ کے ہر موضع اور ہر ہونع پر ممنون مربو یں اسلانوں نے ہمیشہ اور ہر علیہ فرہی تعلم برزور دیاہے اورا مراوتی بائن اسکول میں اگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ سجد عنی نید کے وجو دسے صوم اوضاؤہ کی پابندی پر کیاں زور دینا ان کی طبائع کے عین موافق ہے۔ جمال امراوتی ہائی اسکول کی بابت تمام معاملات سرت انگیز ہیں۔ وہاں یہ ومکمکر افوس ہوتا ہے کہ بعض برائمری اور مرل اسکول جن کو امتحاناً کھے وصد کے لیے کھونے رکھا گیا تھا۔ عفرتیب بند کر دیئے جا کینے کے کونکہ ان میں طلبا کی کا نی تقدا دنیں بتائی جاتی استقبالیہ کمیٹی کے محترم صدرجناب خان بها ورنوا ب عرسلام التنرفا لضاحب في الجي فرمايا بدي كماس إى الكول كے يے كمتر درج کے اسکولونکا وجود عین صروری ہے تاکہ و ہاں سے طلبا ابتدائی تقلیم عاص کرکے اس مرسدین خركيه مواكري ميرى داے مي كام سے گزارش كرنى جا جيے كه كم ازكم ازميعاد امتان كى توسيع كرى عائے اورسا عقرہی اُس کے ہم کوسخت کوسٹسٹ کرنی عاہیے کہ و ہفض جو قلبل تقدا وطلبا کی وجہ ہے بیان کیا جا تاہے فوراً رفع ہو جائے ہم کوحکام سے ایک اور سلمان ڈیٹی انسکٹر اسکول کے لیے گزار کرنا ہے تاکہ برار سے ہرایک صلع بی ایک ڈیٹی انسکٹر ہو جائے۔ اور یہ بھی انتا س کرنا ہو گا کہ ان افروں کے وفاتر باقاعدہ مکانوں میں رکھے جائیں جنے کہ اور افسروں کے رسما ہواکرتے ہیں۔ آب صاجوں نے ابھی ابھی شاہر کہ کون کون سی رکا وٹیس تقلیم نسوان کی راہ میں صوبہ براہیں

عالى ہيں۔ يدركا وثيں اس حويد كے لئے مخصوص منبى ہي بلكر مندوستان كے تام اقطاع سياني جاتی ہے لین ید منا تعلیم نبوان اب ایک بیجیده مئد بهنیں رہا - قوم نے اس کی طوف توجد کرنی المرفع کردی ہے اور المجھے بیشن ہے اور معنی میں میں اور قوم اس سے ستفید ہوگی -

حصرات إ قبل اس كے كم ميں خطبه صدارت كوختم كروں بى است مخدوم و مرم جاب مولا ناحبيب الرحمي خال صاحب شرواني كي كال ورانديني اوربصيرت كاعترا منكرونكا كرانحول كي آل انڈیا بچوکیشن کا نفرنس کا سالانہ اجلاس برارس متعقد تجویز فرمایا ۔جبسے جناب تے اس کا نفرنس کی ماگ لینے بارک ہا تقوں میں لی ہے آپ نے ایسے مقامات میں دھاس کیے کہاں سلمان تعلیم سے بہت ہی كم وليسي ليقة تقيرا ورجها ل تعليم كي منا دى كرنا بها بت صرورى امرها مي اميدكرنا بهو ل كرجناب اس ط زعل توجاری رکھیں گےجس سے قوی ایردہے کر تعلیم کی روشنی بہت جلد میل جائیگی - دوہی سال ہوئے كداس كانفرنس كا اجلاس شهرسورت مين جوا تعاجهان اب مبل نون في طلبا كے يے ايك شاندار دارالاقام قائم كرديا ب اورسناگيا بحكروال كايك معزز تاجرتے جابيس لاكھ كى گرانقدر رقم ملی نوں کی تعلیم مے میے وینے کی نیت کی ہے۔ قوم اسی طرح بنتی ہے کہ ہر تفض اپن حیثیت کے موافل قومی ترقی میں الداد وا عانت کرے دولتمندائی دولت سے علمار کرام اپنے علم ہے۔مینائی عظام اپنی برکت سے سیا ہی اپنی جوات سے اصحاب فون لینے صنعت وحرفت سے غوطنکہ سر سرموص اسي معلومات اور قدرت كے موافق قومى تقمير كا اساب بىياكرنے مي كوستس كرے -

تاتواني بجال حاجت مخاج برآر يدم يا قدم يا درم يا سحنے

آؤہم سیمسلمانوں اورخاصکر برآرے مسلمانوں کے دینی اور دنیوی نرقی کی خداسے دعا فائلیں کرض اکتفالی اس صوبہ کے مطابق کے دلوں کو توی ترقی کی طرف مائل کر۔ ان کی تام جائز اورمناسب كوششول ميں بركت وے - ايجوكيشن كانفرنس ا وراس صوب كے سلما توں كے ملاقات باہمی اوراخل طرکوسلی نوں کے زقیات دہنی دونیوی کا باعث کر۔ اے خدا تو قدرت والا ہے۔ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَلِي يُرُ



آنوبيل خان بهادر ميان سر محمد فقل حسين صدر اجلاس سي و ينتجم (علي كولا سنه ١٩٢٢ع)

ا مل المحافظة المحافظ

مرخان بها در آزیل برسافضال می میا

#### مالات صدر

میا صلاحین بیاورس جون مشاشاء میں پیدا ہوتے وہ نسباً راجوت ہی آپ کے والداکشراا كنزك عده يرمامورته - جه سات برس كي عرب ان كي مان كا نقال موكيا تقا - زمانه طفوليت يرميان عبا كى محت خراب عنى اورببت مخيف الجنة نظر آتے تھے ميكن لکھنے پڑھنے ميں شروع سے شوق اور ذیانت کے آثاریائے جاتے ہے۔ جانچ نیں رس ک عربی بی اے کی ڈگری کی مصلی میں بعرض تعلیم قانونی اللستان گئے اور وہاں سے برسٹری کی سندے کران ہے اوس سندوستان واس آئے۔ زمانہ طالب على من اخول في علم كي مختلف شاخون شلاً أمريزي دب مي يريح " مياست " علم نفيات قانون اورادب عربی یرکانی طرے توجہ کرکے ان کامطالع کیا تھا ۔ فختلف سوساً میوں الجمنوں اور اخباروں می تحریراور تقریک ذریعہ نظار خیالات کی عادت والی تھی ۔ جنت برشر کے ب سے پہلے ضلع سال كوك مين كام شروع كياون كى قانونى ساقت كى شهرت بهت علد ميل كنى وركيوزياده زامانه مذكرزنے يا يا تفاكد آب اول درج كے قانون وال بيرسطول بيں شار مونے لكے مف وا عسوآب نے اپنی پر کمش حیث کورٹ بنجاب متر مع کروی - جیف کورٹ میں اپنی قابلیت کو نایاں اور ترتی وینے کا زیادہ موقع ملاا وراب آپ ضلع کے علاوہ صوبہ کے ممتاز بریشروں میں تسلیم کے جانے گئے ، اسى زماندس آپ نے سودیتی تو مک میں اور ترکوں کی حایت میں خاص خورسے حصد لیا نیزاسلامیکالج لاہو

کے آزیری برنسل کی خدمت میں کچھ عرصہ کا انجام دی۔ سندہ انتجاء سے سندہ اور کا کے اسلامیکا کے اسلامیکا کے انہوں کی خدمت میں کچھ عرصہ کا انجام دی۔ سندیر رہا ، وراُس کوموجو دہ درجہ تک منت پذیر رہا ، وراُس کوموجو دہ درجہ تک ترقی دینے میں آپ کے مساعی کاغیر معمولی حستہ ہے۔ میں آپ کے مساعی کاغیر معمولی حستہ ہے۔

سنطاع تک دس سال نجاب ٹیکٹ بکمیٹی کے ممبرا وراف 19 کے بعدے اکثر پنجاب

یو نیورسٹی کے ملحق رہے۔

سال المنظم المن

سنا المائم میں با وج د شدید مقابلہ کے جدید کونسل پنجا ب کے آپ ممبر تخف ہوئے اور پھراسی کونسل میں وزیر تعلیم کا عہدہ پایا اس عہدہ پر بہوتائے کو تعلیم امور میں آپ کی دل حب کوسٹشیں احسن قاطمیت و بہتری تدبیر کا ذکر زمانہ درا ذکک باتی رہے گا۔ گو ہندو بریس اور مبند و تعلیم یا فتہ طریقہ ہے محف اسمی بات پر کہ آپ نے سرشتہ تعلیم میں نسبتاً اس حق سے بھی کم بوسلما نوں کو ان کی نسبتی تعدا دسے طناح ہے تھا دستے جانے کی خفیف ہمت کی تاہم میاں صاحب کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المی المراح ہے کہ المحال میں کوئی کرندیں المحال میں اسمال میں اسمال میں کوئی کرندیں المحال میں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال میں المحال میں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال میں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال میں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال میں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال میں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال کوئی کوئی کرندیں المحال کی تعدید کی کرندیں المحال کی کرندیں المحال کی کوئی کرندیں المحال کے بدنام کرنے ہیں کوئی کرندیں المحال کی کوئی کرندیں المحال کی کرندیں کی کوئی کرندیں المحال کی کوئی کرندیں المحال کیا جمہ کوئی کرندیں کی کرندیں کرندی کرندیں کی کرندیں کی کرندیں کرندیں کرندیں کرندیں کرندیں کرندی کرندیں کرندی کی کرندی کرندیں کرندیں کرندیں کرندیں کرندیں کرندیں کرندی کرندیں کرندی کرندیں کرندیں کرندیں کرندیں کرندی کرندی کرندیں کرندی کرندیں کرندی کرن

سرمدو ص نے سلامی سرد وی از کا کھ کاتعلیمی بجٹ منظور کرایا جس کی مد دسے ڈسٹر کٹ بورڈوں میں ابتدائی اور دسی مڈل اسکولوں کی عارتیں تیار کی جا ویں آپ نے ڈسٹر کٹ بورڈوں کو اعلی تعلیم کے برست سبک دوش کر کے ان برصرف ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری یا فی رکھی ۔
مہری کونسل کے زما نہیں اور وزارت کے عہدیں اپنی ذمہ داری حقیقی طور برسمجھ سے کی ضرورت کو سلما نوں بین جس طرح آپ سے محسوس کیا اورجس قابلیت اورجس تدبیر کا تبوت بیش کیا اس

كى سرموصوت يعلى مثال مي -

سلام المراع من المرائد المرائ

یہ بات کسی گئی اور تھی گئی کہ ایسا عدہ اور قاضلانہ ایڈریس صدر کی جانب سے ابتاک اجلاس کا نفرنس میں نہیں یڑوا کیا ۔

توٹ -مرمیا فضل حین صاحب کے حالات رسالہ شباب اردواکتو برسلالی میں شائع ہوئے ہیں آہیں کی کمنے صرحے-

#### خطيصدارت

انتخاب صدارت دائیگی حضرات ااگررسوم وعوائد کی یا بندی کی جائے۔ تویہ ناگزیرہے۔ کمیں اس عرب فرض کامطا لبہ ہے افزائی کے لئے آپ کا دلی شکریہ اداکروں ۔ جوآب نے مجھے اس مہتم بالتان کملس کا صدر فتخب کر کے مجھے یوارز انی فرمائی ہے \*

ان سرمياً ور ده اكابر قوم سے واقفيت رکھتے ہوئے جوسال بسال اس ممتاز حيثيت برفائر بہوتے رہے ہیں۔ یہ کرسی صدارت برخص کے لئے ما یہ فوز ومبا ہات متصور ہوسکتی ہے + اس عربت افزانی کے لئے مجھاین اقابلیت کاس قدر اعترات تھا۔ کہ اگریں اس عطیہ کوھرت اسی نقطہ لگا ہے دیجھتا۔ تواس کو تبول کرنے کی جرات کھی نہ کرسکتا مگرمی نے محسوس کیا ۔ کہ یہ مطالبہ حقیقت میں وہ مطالبہ ہے جوکسی مخطرز اسنے ہیں ملک ایک سیابی سے اس کے فرض کی ا داسے گی كے تعلق كرتا ہے-اورجب ميں نے اس يراس ذا وين لكا ہ سے نظر ڈالى تويں انكار نہ كرسكا + عصے دویرس کے دوران میں ال انٹریا محمدن ایج کمٹینل کا نفرنس کاکوئی اجلاس منفقد تمیں ہوا -اوریہ دوسال شایدان سے قبل کے بیں سالوں سے زیادہ و قبع ام پیت رکھتے ہیں -اس عصیں ببت سے ایسے شکل مسائل بیدا ہو سے بی جاتب کی توج کے محتاج ہیں۔اس لئے یہ کام مجھے اور بھی مشكل نظرة يا - اورمين اسيخة ب كى رسنائ كي شكل فرض كى انجام دي كے نا قابل تصور كرنے برمجبور ہوگیا۔ گرمیں نہجا ہتا تھا۔ کہیں اپنی راسے کوان لوگوں کی راسے پر فوقیت دوں جن کو قوم کی طرف سے یہ عزت تفویض کی گئے ہے۔ کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے شرکائے کاریس سے کسی ایک کواس متاز جگہدیر مرفراز کرنے کے لئے منتخب کریں ۔ بس اس ساہی کی طرح جو، اوا کی فرص کے مطالبہ کاجواب دینے کے لئے تیار موجاتا ہے۔ نہ کہ ایک رمیناسے قوم کی ماندج اسے کام کی انجام دی کی قابلیت محسول كرتاب يس فاس فدمت كوتبول كرايا -

میں کوسٹسٹل کروں گا۔ کہ میں تمام نقطہ ہائے گاہ کو مدنظر کھوں۔ اُن کوآپ کے غور وقون کے لئے آپ کے سامنے بیش کروں اور ایک راہ ستقیم ملاش کرنے کے عزم صمیم میں سے المقدور آپ کی اعانت کروں۔ تاہم بیآب کے تعاون ہی کی تو قع ہے۔ جو مجھے امید دلاتی ہے کہ میں اُس کل خدمت سے ایک تسلی بخش طریق برعهدہ برآ ہوسکوں گا +

خلیئصدات کی شکلات اس سے بیش ترکه میں اس فرض کی انجام دی کاکام شروع کروں -آپ حضرات متو تع ہوں گئے ۔ کہ میں اپنا خطبۂ صدارت پڑھوں ۔ ہم سب جانتے ہیں ۔ کہخطبۂ صدارت ایک خاص اہمیت رکھتاہے۔ مگرہم شاؤونا درہی اس کی اہمیت کو اس کی تیاری سے پہلے محسوس کرتے ہیں۔ اس کی مشکلات کا نداز و کر چکنے کے بعد ہم ہمیشہ عد کر لیا کرتے ہیں۔ کہ آیندہ اب آپ کواس شکل کا سامناكرانے سے بچائیں گے۔ مراناتی فطرت اس قدر كمزور ب - اور تقديم مياس قدر مطبوط قابورتى ہے۔ کہم زمانہ گرفتہ کی تعلیفات کو بھول جاتے ہیں - اور استے آپ کو بھر شکلات میں متلا کر لیتے ہیں۔ تاہم بیرے سامنے یہ کام بے انتہا شکلیں بیش کرر ہاہے ۔ مجدسے پہلے میرے تبینت امورمیش دو مسلمانان مند كي عليمي مسائل يمنيتين خطبات صدارت يره عطيين - اورجيده سعجيده الفاظيين تولصورت سے تو بصورت خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ میرے سے تامکن ہے۔ کہیں ان خیالات یں کسی قسم کی ایزا دکرسکوں ۔ یا اسینے اظہار میں ان کے انداز بیان سے بیتر خوبیاں د کھاسکوں میں ایک دوست نے مجھے ایک نرالی تجویز سجھائی۔ اور وہ یہ تھی ۔ کمیں اپنے بیش روؤں کے شاندا رخطبا صدارت میں سے چیدہ چیدہ افتارات جمع کرکے اپناخطبه صدارت ترتیب وے اوں ۔ گریہ کام انتماشكل تھا۔كيوںكەنهايت بى منتخب تقاريرييں سے انتخاب كرنا نهايت بى د شوار ہے۔اس كے علاوه اس قسم كاخطبهٔ صدارت ايك ايسي يي كارى كى ما تند بهوجاتا جس كانظاره مجرالعقول بوتا + سئلتعليم سلمانان ماضي كے الم برحضرات إس وقت ميراا را ده نميس سے -كديس اسلام كى شاندار ماضى شاندارخطیات صدارت کا ذکرشا ندارا لفاظیں کروں - میراادادہ یہ بھی نیس ہے - کہیں آپ کے سامنة إسلام كمضهورا ورغيرفا في مصنيفين فلاسفه اورعلماك مرقعيين كرول مذبي تير وقصد است عاصل ہوسکتا ہے ۔ کہ زمانہ ورکم کی اُن عدیم الثال درسگا ہوں کے کارتا ہے ساوی ۔ جن كي شهرت اے زمانديں بے بہتاتھي -آپ نے بغداد اور قرطبه كى داستانيں اس قدر كثرت سے سئى ہوں گی ۔ کہ آپ ان درمگاہوں کے انسوس ناک فاتمہ سے بیزا رہوگئے ہوں گے۔ اس لئے میں فرض لئے لیتا ہوں ۔ کہ آپ کا ماضی ایک ایسا ماضی ہے جوا بنے زما ندیں کو بی دوسری نظیر ندر کھتا تھا۔

موجوده حالت زبول اسى سلسليس ايك اورموضوع السابحناسي جوفت ماحث سي قرسود ومرويكاب-اورجآب کے دورموجودہ کی ایک داستان رسواہے۔ یہ ایک اسبی مفلوک الحال اور ما یوس قوم کی دل سكن تصوير ہے۔ بوذاتی اعتماد كھوچكى بو-اورجوائے ماضى ہى كے نام يرمراعات كى دربدر بھيك ما لكتى مو- اس تصوير كونهايت شوخ زنگ آميزيوں سے كھينجاكيا ہے - اور غالباً س قدر شوخ رنگ تميزيوں سے ، كه وہ حقیقى حالت ظاہر كرنے سے عارى ہے - اگرات مرت اسبے بمسايوں ياحكام كى الداديري اعتمادر كلية توآب كوئى ترقى مذكر كية - تاجم آب كوخداكى بركات سے تا اسيد منهونا عا كَ نَقَتْنَطُوا مِنْ وَحَمْدَ الله ورس يرى كن كي جزات كرسكتا بول - كرآب كواس وقت تك مايوس ننهونا عامية حب تك آب كوآخر كارائية آب ير بعروسه كرن كي تو تع بي بينيس جاہتا۔ کہ اس در دناک تصویر کوآپ کے جذبات برانگیختہ کرنے کے لئے اُسی شوخ رنگ آمیزی سے يين كرون - يجهة واس الحكة آب أسه كافي سعزياده وصدتك ديجفة رسيس ليكن زياده تراس سے کہ مجھ بقین ہے کہ اب ایسی تصویر حقیقت حال کویش نہیں کرتی + نظام على إس كے علاوہ ايك أور موضوع ہے -كہ ہم اسے نظام مى كواس طرح سے ترتيب ديں۔ كه ده كاؤ ل كي سجد سے شروع بوكر ضلع كى الحبن اور صوب كى كانفرلن كے منازل طے كرتا بوراآل انڈیا محدن ایج کنٹنل کا نفرنس میں ختم موجائے۔اس موضوع پر بھی بسا اوقات بہت کچھ کما گیاہے۔لیکن يخطبات صدارت، كام كرف والى جاعت بيداكرفي من كامياب نيس بوك + عالم اللام ك ب حيني غوض كم ال مشكلات كے بعد جو ميرے راستے ميں حائل تھيں مجھاس امر كا اعترات كرنام كصورت حالات اكثروجوه سے ميرے موافق على ہے -كيوں كه دنيا يُراتشوب دور سے گزر جی ہے علمی مطاع نظر ہے دھی سے متر لزل کئے جاچکے ہیں جن کی از سر نو ترتیب میں ترقی یافته الک کے بہترین د ماغ متوجہ ومصروف ہیں ب مسلمانان عالم کے دلوں پر نہایت ہی الم تاک اور وحشت خیز جذیات گرز سیکے ہیں۔ اجماع بشرى ماصنى وحال سے غیرطمئن ہو كرمعا شرت وحكومت كے نظام كواز سر نوتر تيب دينے کے داہیں ملاش کررہاہے + نے کہ عدم تعاون | مواواء کی تبینتیویں کا نفرنس کے انعقاد کی تاریخ سے مہندوستان میں بھی نے تو یک عدم تعاون | مواواء کی تبینتیویں کا نفرنس کے انعقاد کی تاریخ سے مہندوستان میں بھی نے تخریک عدم تعاون اسواواع کی میتیوی کا نفرنس کے انتقاد کی تاریخ سے بہندوسان میں جی سے بہندوسان میں جی سے نظریات تعلیم تجویز کئے ور ترتیب دیئے گئے ہیں ۔ تخریب عدم تعاون نے نہایت شدو مدسے نظریات تعلیم تجویز کئے ور ترتیب دیئے گئے ہیں۔ تخریب عدم تعاون می اور طریقوں کومطعون کیا ہے۔ اور تجویز اصلاحاتِ حکومت کوعلی جامہ پینادیا گیا ہی۔ تعلیم کے مقصدوں اور طریقوں کومطعون کیا ہے۔ اور تجویز اصلاحاتِ حکومت کوعلی جامہ پینادیا گیا ہی۔

تعلیم بینے اور اقتدار صوبہ واری امور شقاہ سے متعلق ہے۔ اور اقتدار صوبوں کے حکم انوں کی ذات ، ادر حرکزی حکومت ہندسے متعلق ہوکرمقامی محلب واضع قوانین کے باس پینے گیا ہے۔ اور انقل احتیاد نے تعالیہ اور نازک مسائل بید اگر دیئے ہیں ، جن کے لئے بہت ہی مختاط اور عائر مطالعہ کی ضرورت ہے۔ آپ کا نظام ترکیبی بعنی آل انڈیا محدن ایج کیشنل کا نفرنس کا نظام بھی عائر مطالعہ کی ضرورت ہے۔ آپ کا نظام ترکیبی بعنی آل انڈیا محدن ایج کیشنل کا نفرنس کا نظام بھی شکتہ جینیوں سے محقوظ نہ رہ سکا واور بیسوال اُٹھایا ہی گیا۔ کہ آیا ہم ان قومی میلوں کے انعقاد کوجاری رکھیں۔ یا اب وقت آگیا ہے کہ کام کرنے والوں کی ایسی محلس منعقد کرنے کا انتظام کیا جاسے جس کا تعلق علی جاسے جس کا تعلق علی کارو ما رہے ہوں

یشکل گردل حبب اور انتقال آگیز مسائل میں - اور ا بین طل وعقد کے لئے ذیا دہ قابلیت اور پختہ کاری کے طالب ہیں ۔ لیکن میری تسکین کا باعث پیمقولہ ہے کہ دوجب خدا ا نسان پرایک نمیایار

ڈالناہے۔ تونو دہی اُس کاسمارابن جاتاہے" 4

والما ہے۔ اور اس سے ناگزیر ہوگیا۔ کہ ان داویا تین اہم سنین کے بعد صنم کدہ تعلیم کے پر سناروں کی ایک محلس منتقد کی جائے ' اور اس سے بڑھ کرا ورکون سا اقتضاے قدرت ہو سکتا تھا، کہ یہ تمام برستا رعلی کرھ ھ کی طرف کھینے آئیں ہے اس سے اس تحریک کا آغا زہوا تھا،۔ کی طرف کھینے آئیں ہے اس سے اس تحریک کا آغا زہوا تھا،۔ ""ا نیر ہے کیا فاک ہیں اس خب کی کہ دے

تومجه سے توبارے

بريم كر بو تك ب يان اقد ليك

العجذب محبت "

تعلیمی عدم تعاون ا ب میں تحریک ِ عدم نعاون کی طرف ،جس حذنگ کہ اُس کا علاقتہ سئل تعلیم سے ہے رجوع ہوتا ہوں -

تخریک عدم نعاون کا آغاز سواواع میں ہوا - گرجا ن مک اس کا علاقتہ سکر تعلیم ہے ہے 'اسکا ظہورا یک سال سے بعد بینی اگست سنت 191ع میں ہوا -

ہورا بیاب میں صدم تعاون کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔ بینی تنقیدی اور ترکینی یجب حد تک تنقیدی عدم تعاون کا دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔ بینی تنقیدی اور تعلیم کی ہے روح ہیں تعاون کا تعلق ہے۔ اس تخریک نے موجودہ نظام تعلیم برحملہ کیا ہے ، اور تعلیم کی ہے روح ہیں تعلیم اسا نوں کو بھیڑوں عدم تنقیع اور فطرت جہول کی طرف اشا رات کے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم اسا نوں کو بھیڑوں کے گئوں کی طرح مبلکاتی ہے۔ اور یہ نظام کوئی تشخص یا بدا عت پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یتعلیم تو می نہیں بلکہ جبنی ہے ۔ اوراس کے ذریعے ہے د ماغوں کی برداخت مشرقی انداز پر نہیں ہوتی بلکہ خربی انداز پر ہوتی ہے ۔ اوراس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس تعلیم میں مشرقی نہ ہمیت کا دنگ مفقود اور مغربی د مربت کا عضر غالب ہے ۔ اوراس سے بھی بہاور ہوگر کہ اجاتا ہے کہ یتعلیم نیاد ہوتے ہے ۔ اورص سے بھی بہاور کہ کہ کہ ایس بائی جاتی ہے ۔ اس سے بھی سے باؤر اس سے بھی بہاور کہ کہ کہ میں بائی جاتی ۔ یہ تمام اعتراضات تو اصول تعلیم بروار د کئے گئے ہیں ۔ اب رہاط تھ تعلیم ہی اس سے برای کو سے اس سے اس برائی کہ اس بائی کہ اس بائی ہوئے اس تازہ ہوئے ہوئے ہیں ۔ اور حکام اسے اس سائدہ ہیں اگر جہ اس مسلک کے حق میں بہت بجھ کہا جا اسکتا ہے ۔ مگر یہ نظام م کی سب سے بڑی گئی ایش تھی یعیش نقائص تو اس سکتا ہے کہ اس سائدہ دونا ہوئے ہے ۔ مگر یہ نظام م کی سب سے برائی نظام م کھا ، اور اس میں ترقی کی گئی ایش تھی یعیش نقائص تو اس سکتا ہو سے سے برائی نظام م کھا ، اور اس میں ترقی کی گئی ایش تھی یعیش نقائص تو اس سائدہ ہو سے برائی نظام م کھا ہیت شدو مدسے بیان کئے ۔ ایسے نقائص بی جو ایسے نصاب بعض جو حامیان عدم تعاون لے نہایت شدو مدسے بیان کئے ۔ ایسے نقائص بیدا ہوگئے تھے کیوں کہ اس سے تعلیم سی متوارث ہوتے ہیں ۔ درس نظام میں بی جو ایسے نقائص بیدا ہوگئے تھے کیوں کہ اس سے تعلیم سی متوارث ہوئے ۔ اورائس نے اجتماد قرا وربدا عت ذہن کا ما دہ میں ایک بی طرز کے طالب علم میدیا ہوئے ۔ اورائس نے اجتماد قرا وربدا عت ذہن کا ما دہ میں ایک بی طرز کے طالب علم میدیا ہوئے ۔ اورائس نے اجتماد قرا وربدا عت ذہن کا ما دہ میں اس کے احتماد قرا وربدا عت ذہن کا ما دہ

مغری درسکاہیں اس علے سے امون ہیں ہوسکتی ہیں = امتحانات کلیف دہ سہی کین آج تک
کوئی طک اس کلیف دہ طریقے سے آزا دنہیں ہوسکا - اس میں کچھ تنگ نہیں کہ اُس نظام استحانات ہیں جو ہندوستان ہیں موقع ہے ۔ کچھ ایسے نقائص بھی ہیں ۔ جو اسی کے ساتھ مختص ہیں ' مگر اُن ہیں سے دھین لا محالہ ایسے ہیں ۔ جو ہندوستان کی فاص صورت حالات کو مذ نظر رکھتے ہوئے ناگر پر ہیں ۔ ہما دا نظام تعلیم ایک فاص حد تک نے ملکی سے بیلی کیا ہمیں اُن مشکلات کا احساس نہیں ہے جن کا سامناہیں اس محتی میں کرنا بڑے گا ۔ طک میں زبانوں کی آئی گڑت ہے 'اور ہر زبان کے مدی اپنی اپنی زبان کے حق میں مرزور دولا کل میش کرنے ہر سے ہوئے ہوئے ہیں ۔ ہما دا نظام تعلیم ایک فاص حذبک غیر مذہبی ہے ۔ مگر ساس ہوگاکہ وہ ابنا سرنیا زایک ایسے فدا کے سامنے جھکا سے جو اُس کا خدا نہیں ہے اور مذہبی تعلیم کا انتظام ہوگا کہ وہ ابنا سرنیا زایک ایسے فدا کے سامنے جھکا سے جو اُس کا خدا نہیں سے اور مذہبی تعلیم کا انتظام کی اس میں کھونا کے ماض حذب کی انتظام کی اس میں کھونا کے ماض حذب کی انتظام کی ایس میں کھونا کے ماض حذب کی مذب کی مدت کے مطاب کی اس میں کھونا کے ماض حد بی سامن اس میں کھونا کے منافع میں ایس کھونا کی مدت کی مدت کی مدت کے خواخل کے مدت کی مدت کی مدت کی مدت کی مدت کے خواخل کی مدت کے خواخل کی مدت کی مدت کے مداخل میں ایسے کھونا کی مدت کی مدت کی مدت کی مدت کے مدت کی مدت کی مدت کی مدت کی مدت کی مدت کی مدت کے مدت کی مدت

بہت سے اہری تعلیم نے اس کو علی بنانے کی کوسٹ ش کی ہے۔ لیکن عوام الناس کی طرف سے ا کی کوئی امدا دنہیں کی گئی جس کا نیتجہ میر ہموا ۔ کہ پیر کوسٹ شیں اس حدثک کامیا ب نہیں ہوئیں ۔جس سر مرجہ س

المستولية

فلاما نذذ ہانت العلامان ذ وہانت کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ لیکن ہم کو سکت مینی کے وقت بھی انصاف كوم تهوست نه ديناج بيئ - أنكريزي تاييخ اور الكريزي ادب ايك غلامانه ذم انت بيدانيس كرتے - اوراُن لوگو ميں جبنوں نے ہندوستانی مدارس میں مغربی تعلیم یا بی ہے ۔ غلاما نہ ذہانت نشود کا نمیں پائی ۔ بلکاس کے برعکس اُنھوں نے ضرورت سے زیادہ آزادخیالی کا اظہار کیا ہے جہاں تک اس نظام تعلیم کاس نا کامیابی سے علاقہ ہے، جوتعلیم کوعام کردیے کے بارسے میں نصیب ہوئی ہو۔ کوئی تخص اس کمی پرشک نمیں کرسکتا۔ گرحیفوں نے اس یاب می علی کام کیا ہے۔ جانتے ہیں کہ بیسئلہ مشكلات سے معمور ہے - اور عام بلیغی كام الربیت داده اساتذه كى كثرت اور فرا واست دولت كے بغير جهالت سے مقابلہ کرنا ، مکن نہیں ہے ۔ اس لئے تخریک عدم تعاون نے تعلیمی معاملات میں جہا تک كة تقيد كاعلاقه ب الوكوركي توجه كوتعليمي مسائل مين مركو زكر ديائي - اوراس نظام كے نقائص يحيث كركے بهت كي مفيد تنقيدى كام كيا ہے جس كا ہراصلاح سے قبل وا تع ہونا لازمى ہے-اوراس الے مردل دادہ تعلیم اور سرایت تھی کو چیلیمی مفادسے دا جیبی رکھتاہے، اس بنیادی کام کا عراف كرنا عالية - اوراس كے لئے أن حقرات كابوحاميان عدم تعاون بي ممنون بونا جيا جيے + نظام تعلیم کے مقاصد اس کے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ سے کہ ابتدائی تعلیم کو عام اور لازمی بنادیا عاسے جس سے سرحف کی اقتصادی اہمیت بڑھ جائے ۔ تاکہ وہ زیادہ نیتے خیز کا م کرسکے اور وہ زیادہ صحت مندا ورزیاده فارغ الیالانه زندگی بسرکرسکے 4

اس ابتدائی تعلیم کوان معتور میں تو می بنا دینا جاہے گریہ طلبا کو مذبیت کے سید سے سادے اصول سکھا سکے ۔ اور ساتھ ہی اس میں مذہبی عضر تھی موجود ہو تعلیم کے مدارج تما نوی میں اس بات کو مز نظر رکھنا جا ہیں کہ کہ صوف ذہبن ہی کی نشو و تما نہ ہو ملکہ طلبار میں اخلا تی جسادت بھی بید ا ہو علی اعتبار سے تا نوی تعلیم کو موجو دہ حالت کی بد نسبت زیا دہ کار آئد مونا جائے ۔ جب ہم کا بجوں کے درجوں پر بیج جائیں تو ہمیں ہر صورت دیجھنا جا ہے کہ ہماری تعلیم تو می ہے تحقیق و جست کی دوج بیدا کرتی ہیں جائے جائیں تو ہمیں ہر صورت دیجھنا جا ہے کہ ہماری تعلیم تو می ہے تحقیق و جست کی دوج بیدا کرتی ہیں کہ مذرب کی غلاما نہ ہیروی سے طلبا کے سامنے تعلیم کے جیجے مطاع نظر موجود ہیں جو اور ہمارے کا بلے مغرب کی غلاما نہ ہیروی تو نہیں کررہے جو ملک ہو اس قابل ہیں کہ مبدوستانی تومیت کی تنظیم کرسکیں ۔ مبندوستانی تعذیب کو ترقی

و المسكيل-اورتعليم كے بهترين اور اعلیٰ ترین مقاصد کی بنیا د ڈالسكيل-اب حب كرتعليم' ایک امر متقليب، تواؤم مردانه والعليم مائل كواية باتون مي اليسريدا يسه سائل بي ابن كوكسي ملك اوركسي قوم في آج مك قاطرتوا وطريق من طنيس كيا - يونان في آي دورا رتقاريس، أن كي تعلق كوستستيل كين اوران كوشاندار كاميابي ميترموني ليكن ، يقنياً ايدسئلهاب بهي بهت ترقیوں کا محتاج ہے۔ ہند قدیم کی تہذیب نے بھی اس علی کو قل کرنے کی ضرور کوسٹسٹ کی ہوگی، ليكن يين معلوم مي كداس كى مختتم عقده كشائي أج تك نهين بهوتي-موجود وزمانيس أنكشتان أوركيه اورجرمني التابين انتهاني كوستستيس اس بارسيين عرف كى يى - مگروه لوگ جوان عمالك كى تعليمى مسائل دوران كى كوششوں كوبر نظر غائر دى يھ سكتے ہيں جانتے

ين كدوه آج بهي كسي اطمينان مخش كشود كارسي دُورين - يه انصاف كاتقاضا ب كدم مرزها منه ماضي کی کوسٹشوں اور کامیا بیوں کا اعترا ف کریں انگریہ حامیان تعاون حضرات کا تق ہے کہ ہم آ قرار کریں كم ابجى ان مسائل كے متعلق بہت كھ كرنا باقى ہے - اور ستى بخش ترقى كرنے كے لئے بہت كھوا ہم

کوششوں کی ضرورت ہے ب

تحريك عدم تعاون البهبين فوركرنا جابية كه تحريك عدم تعاون في تعليم معاملات مين تطيمي كام كها اورتنظیم کام - تک کیا ہے اوراس سے کیانتا کے رُونا ہوت میں ۔ یہ کام دوحصوں میں تقسیم کیا جاسكتان - اول توانداى كام س كامقصد موجوده درسكابوں كوبر با دكرتا اوركا بحول اوراسكولول كوطلبارسے فالى كرانا ہے۔ يہنين كها جاسكتاكماس اعتبارسے كوئى وقع كاميا بى حاصل كى كتى ہے۔ اور ہو تھوڑی بہت کامیا بی عاصل بھی ہوئی ہے وہ اُس قبولیت پر تخصر ہے ہوسلمانوں کی طوف سے

ارس المسلم المراد وسراحصه وه ب جوتعمیر نظام سے متعلق بے بینی و د کام ص کا مدّعاء ایسی درسگاہو کا قیام تھا ، اس کا قیام تھا ، جن میں وہ طلبا رتعلیم باسکیں جن کو موجو د ہ اسکولوں اور کا کچوں سے علینحدگی کی دعوت

دى كى كى عى + اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعمیری کام صرف موجودہ نظام برایک تخزی تنقید ہی کرسکا ہے، اور جب دعووں اورنظر بوں سے علنحدہ ہوکرعل کی نوبت آئی ہے تو نتیج معلوم! قوى نظام تعليم كے متعلق بہت كھ كماكيا ہے مرجهور كے سامنے كوئى سنجيده و مرتبہ نصاب تعلیمیش نمیں کیا گیا حالقہ امتحانات بر بھی بہت کھے قیمتی تنقید ہوتی ہے ، لیکن بنجاب میں جامعہ تومی کے استحامات بنجاب بونیورسٹی کے طریق استحان کی غلاما نہ تقلیدے زیادہ نہ تھے۔اس لئے كهاجا سكتاب كه يه تمام تريك، ما مري تعليم كى توجه كونظام تعليم كى اصلاح كى طرف ما كل كرف ك اعتبادے بہت مفیدتا بت ہوئی ہے - گراس نے فود نہ آو کوئی ایسا نصاب تعلیم بیش کیا ہے۔ جے ہندوستانی یونیورسٹیوں کے نصابِ تعلیم سے زیادہ قومی کہا جاسکے اور مذہی اس كوتئ معياري اسكول كالج يا يونيورسي بناكراسية دعاوى كاعلى ثنوت دياس بالتكاعرات خروری ہے کہ یہ تخریک اس ناکامیا بی کی وجہ سے مطعون نہیں کی جاسکتی اسکول کا لیج اور یونیورسٹیاں ایک سال میاجند سالوں میں ترتب نہیں دی جاسکتیں ، اگرجے حامیان عدم نعا وی کے نقطه خيال سيح كمل سوراج كاجيز مهينون عي بي حاصل كرلينا ، بالكل حكن بهو-اس الخاس تخريك كى ناكاميا بى، وقت اورروك كى كى برجمول كى عاسكتى كى ي

اس بات کا عرّا و بهی لازمی سبے که دوران حباک میں تعلیمی نظام کوترتیب دینے کا امن طلب

كام كل سے ي مرانجام دياجا سكتا ہے۔ جیساکہیں سے اور بیان کیا ہے تر کی عدم تعاون نے دوسری اقوام کی درسگا ہول کی ب نسبت مسلمانوں کی درسگاہوں کوزیادہ نقصان پینجایا ایک تخربی تخریک کی صیبیت سے اب س تحریک كازوراغتام كوپینج چكاہے، اوراس جزوتح يك كے نيتجه پربهت سي نوجوان زندگيوں كى بربا دى شامدى-

اگرچ اکترصور تو سیس بیربادی قابل تلافی ہے +

ر سوروں میں ہربادی قابل مل کی ہے ؟ اگر بھارے دوست تارکین موالات، ایمانداری سے ظیمی کام کریں، نے تعلیمی مطامح نظر ترتیب دِين اُن کوعلی جامه بینائين اوران تعلیمی اصلاحات کو، کامياب درسگا بون کی صورت بین مين کرين. تو ہم لنخص!ن مساعی جمیله کاخیر مقدم کرے گا - کیوں کہ دُوسرے محکموں کی بدنسیت، تعلیمات میں ال ختراعا

تحریک علی گڑھ و مم بونیورٹی یہ تحریک اتفاقاً علی گڑھ بونیورسٹی کے قیام کی معاصرے علی گڑھ کی سریک ایک شاندار ماصی پر فح کرسکتی ہے ۔اس تحریک کے باتی سرسیعا حذخان،اسلامی ہندوستان کے اس نامور بزرگ كانام ايك تومى ببى خواه كى حيثيت سے جميشه يا د كارر ہے كا جب نے أس جل ظلمت اور مايوسى کے زمانہ میں ابوعالم اسلامی برجھائی موئی تھی تعلیم کی شمع جلاکراس جمالت اور مایوسی کی ظلمت کو کا قو ر كرديا- لاكھون سلمانان بنداس دُعاييں شركي مِن كم خدا أنسين البين ورجت بين جلمه دے + على كرامه كى تخركيك كا ماضى من قدر وقع اورشاندادى، أسى قدر ذمه دارى كاربا مأن لوكو ل كے

شانوں پر پہین کے سبر داب یونیور ٹی جلائے کا کا م ہے ۔ اس نے اور عظیم الشان کام کو کامیاب بنا سے

اس کے لئے تام قوم کی متفقہ کو سنسٹن کی خرورت ہے ۔ اس کے لئے بہت سے روپے کی خرورت ہو

اس کے لئے بہت ہے ہے فرش کام کرنے والوں کی خرورت ہے ۔ اس کے لئے کارکنوں کے اتحا،

میں بڑی احتیاط کی خرورت ہے ، اوران کارکنوں پر تب آب انہیں منتخب کرلیں بڑے اعتماد کی خرورت

ہے ۔ اس کا نظام ترکیبی ۔ ایما نداری سنے کام کرنے والوں کے لئے ایسے مواقع ہم پہنچا تا ہے ، جرسے
وہ سلمانوں کی نجات کے اسباب مہتا کرسکیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیا بی کے راستہ ہیں بہت سی مشکلات ہیں، مگریس یہ کہنے کی جرائت کرتا ہوں کہ وہ ایسی نہیں جن برتا والوں نے ایا جاسکے ۔

یاس بونیورسٹی کا کام ہوگا کہ وہ دکھا دے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی ندہیبیات کے معاملہ میں وہ کیا کچھ کرسکتی ہے۔ یہ اس بونیورسٹی پر شخصرہ کہ وہ کس طرح ہندوستانی تاریخ کے اسلامی دُور کی طرف اپنی توجهات مبذول کرکے، ہندوستانی قومیت کی خدمت انجام دے سکتی ہے۔ یہندوستانی قومیت کے دشمنوں نے ہرغیر ملکی قوم کی نفرت پر خواہ وہ عرب ہویا افغان مغل ہویا برطانوی ایک محدو و قومیت

کی بنیادر کھی ہے ÷

بهوجامين اورمفلس على تربهوجامين - اوراس ا مركو بوضاحت بيان كياكياب كه وة تنظيم عطيات جومختلف صوبوں ہیں جاری ہے اس نتیج کے بار ور ہونے میں امدا ددیتی ہے۔ اگر جنگ عظیم نے کوئی سبق سکھا یا بح توده يرج كرأس في لمخ برب تابت كرديا بكرايك حكومت كاسب سام فرعن يرب كروه مفلسوں کوزیا دہ فلس اورجا بلوں کوزیا دہ جاہل ہوجانے سے بچائے۔ وُنیا وی فکومت کے نقطہ نظر سے تہیں ملکہ مذہبی زاویۂ لگاہ سے ہرانسان کا فرض ہے کہ وہ فلسوں کوزیا دہ فلس اورجا ہلوں کو زیا دہ جابل بننے سے بچائے۔ اوراُن حفرات کی طرف سے حجھوں نے جمہوری اصول کی پاساتی کاکام اسینے ومرلياب، يدا مرواضح طوريريان كردياكياب كدمركارى عطيات كى اس طور يرتظيم كى جاست حس وفيليج وتخلف مدارج اجماعي كوعللحده كرتى ب، كم بوتى جائ - تاجم يدسئل ايك ايسامئل ب ومشكلات سے معورہ اور آپ کی مختاط توج کا محماج ہے یہ

دوسرسائل ابد ہاکار آمر علی تعلیم ورکلیات کے نظام ترکیبی کاسوال، ید حقیقة آلیے سائل ہیں، جن کے متعلق آپ كواسيخ فيالات كوترتيب دمنا جاسية -

برى عرك أن يره ابس ايك ايد مئله ير حبث كرناها منا بول جوعه سير زير غورب اس لوگوں کی تعسلیم کا تعلق بڑی عرکے اُٹ پڑھ لوگوں کی تعلیم سے ہے۔ اب تک ہم نے اس ابتدا فی تعلیم مح سلربر عور کیا ہے جس کا تعلق أن بچ س سے ہے جن كى عمر يا شخ اور گيارہ سال كے درميان ہو- اور تا نوی تعلیم پرجس کاعلاقہ اُن طلباء سے ہے جن کی عردس اور سولہ سال کے درمیان ہو، مگروہ آیا دی کا فلیل صهب -اور کا بحول کی تعلیم برش کے حصول کے دوران میں طلباء قریب قریب اپنی عرکے اکس یا بائیں سال تک پہنے جاتے ہیں۔لیکن اُن لوگوں کا کیا حشر ہو کا جوجری ابتدائی تعلیم کی شرا لکا کے لحاظ سے زیادہ معرین اوراس قدر وزیر ہیں کہ وہ لوگ اعلی تعلیم کے افادات سے متفید نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جن کی عربیدرہ اور ساٹھ سال محورمیان ہے۔ کیا ہم اُن کو اپنی ففلت کا شکار موجائے دیں 9 جھتے كماكيا بي كدأن بن سيعض اليسي على بن جوزيتي تعليم كى الفت بے سي يعى واقف نهيں \_كيا حكومت أن كے تعلق كوتى فرائف نييں ركھتى وكيا آپ كا بحيثية ملمان بولے كے يہ فرض نييں ہے كہ أن كى تاريك اورسيه كارزندكيون يرعلم كى روشني ڈاليں ۾ يہ ہے بڑى عرسكے أنْ بڑھ لوگوں كى تعليم كاستلە اسى كونى تلك نهيس كرآب مدارس شاينه سے واقف بيں،جوان جاعتوں كو توشت وخوا تدسے بسرہ اندوز ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ گرمی محسوس کوتا ہوں، کرید کھی مکن نہیں ہوسکتاکہ اس قسم کے بہت مدارس قائم كئے جائيں قران لوگوں كے لئے على معلومات بهم بینجائے كا كام شام كے وقت يا ايسے اوقات میں جب کہ وہ معروف نہ ہوں انہایت ہی نتیج خیز ہے۔ اگراآپ کی توجی درسگاہ اس کام کولینے ذمہ لے لے اوراُس کوالیا تعلیمی کام سیجھ لے جس کامقصد ندیبی اور معمولی تعلیم دینا ہوتو ہیں سمجھوں گا۔ کہ یہ ایسامفید خلابق کام انجام دیا جا رہا ہے ہو اس درسگاہ کے سے باعث نازش ہوسکتا ہے۔ ہی ہی وہ طریقہ جس سے آپ عامد خلابق تک بہنچ سکتے ہیں اور نہ صرف اُن تک بہنچ سکتے ہیں ابلکہ اُن کوتون و فرم بنا نے ہیں مدددے سکتے ہیں ج

ایک غیر خطم علم سے بے ہمرہ اور اپنی نگر ماشت کے فاقابل جاعت ہوگئی۔ غدر کا زمانہ آیا اور گزرگیا۔ مسلمانان مہند نے بے صاب سختیاں مہیں 'اور اپنے آپ کو ایک نا قابلِ عبور دلدل میں بایا۔ اور رفتہ رفتہ وہ مجبور ہو گئے'۔ کہ سرکاری امداد پر اعتما در کھیں۔

اتحاد مقصداورمسائ ترقى أنيسوين ا ورمبيوين صدى كے طلبا واس شوق وذوق سے بے جين مے ہیں کہ اُس بےصی کو دُور کرنے کی کوسٹش کریں جس سے اُن کی قوم متاثر ہو جکی ہے ، ور اُس کو كاميا بي اورعظمت كي شاه راه برلكادين - جيسے كه تو تع كي جاسكتي تھي، ہم ميں سے نعبض ايك داستے پر على درآن حاليكه دُوسروں نے دُوسرے راستے اختیار کئے۔ تاہم كارامقصود ایک ہی تھا۔ اوراسي كونى كلام نيس كم بم منزل مقصودير يسخينك لي مختلف راستوں كواختيا ركئے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم میں بعض نے غلط راستہ اختیا رکر لیا ہو، اور و ہ راستے کی مشکلات کومسوس کر رہے ہوں - اور بعض نے شاہ راہ کی نظر فریبوں سے مسحور ہو کرمنزل مقصود تک پہنچے کا یقین کر لیا ہو، حالاں کہ وہ شاہ راہ اُن کومنزل مقصور سے ہٹا کرکسیں اور لے جا رہی ہے ۔ تا ہم میں دعویٰ كرته بهوں كم اكرچيهم ميں سے بعض سے فيصله كى يى غلطى سرز د بوتى بوبليكن بها دا فتها كے نظرا كي بى رما ہے - اور میں دُعاکر تا ہوں کہ خدائیں توفیق دے کہ ہم اپنی قوحی طاقت کو ستحد کر میں - اورارُن راہوں پر منظیں جوشاہ را ہ عظمت سے دُور ہیں۔صورت حالات جیسی کچھ ہے ہم میں قومی طاقت کچھ ذیا دہ نہیں ہے۔ اور ہم اس طاقت کوضا نع نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اس قدر رہ بی قسمت ہوجائیں کہ ہم اپنی کوششوں کی مخلف امروں کو ایک ہی دھا رہے میں بہا دیں تو ممن ہے کہ یہ متحدہ بہا وُتمام مشكلات كوسطح سے بٹادے ۔ اور ہم كواس قابل كردے -كہم مذصرف اس ملك ميں وہ صفيت حال كريس ،جس كے بم ستى بى - بلكى بى اس كى ترقبوں بى برابر حصر كينے كاسزا داركر دے -اس كئے اُس بیان سے جویں نے ابھی کیا ہے، واضح ہوگیا ہوگاکہ بچھلے بیں سال میں یہ اسلامی تخریک اپنے اصلی معنول بی اس لحاظ سے تا زک صورتِ حالات رکھتی تھی کہ ہمدردی کے لئے در بدر بھٹکے امراعا کی بھیک ما نگے، سلوک میں خصوصیت کی التجا کرنے "کی تدابیر نے اس تحریک کو بہت ہی نے حقیقت قائدہ بینیایا ہے۔ بلکہ برکمنا ہے جا مذہو گاکہ اس کو قومی اعتبارے نقصال بینیایا ہے۔ اور أس كے جواب ميں حكام كى طرف سے سوائے ظاہر دارانہ بدردى كے بھے نيس ملا - اوراس كے فرودى بكريم اس تدبيرى تبديلى يرغوركون+ بمایہ توہوں سے ایکھیے دس سالوں کے تعلق کہاجا سکتاہے کہ یہ وہ زمانہ تھا۔ جس میں ہم نے ہمایہ تعاون کی تدبیر اور وہ صفتہ جو ترکی سلطنت ساون کی تدبیر اور وہ صفتہ جو ترکی سلطنت سے اُس میں لیا اور مہندوستان کی سیاسی ترتی کے مسائل ان سب نے ہمندوستان کے باشندوں میں باہمی رضاجوتی کا ما دہ پیدا کرنے میں مدددی ہے۔

وہ اصول بن برق و طریق و سال کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہوت ہے۔ بنے آب کو اس کام کی جو اصلاحات کے تمنی دسے بن الحران موضوعات کو اصول کا ربتا یا ۔ کہ بس، یک قومیت کی بینی و ڈالنی چاہیں۔ کے قابل تھا۔ اور ان موضوعات کو اصول کا ربتا یا ۔ کہ بس، یک قومیت کی بنیا و ڈالنی چاہیں۔ ۔ اور مختلف قوموں کو ایک قومیت کی بنیا و ڈالنی چاہیں۔ ۔ اور مختلف قوموں کو ایک قومیت کی بنیا دھتا ہے ۔ اور اُن کو قوموں پن اکٹر اختلافات بیس جن بس مذہبی عقائدا ورمعاشری رسوم کا ایک کا فی حصتہ ہے۔ اور اُن کو میکار نے کا حرف بہی طریقہ ہوسکتا ہے۔ کہ اُن کے سامنے ایک ایسا دستورالعمل دکھ دیا جاسے ۔ جس میکار نے کا حرف بہی طریقہ ہوسکتا ہے۔ کہ اُن کے سامنے ایک ایسا دستورالعمل دکھ دیا جاسے ۔ جس میکار نے کا حرف بہی طریقہ ہوسکتا ہے۔ کہ اُن کے سامنے ایک ایسا دستورالعمل دکھ دیا جاسے ۔ جس سکت ہم ایک ایسان ما طابق ترتیب نہ دسے بہر قوم سے کہ اس بات کو مکمل طور پر بھی لیا گیا ہے کہ جب تک ہم ایک انظام اضلاق ترتیب نہ دسے لیں ۔ چوقوم سے کسی جزو کی بحیثیت ایک کل سے جزو ہوئے نہ مائی اس سامت نہ کرے ۔ آزادی کی تمال شریع کو کی تعلی اور استوار قدم نہیں اُٹھا یا جاسکتا ہا انفرادی افترادی افترادی و رواں رہا ہے۔ جسے اگر روح زما نہ اسپر سامن ایسان کو ایس دلا آبا ہے کہ کہ جا کہ بی خیال دنیا میں سادی اسے ۔ جسے اگر روح زما نہ اسپر سامن کی میں جو تو کہ درواں رہا ہے۔ جسے اگر روح زما نہ اسپر سامن کی ایسان کے ۔ اور دنگ نے اسی خیال کو زیا دہ تا یاں کر دیا ہو ۔ ۔ اور دنگ نے اسی خیال کو زیا دہ تا یاں کر دیا ہو ۔ ۔ ور دنگ نے اسی خیال کو زیا دہ تا یاں کر دیا ہو

حضرات امیرا دعو است کہ ید وج زمانہ جو میں صدی کے آغاذ کے ساتھ ظام ہموئی ۔
حقیقت میں اُس خضی افتدار کار دعل تھی ۔ جو اُنی بویں صدی کے آخری حصیمی دنیا پر محیط ہموجا تھا ۔
میرایہ بھی دعو اے ہے کہ بیر وج زمانہ اختراکیت یا بالشوز م اور سرمایہ داری یا مغرب اور نئی دنیا کی موجودہ جمذب ہمئیت اجتماعی کے بین بین تھی ۔ اسلام کامقصدایک باسطوت جمہوریت کا قیام ہے جو انفرادی حقوق کو ایک مقدس امانت جمعتی ہو یکن اُنیس ہمئیت اجتماعی کے ماتحت رکھتی ہے تعلیم یافتہ ہندوستان نے ایسے مہایہ ملکوں کے اختراکی دعیا نات کو نگاہ دخیت سے دیکھا۔ گرمیند وستان جنیت موجودہ تمذیب کو اس قدر محبوب رکھتا تھا۔
مجموعی سرمایہ داری بیرانی قدامت بسند جمعیت اور مغرب کی موجودہ تمذیب کو اس قدر محبوب رکھتا تھا۔
کہ اُس براُن کا بہت کچھ اثر نہ ہوا ۔ تا ہم اس تخریک سے ہندوستان کے سیاسی مطامح لظا کو ایک خاص

جمهوري رنگ مين رنگ ديا - مكراس سے زياده يجواور نه كيا -سوراج بين مام قومون كي شركت كو في ملك معراج ترقى برنسين ينج سكتاجب تك كه وه مام قومين جواكس ملک کے اجزائے ترکیبی ہیں ایک ہی سطح مرتقیہ برنہ ہوں - اور کوئی قوم اپنی ما در وظن کے نظم وسق اورار تقامین حصہ لینے کی ستی نہیں ہوسکتی جب ک وہ اُس کے لئے جدوجد نہ کرے ۔جب تک تعلیم یا فتہ نہ ہو جب تک اُس کے سامنے تعلیم کے صبح مطامح نظر نہ ہوں حقیقت میں کوئی قوم ہوا ° اُس كُوتِهُ ام حقوق ومراعات دے دے جائيں خوا ه ملک كے نظم دنسق بيں اُسے خاطرخوا ہ حصتہ بھی حال ہوجا سے ملک کے مفادیا اپنی بہتری کے لیے اپنے اختیارات استعال نہیں کرسکتی جب تک اس كراحة فيح مطاع نظر فيح اصول اور فيح وسأتل كارنه بول سه "كرفتم أل كريشتم ذب الياعت قبول كردن ورفتن فر شرط انصاف الم غ فل كرمندوستانى قوميت كا قضام كداول تومرايك توم اليي كوستشير على ما است جن سے وہ ملک کے تعلم ونسق میں اپنے فرالص ، قابلیّت سے انجام دینے کے قابل ہوجائے۔ دوسرے يركه براكب توم السي روا دارا مذروش اختيار كرس يس سے دوسري قوميں اينے جائز حقوق حاصل كر لیں -ووسروں کے حصول کو غصب نہ کرے اور نہ دوسروں کے حقوق واپس دینے سے آنکار کرے يه امروا ضح بوجيًا ہے كه ما درمبندزندگى كى قربابنياں نميں جا بہتى - بلكه مفا د اجتماعى كى خاطر معمولى مفادكى حقیر قرباتیاں طلب کرتی ہے۔ یہ ہیں وہ اصول جن برتمام قوموں کے بے غرض محبان وطن تنفق تھے اس د مع زمانه سنے جواس زمانه برطاری تھی۔ان لوگوں کو متحد کر دیا ور تومیت کا امتیا زما سد ہوگیا۔ اورسرتوم کی جداگانه بیتری کومندوتان کی اجتماعی بهبودی تصور کیا گیا+ قونوں کے بین المللی تنازعات مفقود ہو گئے۔ رقابت اور صد کاج ش سرد ہو گیا ۔اس رقع زما ندنے مندوستان کی مختلف قومیتوں مراتنا قابویا لیا۔ کہ ہرایک نے بغیرمطالبات کے اپنی خدمات دوسروں کے سامنے بیش کردیں میہ اُسی روح زماتہ کے تا شات کا نیتجہ تھا۔ کہ بنگال کی ، و فیصدی سلمان آبادی عرف به فی صدی کی نیابت پر اور پنجاب کی ۵ می صدی سلمان آبادی محف ۵ قی صد کی نیابت پر رضامند ہوگئی۔ نینی مندوستان کے اُن دوصوبوں میں ایک حس میں سلمانوں کی کنزت می اپنی اکثریت سے فائدہ اُٹھانے سے دست بردار بوگیا -اور ایک نے تو اقلیت کے درجہ کو

يمي منظور كرايا +

ایک جاعت توان اصول برکار بند مرگئی جن پر وہ اور اُن کے نفر کا سے کاراصلاحات کے حصول کی کوشش کرتے وقت متح النجال ہو چکے تھے بینی وہ ساعی ہو سے کہ بہا فتا وہ قولو کو اس قدر اُجاریں کہ وہ اقوام مرتقیہ کے بہا یہ لیلو ہو جائیں آکہ کام قومیں زیادہ اصلاحات کے مطالبہ میں برابر کے مفاوکی امید سے درجیس رکھ سکیس اور کمل سوراج کے صول کی بدوجہ سدیں کوئی قرم پیچے رہ کردوسری قوموں کے لئے سدراہ نہ ہوجا ہے۔ اس لئے ہروہ سی عمل چولک میں کوئی قرم پیچے رہ کردوسری قوموں ہے لئے سدراہ نہ ہوجا ہے۔ اس لئے ہروہ سی عمل چولک کے نظم وسنی ہیں ان قوموں ہی کہیں پر اگر جھیات ہوا ہی اس سے محودم تھیں اگر چھیات میں تامیس قومی کا ایک ضروری جزوئی ۔ ان لوگوں کے لئے موجب غلافہی ہوگئی ہو۔ اگر چھیات میں تامیس قومی کا ایک ضروری جزوئی ۔ ان لوگوں کے لئے موجب غلافہی ہوگئی ہو۔ ان فلا فلمیوں کی دہ ستان ہی جو تعمیر قومیت کے راستے میں حائل ہوگئیں اور چھوں سے باہمی تعمیر نوموں کی متحد میں قوموں کی متحد ہوگئیں اور چھوں سے باہمی تعمیر مائل ہوگئیں اور چھوں سے باہمی تعمیر ہوئی اور دی سے صول کی عدد جمد میں قوموں کی متحد ہوئی اور دی سے سلے ضروری ہوئی ہی ہوئی اور جو ترقی اور دی سے سے کو اس کے اسے خوصوں کی عدد جمد میں قوموں کی متحد ہوئی اور دی ہی ہوئی اور میں ہوئی اور ترقی اور

سوراج کے راہشیں مائل ہوجائیں -ليك يك بات كو الجي طرح سے يا وكرليما جا ہے اور وہ يہ بحكة بكو اپنے جائز حقوق كے حصو کے یائے مرت اپنی و اتی کوششوں بر طروسہ کرنا ہوگا ۔ نوارا تلخ تری گوچو ذوق تعمم یا بی صى رائيز ترميخوال چومحل راگران بيني اب یه سوال پیدا بوتا ہے کرمسلانان میت تعلیمی دستورالعل کی پروی میں - Eindiller تسيي طاع نظر- اليني سامني كون سي معلام نظر كهيس واور وه كون سيطريقي وسكتي مرحن سے ال مطام نظر کووا تعات کی عورت میں تبدیل کیا جاسکے اس سے بیترکی اس کے متعلق کھے کموں اس امرکو واضح کر دنیا جا ہتا ہو مسلان نبدكا مطالب عرف الفات بي كمها نان مندمرت ايسه سلوك محمتي بي جوالفان پرسني مو وه برگزيس حساسة كدأن كوماك كے نظم ونسق مي وہ حقه دياجا سے وہ ہرطرح سے الم نسي و نہيں عالية كرأن كي ميرد أن منكل اور بازك معاملات كى ذمردارى كى جاسے الرو و أيفيل بوجي احس مرانجام دييخ كي صلاحيت نيس سكفته-ان کی شکایات اُن کی تمکایت مبینه سے ہی رہی ہوا ورا ب مجی ہی ہو کہ زمانہ اگزشتہ اور موجودہ میں ائن کے سے اُل مل زمتوں کے دروازے بندرہے ہیں جن کے کھو لنے کے لئے و مکافی رسوخ ر کھتے اور بیت سی صور توں میں اگراکن کوکسی اسی ملازمت میں داخل کرلیاجا تا ہے اور اگرچہ وہ ال عدوں مے فرائض کولوری قابلیت سے انجام دینے کے اہل کھی ہوتے ہیں توان کو حرف اس لئے کہ وہ سلان ہیں سوائے علیٰ کی کے کوئی چارہ کار نظرینیں آتا۔ ينتكايات كمان تك واقعات برميني من آب بي سے بترض لينے بتريه، يا قابل اعتب و معلومات سے بتاسكتا ہى الكون اكران شكايات ميں كھے حقیقت ہى تديداس ملك كے اجتماعی مفاد کے سے ضروری ہوکہ ان کورفع کیا جائے۔یاد سکے کوکسی ماک کا نظم ونسق ترقی کے مرابع طے نہیں كرسكتا جهال ايك يرطى اور وقع قوم سيجس في جهالت اورستى يُرْظمت اور ترقى ظال كرف كالخ ایک پرجوش کوشش سے فتح حاصل کرنی ہو بہمایہ قویمی یا حکام اس فتم کا سلوک روا رکھیں ہیں یہ امر ان تمام لوگوں پرجن کا ان شکا یات سے کہ قسم کا کھی تعلق ہی ۔ واضح ہوجا ناچاہے کرمسلما ایسی قسم کی مراعات کے خو بہنمند نہیں وہ ایسے عہدوں اور ملا زمتوں کو حال کرنا نہیں چاہتے جن سکے وہ ابل نه بهوں- ا درجن برفائز بوے کے لئے وہ دوسری قوموں کے لوگوں کے برابر قابلیت نہیں رکھتے بلکہ وہ صرف یہ جا ہتے ہیں کہ ان کومض اس لئے محروم نہ کیا جائے کہ دوسلمان ہیں- اور سلمان ا

ى قوم عيس كرتى بوكرية الوا رصورت حالات عام بو-

نظرونسق کے نظام میں ایسے شعیے بھی ہی جن میں داخلہ طراقیہ انتخاب پر مخصر ہے جسلما تا ن شد چاہتے ہیں کہ ان شعبوں میں ان کی نیابت اُن کے مفاد کے معیار بر مہونی چاہئے۔ اور اُس معیار قابلیت پرص سے وہ دوسری قوموں کے ہم یا یہ کا میابی عال کرسکتے ہیں۔ جوں کہاک کی قومی تعلیم یافته افرا د تعدادیں اس قدر زیادہ منیں حس قدر سمسایہ قوموں کے ہیں وہ محالات موجودہ ان شعبوں سے دُور دُور ہی رکھے جاتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہوکہ الیی فاص جاعثوں میں کام کرنے کے لئے صرف دس یا بارہ اشفاص کی خرورت ہوتی ہوا در اس کے سئے ان کی قوم سے تعلیم یافت لوگوں کی بیت بڑی تعدا د ہوسے کی ضرورت نیں۔ یارہ آدی سائٹ آ دمیوں بیں سے اسی تو بی منتخب كئے جاسكتے ہيں جس طرح جھے سو آ دميوں يں سے اور اگريہ خاص خاص جاعتيں، صرف قالبيت بى كى مقتضى من اور اگرايك درجن الجھا درقابل آ دى ساڭھ برسے لکھے آ درميوں يرسے متيا كئے جا سكتے ہيں او اُن كوان عمدوں سے محوم ندركھنا چاہئے۔ تا ہم يدامو تفصيل طلب ہي ا وربيكمية يناكا في ب كرمسلمانان مندوستان كا دعايه بوكه اعلى تعليم كى مقدس يارگاه بين وه اس كن ياريابي نسين جائية كدان كي وجرس قابليت كالمعيار كم مهوجا كيا . ليكداس ملة كدوة اس معيار كوبندكروي اس كي تيس كه الضاف برطلم كياجائ بلداس كي كدمقد الضاف كوكل كردياجائك وه محسوس كرتے ہيں كدوه بسا اوقات اس ليخ نظرانداز نبيس كئے جاتے كدان كے ہم حتم زيادہ قالب ين بلداس من نظراندا زكردسية جاتے بين كدان بم حتيوں محق بين ايك اليى كرت رائے ہے جس کے قضد قدرت میں میر انتخابات میں۔ یہ تسکایات ہے بنیا دہیں یامبنی پھتیت اس کا فیصله لهی آپ این تجربه اور قابل اعتماد معلومات کی مرد سکرسکتے ہیں۔ بعض او قات۔ نهایت خوش آمناك مبيات كي وربعير سيجن سي غيرشيته الضاف اور مي خطيردانا أي حجلكتي بي وعوك كياجاتا كي لونورسي ك مقدس إركاه من فرقر بنديون كو مكرينين وي جا ن جا بيام تعجب فيزنمين كرمي مقدس جاعتين علاا اساتذه كو بالكل مندوستانيون يرمحدود كراس يرمفري حتى كراكفين ميس سے ايك ميں ، ايك ملان طالب على جوالني على شكى منسكرت كے امرت من بجوا ما جاہرا عقا - مون اس سنخ حصول مرعامين أكامهاب رباكه وه مسلمان تقا كياموجوده عدرواداري

صدیوں قبل کے اس دورسے کوئی نسبت دی جاسکتی ہے۔ جب کہ البیرونی ایک مسلمان طالب علم کی حیثیت سے ادبیات سسنسکرت اورعلوم ہند قدیم کا امام بنا دیا گیا تھا۔ اور ایک البیرونی ہی کیا مسلمان طلباء گروہ در گروہ البیرونی ہی کی طرح استفادہ کرنے رہے ہیں۔

سلمانان بهند کے تعلیمی نفب العین کی طرف رہوع کرتے ہوئے بچے مرف الحامور

يرتوجرولاني ت-

اسلامی تعلیم کاکوئی اصول کسی تعین کانواه وه مند وستان مین ہویا کسی دوسر ملک میں ، وہ مخصوص ہے۔ اسلام ہند وساتا
ملک میں ، وہ مخصوص احر ام نمیں کر آباد وحدا نیت کے لئے مخصوص ہے۔ اسلام ہند وساتا
میں توجید کی تبلیغ کے لئے آیا ۔اس کو نمایا ل کا میابی ہوئی ۔ اس قدر کا میابی کو آج ہند و توں کے
محت ہے فرحے فدا کی وحدا نیت کے قائل ہیں اور اس بات کے معرف ہیں کو ہندو ذرہب
کے اکثر مسالک ہیں پرستادان توجید موجود ہیں ۔ بھگت کیرا ور گرونانگ صاحب جیسے بزرگل
کے اکثر مسالک ہیں پرستادان توجید موجود ہیں ۔ بھگت کیرا ور گرونانگ صاحب جیسے بزرگل
کے فردا کی وحدا نیت کی شدو مدسے تبلیغ کی۔ بھال ایک کہ عالم سیجی با وصف استے مقائد تنگیف
کے توجید کے اعراف پر ماکن ظرآ تاہے۔ اور یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ توجید کے اصول آج
کے دوجید کے اعراف پر ماکن طرآ تاہے۔ اور یہ کہنا ہی جانہ ہوگا کہ توجید کے اصول آج

۲- اخت نوی دوسرا اسم جزوه ۱۵ نرج جس سے اسلام نے دنیا کومتا ٹر کیا ہوا وریہ اخوت نوعی کا اصول ہے ۔ انسانی روح کا مصدر سنسہ اہے ۔ ہر، نسان پرتو " ذات " ہے۔ گویا اس نسبت سے انسانوں میں ایک خاص باہمی ربط موجود ہے جس کو " اخوت " سے تعمیر

كرنا جا بية - اسلام سي كوئي شخف اچھوت تنيں -

حفرات! آپ ہے اسلام کے اس بغیام اخت نوعی کو مبندوستان کے ملی بھا ٹیوں کے کا نون کمھ بنچاہے میں کو تاہمی کی ہے۔ ہندوشتان میں لاکھوں اجھو توں کی موجو دگی مکن ہے کہ ہندو فد مہن ہے کے لئے باعث فولت نہ ہمو گریقینیا اسلامی ہندکے لئے بڑی ذکت ہے۔ ہندو الزام ہے بیجے کے لئے اپنے اُس ندمہب کی آٹ ط مے سکتے ہیں جوان میندگان خدا کو اچھوت سجھتا ہے ، اور اس نبیا دیدکہ سکتے ہیں کہ اُن کو اُن کا تدمیب اجا زرت نہیں دیٹا کہ ان اچھوت کو اپنی آغوش اخوت ہیں جگرا ہا اس تھم کی کوئی دلیل نہیں بیش کر سکتے۔ آپ جو دجائے ہیں کہ کوئی انسان اچھوت نہیں ہوسکتا۔ کیا آپ سے خدا کی وحدا نیت کی برکمتیں اور اسے ہیں کہ کوئی انسان اچھوت نہیں ہوسکتا۔ کیا آپ سے خدا کی وحدا نیت کی برکمتیں اور اسپے ہیں کہ کوئی انسان اجھوت نہیں ہوسکتا۔ کیا آپ سے خدا کی وحدا نیت کی برکمتیں اور اسپے

رسول صنے اللہ علیہ ہوتھ کا مہنجام مہند وستان کے ان لاکھوں بندگان خدا تک بہنچا یا ہے؟
کیا آب سے ان لاکھوں النہا نوں کو اسی خیال میں زندگی گزادگرم جائے کی ایمازت نہیں دی کہ وہ اچھوت ہیں؟ آپ کو اور آپ کے آباد و اجدا دکو اس غفلت کا جواب وہ ہمونا پڑے گا کہ آپ نے ان خویب النہانوں کو اپنی اس برادری میں شامل ہوئے کہ دعوت نہیں دی جس کے وہ حق وار سے ہے۔ پس توجیداور درسالت برایان رکھنے کے بعد آپ کا دو سرافرض یہ ہو کہ آپ اخوب نوعی کو استوار کریں جو اسلام کا دائرہ و سیع کرتی ہو۔ اور اس کو اپنے تعلیمی دستورا تعمل میں نمایاں عگر دیں ہے۔

بنازم برزم محبت كرآن جسا گدای به شام مقابل نشیند

١٠- خدمت خلق يا و ركه ناچا سئ كه اسلامي تعليم كانتير الضب العين ايك آسان معاش كي النع پر قدرت یا ٹائنیں ہے۔ ملکہ نی نوع انسان کی ضربت کے مواقع پیداکر ٹا ہے۔ اسلامی تعلیم کا نصب العین ایک مغرور حیثیت اختیا رکرنانسی ہے اور نہ دومروں کو ماتحت بنا نے کی غرض سے ایک ثان برتری پیداکر ٹاسے بلکائس کانضب العین یہ ہے کہ اپنے بہتمت بھائیوں کی خدمت کی جا سے۔ تاكہ وہ اس مدروی اس محبت ،اس اخت سے ستفید موسكیں جو ان كے دلول ميں محي ايسے می جذبات پیداکر سکے-اس نے اسلامی تعلیم کا تیرانصب العین بیسے کہ اس کے پرستار اسینے دلوں میں اس عزم صمیم کو سے کردنیا میں جا لیں کہ وہ بنی نوع انسان کی خدمت کریں گے۔ عزيبوں كا مهارا ہوجائيں مع- بياروں كے لئے در مال ہوں مح- لوسے ہوئے كيتوں كو جوڑیں گے۔ کرے ہو د ل کوسنھالیں گے اورکس مرسوں کو بناہ دیں گے۔ ٨- مرزقيت إجويقالضب العين مترتى تهذيب كانشو و ناموناچاسے - يجهوريت كا اصول ي ستضى تقديس كا اصول ہى - اور ہرفر دكوسمئت اجتماعى كا ايك بتر وستحصنے كا اصول ہى مكن بوك آب ایک ثابنتاه کے سامنے بحیثت ایک شاہنشاه کے مذمجلیں گراس ہیت بشری کے ناظم كي ميشت سيحس كے آپ ايك ركن ہيں وہ آپ كى شابعت كا استحقاق ركھتاہ، بشطيك یہ سابعت آب کے دوسرے مقاصد کی منافی تنہو-مشرقی تنذیب میں ہند قدیم کی تہذیب سے جدروی رکھتا سکی تاکہ بنجیا اور اس کی قدر کرنا تا س ہے۔ یہ آپ کے لئے بھی ایک ایسی بی بی بی وراثت ہے تیسی کم مغل تہذیب زماندا حال کے ہندوستان کے لئے ہو-

٥- اور وطن کی خدرت این نیخوال نصب العین اور وطن کی خدرت ہے۔ مہند وستان آپ کا اور آپ مہند و ستان کے ہیں۔ مہند وستان کے بینے و کئی انہیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس مہند و ستان کے بینے کوئی انہیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس مہند و ستانی حب الوطنی کے ساتھ ساتھ۔ جے آپ کو دل ہیں جگہ دہنی چاہیے جس ہر آپ کوا بیان رکھنا چاہیے اور جے آپ کی کوئی کوئی کی فضا ہیں سانس لیتے ہیں۔ اسی ملک کا دودھ پہتے ہیں اور اسی کی پیدا وارسے ہر ورش پاتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہیں۔ اسی ملک کا دودھ پہتے ہیں اور اسی کی پیدا وارسے ہر ورش پاتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ایک ایک ہزو ہیں۔ دہ بیغام جو آپ دنیا کو دینے والے ہیں ایک الیا ہزو ہیں۔ دہ بیغام جو آپ دنیا کو دینے اور اس بیغام کے ایک ہندوستان سے باہر ہنچیا چاہیے اور اس بیغام کے سلفین اور معتقدین ، خواہ وہ پورپ ہیں ہوں یا امریکہ ہیں یا افریقہ ہیں، آپ کے بھالی ہیں۔ یاد رکھنے کہ جیسے بعض کا خیال ہے ، یہ دوعلی نہیں ہے بلکہ باعتیار صورت حالات کے ہیں۔ یاد وسطنے کہ جیسے بعض کا انحصار آپ کی ترتی اور اس تعاون پر ہے ، جو آپ اپنی ہمسایہ قوموں ہندوستان کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہیں جیسا کہ ہندوستان کے ایک نہا ہت ہی مسایہ قوموں سے کریں گے۔ آپ کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہی جیسا کہ ہندوستان کے ایک نہا ہت ہی مسایہ قوموں سے کریں گے۔ آپ کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہی جو آپ اپنی ہمسایہ قوموں سے کریں گے۔ آپ کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہیں جی ایک نہا ہت ہی ہمسایہ قوموں سے کریں گے۔ آپ کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہیں جی جو آپ اپنی ہمسایہ قوموں سے کریں گے۔ آپ کی خلمت ہندوستان کی خلمت ہی جو آپ اپنی ہمسایہ تو میں کہ ایک نہا ہیں۔

'' ایک پرعظمت اور خو دمختا را سلامی حکومت کے لئے ایک پڑطمت اور آزاد مہندو متا کی خرورت ہی - اور مہندوستان کی خلمت وآزادی کے لئے ایک پُرعظمت اور خود ختا را سلامی حکومت کی خرورت ہی ''

یہ بتنا نامشکل ہے کہ ان ہیں مقدم کون ہوگا؟ مکن ہی کہ اپنے اپنے موقع پردونوں معاصرہوں۔
صول مضد کے ذرائع اب سوال یہ بیدا ہوتا ہی کہ تیعلیمی ظریات کس طرح علی صورت اختیا ر
کو سیکتے ہیں ؟ آپ سے اس مضمون کی ہیت سی شان دار تجویزیں سنی ہوں گی بعض تو
گا دُن کی سجد سے مشر وع ہو کر آل اندا یا محدن ایجو کیشنل کا نفرنس برختم ہوتی ہیں۔ او بعض ہی
منتظے سے شروع ہوکراس ابتدا پر ہوختی ہیں۔ مگریہ سب یا توان ہو شلطے نوجوا نوں کے خیسالی
منتظے سے شروع ہوکراس ابتدا پر ہوختی ہیں۔ مگریہ سب یا توان ہو شلطے نوجوا نوں کے خیسالی
منتظے سے شروع ہوکراس ابتدا پر ہوختی ہیں۔ مگریہ سب یا توان ہو شلطے نوجوا نوں کے ختا ہے ہو گا اس مضمون کے نما ہے ہی
اس خص کی چینیت سے جو ایک مقامی اسلامی درسس گا ہ کے لئے یا ترا روں میں میسیہ میسیہ جیج
اس خطوفہ میاں نہیں رکھتا ہم وسعت نہیں رکھتے کہ ایسی تنواہ دارجاعیت کے قیام کا انتظام کو پی

جواس نظام کی انتمائی مزل کوابتدائی مزلت والبت کرنے کا کام انجام سے بہم سے دیجدلیا ہے کہ اعزازی کام خواہ وہ کنتنی ہی نیک بنتی سے کیاجائے۔ دیانت میں کم زور اور نگر انی کامحتا ہوتا ہے۔ پھریہ سوال بید اہوتا ہے کہ اب کیا کرتا چاہئے ، اور وہ کولنبی جاعث ہوجوا س کام کو انجام مے گی بیرے خیال میں ان و ونوں طریقہ باسے کا رکا مرغ کردینا ناگزیر ہے۔ ہا رہے نوجوانوں کی تعدادی زیادتی کے ساتھ ساتھ اس بوجھ کو اُٹھانے کے لئے زیادہ سٹر کا سے کار پیدا ہوتے جائیں گے بہیں اس تخریک کوجاری رکھنے کی غرض سے ایسے آ دمیوں کی غرورت مِولَ جِوا بِنا مَّام وقت اسى كام مِن مرف كردين - وَلِتُكُنُ مِنْكُمُو أُمَّةُ يَكُمُ عُوْنَ إِلَّا لَخَيْر وَيُهَامُنُ وَنَ بِالْمُعَرُّوُفِ فَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُورِ یہ جاعت ہماری شبتیان ہوگی۔ لیکن ایک بڑی تعداد ہما رہے اُن نوجوا نوں کی ہوگی جواس بات کا معاہدہ کریں گے کہ علی زندگی کے پہلے دوتین سال اس کام میں صرف کرویں۔ ان لوگوں کی کثیرتعداد اس کےعلاوہ ہو گی جومقامی طور پرکریں گے۔ اختیاریں ہے۔ میں آج کے طلباء پراعتماد رکھتا ہوں۔ ہی کل رہ نامے قوم بنیں گے۔ بیر کسی ہے جاعز درسے متا تر ہو کریہ دعو نے نہیں کر تاکہ زمانہ ماضی کے طلبا وہو آج اس کھر کے میں عماقتہ ہے رہے ہیں-اس قدر قومیت ناشناس اور مغرب پرست نمیں ہیں،جس قدران کو بعض منگ خيال نقاد سيمحة بي- وه اس يوش سيمعور من جوانسان كے لئے بيترين نعائے يزوانی میں سے ہے۔ اُن کے ولوں میں اعلیٰ تریں مقاصد کے ستعدے بڑک رہے ہیں۔ وہ فدمت کرمے اور تكليف الماسے كے لئے تيار ہي اور ال كى اس آ ماد كى كو برخص محسوس كرسكتا ہے۔ زماندا موحودہ کے طلبا، کو بیریا تیں ہم لوگوں سے بڑھ کر ستے ہیں۔

نظارهٔ متقبل میدا فزاہے اسلامی مخریک آج ماضی سے زیادہ توی الوسائل ویا وہ ممل زیادہ مضبوط، زیادہ عالی ہے۔ شاید یہ زمانہ و ماضی کی طرح مرتب ومنضبط نہ ہولیکن اُس میں ایک

مقناطیسیت ہے۔ ایک جوش ہوا یک دوق اور فلوص فدمت ہیں۔
کیا یہ مقدس قوتت فاک میں بل جائے گی۔ یا یہ مختلف موصیں ایک بھر واں میں جسمع
ہوجائیں گی ہے جھے جس قدر کھر بہ آئندہ نسلوں کے متعلق ہے ہیں بہتری کی امید رکھتا ہوں ہیں دکھینا
ہوں کہ ایک دن مہند وستان اس سے زیا دہ کمل ، عالی اور براطمینان زندگی نبر کرے گا۔

اسلامی مهند دستان، مهند دستان کا ایک جز و ہے جومبند دستان کی عظمت دشان کے حصول یں برابر کا حصتہ دارہے ۔ اور سے ہندوستان کے لئے عظمت مال کرنے کے متعلق فدیا انجام ديني ببترين فوشي عال ہے -ميرے اس خواب كوسياكر و كھاتا ان لوگوں يرمنخسر ب جن کے ہاتھوں میں آج طلباد کی شمین میں ۔ اور اُن طلباء پر خصر ہے جن کے ہاتھوں میں ستقبال بد كى عنان تقدير ہے۔ اگر ميراد ماغ عالم اسلامى كے موبودہ خيالات كى بھے ترجانى كر سكتا ہے جيساكاليے كرنا چائيئ تو مجھے كوئى وجرُ اندليشة نظر نبيس آتى - بين سلما تاب مندكو يورى طاقت اور زندگي ين كھيتا ہوں بین سلانوں کے مقاصد کو ترقی نیر پر محسوس کرتا ہوں ، اور میں جا نتا ہوں کر مسلمان نوجوان اپنی ذات پراعتادر کھتے ہیں۔ امیدوں سے معمور ہیں اور اپنے ماک 'اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے تیا رہیں۔ مگرانھیں اپنے آپ کو قابومیں رکھنا پڑے گا۔ وہ الجی الجی نیندسے بید ا رہو ہے ہیں۔ اُن کا حصّهٔ کارز ما پنگزشته میں دو مرے براوران ملک نے انجام دیا ہجا وراب اگرود سلمانوں کو اسپنے ملك كى خدمت ميں شركب كرمے بيرة ما ده نظر نميس آتے توسلانوں كواس سے مذتو بدول موناجات مذبرتم کیوں کہ استقلال وہمت سے جدو ہمدا در میمیت سے وہ جلد اپنے جائز حق کو حاصل کراس کے اور وہ وقت کچھدور نمیں جب وہ اس حق کو حاصل کرکے لیے برادران ملک کے وست برست شا ہرا ہ ترتی یرگام زن ہوں گے یہاں تک کمنزل مقصو دیر چاھپنجیں اور برطانوی سلطنت اور آزاد وخود ختا رخلافت کی دوستی کے کشمین رشتوں سے مربوط ہوئے کے یا وصعف، ما درمبند کو آزا و

------

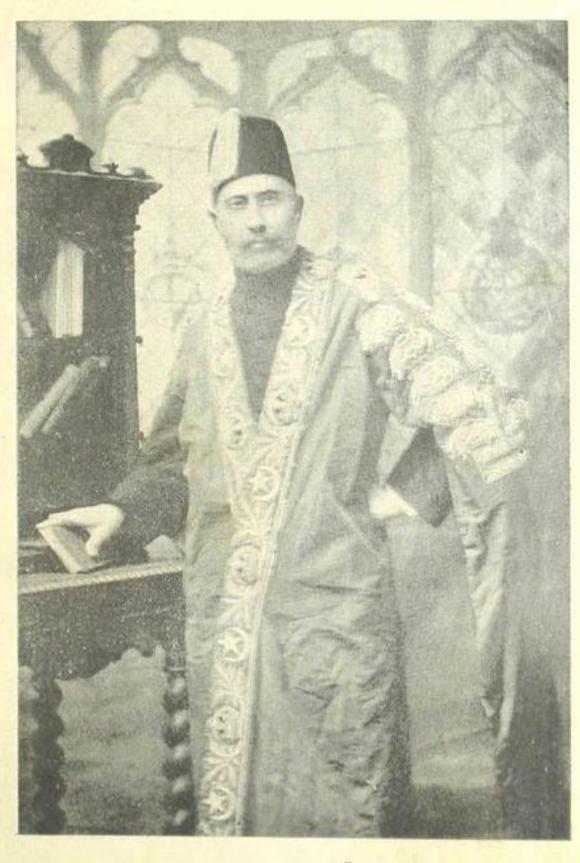

صاحب زاده آفتاب احدد خان صاحب صدر اجلاس سي و ششم (علي گرد سنه 191۳ع)

# ا جلاس کی وسم

صاجزادہ صاحب مئی مست ایم اپنے وطن کنج بور ضلع کرنال میں بیدا ہوئے۔ان کے والد نواب غلام احدخاں صاحب احدی مرحوم نهایت روشن خیال، علم دوست، باوقار اور باوضع بزرگ تھے. قدر مے محسن صورت کے ساتھ حس میرت سے بھی ان کو کا فی حصد دیا تھا۔ اُنھوں سے اپنی عمر کے گرانما میدا وقات ریا گوالیا رکی معزز خدمت میں سیر کئے۔ جہا راج گوالیار کی نظر میان کی بڑی توقیراور منزلت تھی گوالیارہی کو اُلھوں ا پنا مسکن بنالیاتھا لیکن مرفن کے لئے علی گڑھ کی سرزمین تنت ہو عکی تھی جہاں اپریل مصلاء میں انھوں نے الست كى - اورمشهورولى صندرت شاه جال صاحب كى درگاه كے قرب ميں ايك نوشفا قبر كے ينج آبوده من -جب صاجزا وہ آفتا باحمدفاں کی عمر علیم و ترمیت کے قابل موئی اسی وقت سے ان کی عمدہ کیم و رمبت يرضوصيت كے ساتھ توجہ كى كئى اورجب وقت آياكر يد گھرت يا بتعليم كے لئے بھيج جاوي آوز مانشناس اور تفيق یاب سے اس زمان میں جب کر مدرستا العلوم علی گرامد کی تعلیم سے سلمان فٹر فا رکے خاندانوں میں عام طور پرنفرت کے خیالات جاگزی تھے،ان کوششاء میں علی گڑھ اسکول میں داخلہ کی غرض سے صبحا بچھ عوصت کتعلیم یانے کے بعد ان كى جودت طبع ، خوش تقريرى اورير موصله خواشات سے مرسيدم حوم كى توجدكوبست كچيدان كى طاف ماكى كرايا تھا-المان ال كے درجة ك المجھے طالب لم بوت كي تيت سے صاحب اده صاحب مررة العادم بي عليم يائي الات ا یں وہ الکتان میے گئے اور کھیرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ یونیورسٹی ندکورے الفول نے تاریخ میں لائے آ زن الركارى يى ك كے علاوہ بررشرى الله بلوم مى كال كيا- مطرعبدا شديوسف على سى الين جنوبي أولية کے جنرل سمٹس مٹر آروندو کھوٹش سربری سنگھ انگلشان کے زمانہ طالب علی میں ان کے ووست اور

م جاعت ہے۔ وہ اپنے زبانہ طالب علی میں میروش کھیلاً ری بھی نے ، درسندالعلوم کے یوبین کلی میں ان کی تقریب اللہ ہوں کے ساتھ سنی جائی تھیں شے لاء میں سنے اللہ ہوں روسید مدرستہ العلوم کے فویب اور ہو بنا رطلبہ کی اعامت میں ہم کے کے ان پر صوف کہ اور ہو بنا رطلبہ کی اعامت میں ہم کے کے ان پر صوف کیا اور میں امدا دے فریعیت قوم میں تعلیم یافتہ افراد کی کثیر تقداد و متیا ہوئی اس کے وجود کا مخیل افسیں کی تیر وصلہ کوشش کے تم ہیں۔ میں افسیں کے دان کا نتیجہ اور اس کے عمدہ تمائی افسیں کی تیر وصلہ کوشش کے تم ہیں۔ میں افسی کے دان کو کا نتیجہ اور اس کے عمدہ تمائی افسیں کی تیر وصلہ کوشش کے تم ہیں۔ حب صاحبراد ہو صاحب انگلتان سے کا میاب ہو کر واپس آئے توسر سید مرحوم کی خواش کے مواق افھوں نے علی گرشد میں تعل طور سے بود و و باش اختیار کرکے و کا لت شروع کر دی جن کی خوش بیانی قانونی قالمیت نے بہت عبد ان کو کامیاب شہور کر دیا۔

ی و دوری می اور این از ایسام ایجیش کا نفرس کے آنزیری جو منت سکرٹری رہے۔ رفیارم ایجیش کا نفرس کے آنزیری جو منت سکرٹری رہے۔ رفیارم ایجیش کا نفرس کے آنزیری جو منت سکرٹری رہے۔ رفیارم اسکیم سے قبل ممالک متحد و آگرہ وا وووہ کی تیجی لیٹیوکونس کے عمر بھی منتخب ہو چکے ہتی ۔

زیا خطالب علی میں اور اس کے معد حبکہ المغول نے ومنیا سے علی میں قدم رکھا متعق طور بران کی زندگی وی

اوملى اموري معروت ورسرا ياعل نظراتي بي-

خصوصیت کے ماتھ مدرت انعلوم کے تعمیری کام میں آغاز نوجوانی سے آج تک جبکہ وہ اپنی عمر کی ساتھوئی کل میں میں ان کی شربتی ہوئی کچسی، نمایاں ضربات اور بے انها حب قومی کا ثبوت مدرستہ اعلوم 'آل اندایسلم پیکوشنیل کا نفرنس ، مسلم یونیورٹی کے واڑوعل کے گوشہ گوشہ میں نمایاں طورسے نظرا تا ہی۔ سی میں میں میرکٹ میں زند کی میں سید میں میں ایس میں فروش میں میں کہ میں انداز کوئی کے ا

آل انڈیکسلم ایوکیشن کا نفرنس کے ذریعہ سے انفوں نے قومی شیرازہ بندی کرکے مقاصد کا نفرنس کی اسیا ہے کہ اسیا کی در کرنے میں اور قوم کوتعلیم سیتی ہے اُبہار نے ہیں بال ہرس کے مبیری عظیم میدوجہد کی ہی تقل اور ہیم کوشش کی ویا سے انجی سی مدات کا درجان کے معصروں میں اتنا بند ہوگیا ہے جس کی وہ خود آباک مثال میں انفوں نے کا نفرنس کے دائرہ عمل کوہندوستان کے دوروراز صوبوں میں وسعت فینے کی ہمت کی ان کے دوری کانفرن کے اجلاس ڈاکا کو رقائے کو اور این کا اور این کا اور این کا اور اور اور اور کا میابی کے ساتھ۔
مرابخام ایک وہ صاحب اور صاحب کے شاند ارعد کی یا دگارہیں ۔ ابنی کی توجہ کا نفرس کا صدر وفتہ منطو اور کا میابی اور کا کہ بنیا دیر قائم ہوا و فتر مذکور کی عمارت کی تعمیر کے لئے ہر ایک نواب ملطان جمال بھی صاحبہ فرانز و لئے ساتھ اور کا کہ توجہ کو انکی کو جو کو بائل کرنے میں بنیں کی ہمت نے بیش قدی کی اور تقریبا بجایش ہزار دو مید کے صوف سے مسلطان جمال منزل "جمیسی شانا نہ تعمیر کی موجو تی ۔

المنوں نے ندرون مالی وشوار ہوں کے حل میں کامیابی مال کی عبکہ وفتر کو کمل نظام عل کے اتحت لانے

کی طرف توجد کرکے لایں کارکن مُتیا کے ان کی حصادا فرائی گی۔

قیام انگلتان کے زمانہ میں جبکہ وہ انڈیا آفس میں ہیں اور کا نفرنس سے ضابط کا کوئی تعلق ان کو بائی ہے اُس وقت بھی وہ اس موہن سے غافل نہیں جبانچہ فن تعلیم کے شعلی نہایت عمدہ وَخِرہ کتب متیا کرنے گیا انون کے انہوں کے کوشن کی اور تقریباً ایک ہزار کتا ہیں کا نفرنس فنڈ سے خرید کرکے وافل کتاب فعا مرسلطان جمال نزلی میں جوز عرف انسلطان محال نزلی میں جوز عرف انگلستان کے اصول تعلیم اور اقسام تعلیم میں عمران میں پورب امر کوئی جا بیان کے نظام اور

اصول تعليم كي تعلق علومات كامفيد خران موجود وال-

اور تجانے کے لئے اسرن فن کی خرورت ہوسلم دینورٹی کی تو یک کوکا میاب کرنے کے لئے رہائے لکھے اور کھولئے سرسال اجلاس کا نفرنس میں ہی سکوکی اہمیت یونیورٹی کی خواش اور خرورت پر بحبث کرکے سرگری کے ساتھ حصول سرا یا کی کوشش کی ۔

مالك يتده صوية اكره وا دوه كي كوينت نے اكست الله الله كوجور زوليش سلما نول كيعليمي حقوق كي حاظت بین خطور کیا اورس کے تحت بین ملیا نول کی تعلیمی ترقی کی نگرانی کے لئے صوبہ مذکور کے واسطے سلمان کیٹر ا وردینی انبیکر مقرر ہوئے یہ ان کی اس بیم کوشق کا نتیجہ ہے جوسلس طور پر کے سال الخوں نے انجام دی اور بالاً خر ا یک تینی اس منادیر عور کرنے کے لئے سال وار میں مقی اور میں کی منعارش میررز و کیونسن مذکور کا سما فوار مین طور مو رزولیوسٹن اگست سلامۃ کے ماتخت سفیران کا نفرنس کے ذریعہ سے بیبیوں مکا تبطاع کرائے گئے۔ الفول نے مرب کانفرس فنڈکو ترقی دی ممبران کانفرنس کی تعدا دیں اضا فدکیا مقاصد واغراض کانفرنس كى تبليغ والماعت بس كوشش كى عارت وفترك كئے سركارعاليه بجوبال سى اور دفتر كے استحكام كے لئے اعلى حفرت نظام الملك آصف جاه اوردمگر فیاض روساء سے مالی امدادیں عالی سی بلدان تمام ذرائع سے اور اپنے پڑجوش على نے كانفرنس كے غير كل أسٹى ٹيوسٹىن كواس قابل بنا دياكہ اس نے قوم كے حق ميں اور تحريكات على كے نظور ن یں آب حیات کا کام دیا اگراس قومی غدمت کووسائل موجودہ کے تخت بین حقیقی جذبات کے ساتھ انجام دیا جا و توبلات باس کامیابی سے جو عال موعلی ہے اس سے زبارہ منیدا ور دور دس نتائج پداہونے کی تو قع کیجائتی ہو-على ان كا انديا أفس تعلق بوا اوربورے سائن برى كے بعدد ، انگستان عامندوستان وابس آئے۔ واپسی پرخیال تھاکہ وہ بھرقانونی برکیش شروع کردیں گےلیکن ان کی قناعت پید طبیعت نے حصول زر کی طردت ان کومتوجہ نم ہونے ویا اور و ، پوری فرصت کے ساتھ اپنے اس مجد ب مقصد تعین سلم یونیورٹی کی ترقی ا در توی تعلیم کی وُن میں معروت ہو گئے اور سلم بونیورٹن کی واس جانسلری پران کا انتخاب ہوگیا۔ والمن سعلمة كى وشوار گذارمنزل كواعفول في يورى ومدوارى، فطرى جوش، اوركمال انهاك كے سات شرف كرك ابناتمام وكمال وقت أس خدمت كے لئے وقت كردياحتى كرمت بيس ان كي صحت إس ورج خراب بولی کروه اجاب محمنوروں اور واکٹروں کی باربار کی تاکیدے واس جاندی کی ضربت سے کئی جینے کی خوست

مشافی و مروش کی بیاش ساله جیوبی بنس کی تو یک سے میں ہوش وخروش سے سانی کئی ملی کروں اس د تت کا سال اور جوش قلبی کا نظارہ و ور صدید کی جماعی کوسٹ ٹول کا فابل یا دمگاروا قد متصور ہوگا۔ وتمبرات وان كے عمدہ واس عانسارى كى ميعا وسدال خم بوكئ آبندہ انتخاب كے لئے ال كانام بير

بیش مواگرافسوس سله علالت اوصحت کی خرابی نے ان کوابنا نام واپس پینے برمجورکیا اوروہ اس خدمظیلیہ سے سبکدوش مو گئے ملاق کے میں وہ برا ذخیر سلم ایجوشیل کا نفرنس منعقدہ کلکت کے سات ایما اور ان اندیا سلم ایجوشیل کا نفرنس منعقدہ کلکت کے سات ایما اور اندیا سلم ایجوشیل کا نفرنس مناک تقدہ اگرہ کے الدا آبا دیس ایجوشیل کا نفرنس مالک تقدہ آگرہ کے الدا آبا دیس صدر بنا ہے ہے۔

#### الشارية

حفرات! میراسب سے پہلافرض بیہ ہے کہ اس سال کی آل انڈیا محمد ن ایکونیشنل کا نفرن کا صدرنتخب فرماکر آپ سے میری جوعزت افرائی کی ہے اس کا تدول سے شکر یہ اداکروں۔ مع ہذاآ پ مجھے نمایت صفائی کے ساتھ بیعوض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ اس جاعت کے ایک ادھے نفادم ہونے کی وجہ سے مجھے جو طمانیت فاطر نفیب متی بجالت موجودہ فضائے صدار میں دھمال آپ محکوم نے مجھے فائز کیا ہے ) حال نہیں ہے۔ جیسا آپ مقرات پرروش ہے میں دھمال آپ مقرات پرروش ہے میں دھمال آپ مقرات پرروش ہے میٹیت آ زیری جائنٹ کر طری مجھے اس جاعت متی کی سالماسال فدمت کرنے کی عزت نفیب بھی جیٹیت آ زیری جائنٹ کر طری مجھے اس جاعت متی کی سالماسال فدمت کرنے کی عزت نفیب

رہ جکی ہے اوراُن اعیانِ محرّم کے اختیار وانتخاب کرنے ہیں ہیں عصہ تک حقہ لیتنارہا ہوں جو دورگز شتہ ہیں اس کرسی صدارت پر جلوہ افروز رہ سیکے ہیں لیکن شمجھ کھی بھی بینجیال نہ آیا کہ ایک قد مانہ ایسا بھی آئے گاجو مجھے ہو وان مراحل سے گزر نا پڑے گا۔ اس مجس کی صدارت کا فرض میرے میر وکیا جائے گا۔ ہر حال یہ واقعہ بینی آگیا اور اب ہیں اس جدیر مینیت میں آب کی خدت کے لئے جا فرہوں۔ میں کا مل توقع رکھتا ہوں اور اس کا امیدو ار ہوں کہ مجھے جو کچے عوض کر تا ہے اس جائے ہیں ہیں ہے جو اس کے ایس جائے ہیں ہیں ہیں ہے ہوئے ہوئے مراد نہ میں اور اس کا امیدو ار ہوں کہ مجھے جو کچے عوض کر تا ہوں اسے آپ اس حرحمت اور محمل سے گوش گزار فر ماکر مجھے مرہونے منت بنا میں سے جو اس کا نفرنس کے جافرین کا انتہا زمھوصی دیا ہے۔

تعلیم کی ایمیت

حفرات ا ایجیننل کانفرنس کے صدر ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں سا کالعلمی کے بارہ میں بالعموم اور سلمانوں کی تعلیم کے متعلق بالحضوص کچھے عرض کروں۔ لیکن حبیباکہ آپ جانتے بن اس مسئله براتنا کها و روکها جا چکا بوکه اب مشکل کوئی ایسی یات کهی جاسکتی ہے جو یا لکل حب دید ياآ ب كے غور و توجہ كے قابل ہو- بر حال محصلے چندسال كے دا قعات اور وہ بحراتی دورس سے ہماری قوم گرز رطی ہے اس یات کے شقاصی ہیں کہم ان حقائق ا وراصول کی یا دتا زہ کری جمفوں مے ہما رہے ماضی کومنشکل کیا تھا جو ہمارے حال برجاری وساری ہیں اورجن سے ہمارا متقبل الربريرموكا-ين ان لوگون بي بول حن كاينفير تزلزل عقيده بحكه بها رسيستقبل كاتمام تر وارومداراس عقیقت پر ہے کہ ہم کس طور براورکس حدّیک اپنے تعلیمی مسائل کوحل کرتے ہیں۔ مل یا تمام عالم س صورت مال مجدیمی کیول نه بهو-گورنمنظ یا بهاری علی بهایرون کی روید وروش یرکسی ہی تیدیلی کیوں نہ ہو۔ بیاں یاکسی دو سری جگہ سلمانوں کی شمت کا فیصلہ کچھ ہی کیوں نہ ہوہا کے تعلیمی دستورالعل اوراس کے نفاق میں کسی تسم کی بھی مزاحمت یا اختلال نہ پیدا ہوتا جا ہیئے۔ لیکن الیانیں ہوا۔ یہ و چھتیقت ہوس پیچھیے چند سال کے واقعات شاہد ہی جب کہ منصوت سالها ال كى تعليمى عدوجد كے غرات خطرہ میں ڈال دیئے سے بلك كل تخريك كو كم سے كم ایك نسل كے يهي دُال ديا گيا- يه واقعي نهايت جرت اليكز امرب كرهيك اس وقت جب كه طالات جديد كا مطلع ، جوجنگ اور اصلاحات جدید کے نتایج کا رہن منت ہی۔ نمود ار ہو کرتعلیم اور اعلے قابلیت کا جدید و مزید مطالبہ کر رہا تھا جسلما نوں سے ایک طبقے مے اپنے تعلیمی ضب العین کی مرگرمیوں کومخس روک می بنیس و یا بلکه اسے ایک طرف ڈال کر مذصرت سرو جمری اور بے تعلقی کا رویہ اختیار کر دیا۔ بلکہ اپنی اُن محبوب اخمین و مجالس وتعلیم کا ہوں کو معا ندانہ تگ و دوکا آ ماج گا ہ بنا بیا جولفست صدی تک قوم کی بہترین اور مرگرم تریں جانفٹنا نیوں کا مرکز دہ چکی تھیں۔ یہ سئلہ اس امرکا مقتضی ہوگہ آپ اپنی موجودہ حالت اور آئندہ توقعات کا بارِد گرجائزہ لیں اور یس آپ کی اجا ترت سے ایساکرنے کی کوشش کروں گا۔

### سرسیکی یاد

تعلیمی قدمات این کین براخیال ہے کہ اُن کے ملک کے سلم در برمرسید ایک براد رئین ہوئے جاتے کو عام طور برلوگوں نے کما حقہ بحسوس نہیں کیا ہے ۔ دافعہ یہ ہے کہ منتشاء کک ان کی ت موہ مساعی جوتعلیم ' تربیت اور سیاست کے سیدان بی عل آئیس بمن جیت الکل تغیرکسی المثیاز ملت و مذہب کے جمیع باشندگان ہند کے مفاد و مقاصد کے لئے تضوص تھیں ہی کی و صاحت ان چین واقعات سے ہوجا سے گی جو اس حقیقت سے متعلق ہیں۔

ہندواو رسلمان لڑکوں گفتیم کے لئے الفوں نے برت شاہ میں ایک اسنکوں مراد آباد ہیں اور سلمان کے ترجے کے لئے اور سلم ان کی گذاروں کے ترجے کے لئے ایک مائنٹ فک کمایوں کے ترجے کے لئے ایک مائنٹ فک کمایوں کے ترجے کے لئے اخری بنور یہ ہوا کہ پہر شیل گورنٹ نے ہم مضلع میں غیر سرکاری مہند وستا نہوں کی آئین شور کی تھا کہ کروی جو تعلیمی معاملات میں حکام کو مشورہ دی تھی۔ فی فعہ یہ سیح یک اور ایجنی و و توں توجی بیٹر سیمی کروی جو تعلیمی معاملات میں حکام کو مشورہ دی تھی۔ فی فعہ یہ سیح یک اور ایجنی و و توں توجی بیٹر سیمی معاملات میں حکام کو مشورہ دی تھی۔ فی فعہ یہ سیح یک اور ایجنی و د توں توجی بیٹر سیمی مقاملات میں ہمند و سیان اور پور میں ہر اس سے بر شن اس مقاد و مسلمان اور پور میں است میٹر کی مائیاں اور پور سین اداکین شامل سے اور جس کی عابیت ان مقاد و الیس سیمی میں ہمند و مسانی اور پور میں اور الیس ایک مقصد مہندو مسانی الیس میں ہوتہ الیمین کے سامت بیش کر نامقا۔ نظر بر آس سرسید کا شاراً والیس میں ہوتہ اور سیمی جاعتیں قائم کیں اور الیسی اجتمامی اور الیسی الیسی اور الیسی الیسی الیسی اور الیسی

سیاسی فرمات

نایاں کے نفو شرجو رائے ہیں ان کا تذکرہ نفض طلب ہوکموں کہ برا دران

وطن کے بعض طبقوں سے ان کو غلط طور پر ہمجھا اور میں کیا ہو۔ سرسید کے ساسی اصول کو غلط طور

پر ہمجھنے کا پر نیتجہ ہے کہ بہت سے لوگ نہ صرف ان کی تعلیمی گریا۔ او تعلیمی کا رنا موں کو اپنی غلط فیمیوں

کا آبادگاہ نیائے ہوئے ہیں بلک ان کار ناموں کو مور داعتراض وید گمانی بھی قرار دیتے ہیں ہماری

جاعت کے تعلیمی مقاصد کو اس غلط فہمی اور غلط دائی سے جسیا شدید نقصان پہنچ چکا ہمواس کا احتصاب کو علیمی اس خیال سے جسیا شدید نقصان پہنچ چکا ہمواس کا احتصاب کی مدت حیات سے زیا

عام اتف تی ہوگا کہ وہ ہمجان واضط اب و سیاسی جدوجہ مرجوا یک نسل کی مدت حیات سے زیا

عرصہ بک اس ملک ہیں بر یا وجاری رہی ہم کو ذیل کے دوسیق سکھاتی ہے۔

در ) سوراج کا حصول سیاست کا بلند تریں تھیا لیوں ہو۔ اور

ری اس نسب العین کا سنگ اساس مندوسیم اتحاد ہی۔
حفرات! ہم پر کومعلوم ہے کہ وہ شخص سے مہندوشانیوں
میر اور سوارا جے کا میں سے پہلے اس حقیقت کو محسوس کیاوہ ہمارے رم سرسید
سخت سے اس کے ۔ وہ ذات سرسیدی کی حتی سے اس حق کامطالبہ کیا اور

سوراج کے اولین نقوش اس ملک کے صفحات بر جھائے۔ سرسید ہی سے ہندو کم اتحا دکی قرورت اور اہمیت کوب سے بیلے محسول سوران کی تبلیغ ایسے وقت اسے طریقے اور اس کی تبلیغ ایسے وقت اسے وقت اسے وقت اسے وقت اسے وقت اسے وقت مساوت تو اور ایس کی اور ایس کی اور ایس کو ایس اسے وقت مساوت تو اور ایس کو مراب سرسید کی دو دات تھی جو قوم و دائے اور اور اور اس بریان کے لئے موجود سقے مرون سرسید کی دو دات تھی جو قوم و دائے سے لئے اور اور اس بریان کے لئے موجود سقے مرون سرسید کی دو دات تھی جو قوم و دائے اللے اور اس کے لئے اسے ایسے سید سید سید بہر ہوئی اور تیس مے جو مرت نیابیہ کی اولین علم بردا دی کا طرف انتہا ذھال کیا بری موجود سے تعلق کی بردا دی کا طرف انتہا ذھال کیا بری موجود سے تعلق کے بعد ہی سرسید ہے اپنی معرکہ الاراکتاب "اسیاب بغاوت ہمند " تصنیف کی جو اس واقعہ سے علق اس مواقعہ سے اضعال سے ایسے جاتے تھے یو بر بغاوت کی ماتھ ان کام اسیاب وعلل بریکیت کی جو اس واقعہ سے اضعال سیم جاتے تھے یو بہر بغاوت کی بید ہمند کی ساتھ ان کام اسیاب وعلی مداخلت کی بید ہمند کی میں داخلت کی گئیت ایک دکن کے مہد کے میں دران کی میں مداخلت کی گئیت ایک دکن کے مہد کے میں دران کے میں دران کی میں دران کی میں دران کی میں مداخلت کی گئیت ایک دکن کے میں دران کی میں دران کی عدم مداخلت کی گئیت ایک دکن کے میں دران کی میں دران کی عدم مداخلت کی گئیت ایک دکن کے میں دران کے میں دران کی عدم مداخلت کی گئیت ایک دکن کے میں دران کے میں دران کی عدم مداخلت کی گئیت کی کو دران کے میں دران کے میں دران کی عدم مداخلت کی گئیت کی دران کی میں دران کی دران کی میں دران کی دران کی میں دران کی میں دران کی دران کی میں دران کی دران کی دران کی میں دران کی میں دران کی میں دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی میں دران کی دران ک

آپ اُن کلمات ذیل بیغور فرمائیں جو مرسید سے اپنی کتاب میں ١٥ سال فل کر رفرمائے تھے۔ " يراخيال سے بهت سے لوگ اس امرسي برے ہمنوا ہوں کے کو گؤنٹ کی عافیت اور کا مرانی بلکرحیتفتاً اس کی تاسیس داستحکام کے لئے یہ لازی ہے کہ عامة اناس كوكونسل مي الين خيالات كى ترجانى كامو قع ديا جائ - يه عرف ان کی اواز ہو گی جوابتدا ہی میں غلطیوں کا سدیا ب کردے گی اور قبل اس کے كه وه غلطيا لطشت از بام بوكريس ورطا بالكت بي الدي اك سے بم الكاه اور شنبتہ ہوجا میں گے۔۔۔۔۔ یہ آوا زاس دقت تک گوش گزار اپنس جولتی ادر يتخفظ اس وقت تك نهيس عال موسكتاجب تك حكومت كي افكا روآ رامين عامة الناس كود خل نه بو ..... بولوگ بندوستان يراس وقت حكومت كررب بي ان كويحقيقت فرا موشس نسي كرنى جاسية كريهان ان كي حيثيت غير ملكيوں كى تھى ۔ . . - . . حاكم ومحكوم ميں اختلاث ندمہب وملت ' اختلاف رسم م رواج اخلات بودوماند، اختاب آرا وافكا زطام رسي- حكومت كي ستواي محکوم کے اخلاق و میرت کے احساس و آگئی پر نہیں بلکہ ان مجھوق اور منزاداریو كى كما حقر بحا آورى يرسب .... وانون كوانفيس اختلافات وافكارورسوم كے مطابق بنا ناچا ہے - يہ خود قانون كے مطابق تيس بنائ جاسكتے . . . . . ... ابتدار کارسی سے ان کو تظرانداز کیا جا تا خود خطرت انسانی کونظرانداز کرمے کا مرادف ربا ہجا وران کی طرف سے تغافل برتنا ہمیشہ عالم گیراضطراب وہیجان کا با

غدرے پہلے ہندوستان میں بدولی ا وربدگیا نی کے جو ہسباب رونما تھے ان کا تھالہ دیتے ہوئے سرت دفرماتے میں۔

حب دگوں نے حکومت برطانیہ کوایک بطی الا ٹرسم ، ایک ربیمان ریگ ور ایک شعلہ ست و فاتصور کرنا نثر دع کیا ... .. . جب حاکم اور محکوم کی ہمجی پثیت یہ جو پیرو فاواری اور خیرسگالی کی امید کہاں!"

يهان مرف اس قدراضافه كردينا كانى بهوگاكه المى زياده مدت نيس گزري يا يائى لمى كه يهتم باك مساعى قمرا فري نابت بهويك او رسيدكى وكالت ونيابت كايراه راست نيتجه بيه مهوا كرست اي ميس مساعى قمرا فري نابت بهويك او رسرسيدكى وكالت ونيابت كايراه راست نيتجه بيه مهوا كرست اي ميس

بسلے ہندوستان ممبرے مجلس داضعان قانون میں بارپایا۔ میں بیربھی عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ تافشاء میں جب مجھے انڈین نیشل کا نگریس کے بانی مطرائے آر' او ہمیوم آبخانی سے انگستان میں سطنے کا اتفاق ہوا تو اُنھوں نے فر مایا کہ میرسید کی تصنیف وا سباب بغاوت ہندہی کا تصرف تھاجس سے مجھے سب سے پہلے انڈین نیٹ کی کا کھیس الیبی ایک میس قایم کرنے کا خیال میدا ہوا۔

حفرات! وہ لوگ جو سرسید کے سیاسی اصول اور طرز عمل پرمغترض ہیں اتھیں ایک لمجے
تا مل فر ماکران مہتم بالثان تاریخی کا رناموں اور ان مساعی جمیار کا نبظ امعان مطالعہ کر آ جا ہے جن کے
تقرف سے سرسید ہے اس آئینی قصر کا سنگ اساس رکھا تھا جس کی رفعت اور وسعت سنت اور اس تقرف اور وسعت سنت اساس رکھا تھا جس کی برابر ترقی نیریر دہی ہے۔ اس قصر کی افرح اور وسعت میں اب کیسی ہی ترقی کیوں نہ ہوا ولیون قش ونقاش کی یا د زندہ جا وید رہے گی جسے ان لوگوں کو فخر کے ساتھ یادر کھنا چاہیے جن کے رہبر سے بہلے
تہدوستانی کی جناد و معاد کے لئے اپنے فرزندانہ عبودیت کا پور اسم ما یہ وقف کر دیا تھا۔
اور ماک کے منعاد و معاد کے لئے اپنے فرزندانہ عبودیت کا پور اسم ما یہ وقف کر دیا تھا۔

حفرات! یهان که تویس نے ان فدمات اور کارگزاریوں کا تذکرہ کیا ہوجن کی نیا پر مرسید مخلص ترین فرزندان ہذد کی ہفتہ میں جگرد کھتے ہیں اور وہ من جمیت الکل ہند وستان کے رہ برو رہ نما تسلیم کئے جاسکتے ہیں۔ اب میں سرسید کی جندائن فدمات کو پیش کر ناچا ہما ہوں ہو ملت اسلام کے کا اُن سے عمل میں آئیں ایک طور پر یہ کما جاسکتا ہے کہ تام عمر اُنھوں نے ہو گھر کیا وہ اسی مقصد کے کے اُن سے عمل میں آئیں ایک طور پر یہ کما جاسکتا ہے کہ تام عمر اُنھوں نے ہو گھر کیا وہ اسی مقصد کے کے تھا لیکن اُنھوں نے اسلام کو ایک سچا اور الها می فدم ہرب تصور کر کے اس کے قیام و بقا کے لئے کیا کیا گیا تھد مات انجام دی ہیں۔ اب میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر ناچا ہما ہوں۔ اس سلسلہ میں ان کی مگ وہ وکی جو لان گاہ تنایت وسیع ہو جاتی ہے لیکن میں چند تھا یت وقیع اور معروف میں ان کی مگ وہ وکی جو لان گاہ تنایت وسیع ہو جاتی ہے لیکن میں چند تھا یت وقیع اور معروف میں ان کی مگ وہ وکی جو لان گاہ تنایت وسیع ہو جاتی ہے لیکن میں چند تھا یت وقیع اور معروف میں ان کی مگ وہ وکی جو لان گاہ تنایت وسیع ہو جاتی ہے لیکن میں چند تھا یت وقیع اور معروف میں ان کی مگ وہ وہ کی جو لان گاہ تنایت وسیع ہو جاتی ہے لیکن میں چند تھا یت وقیع اور معروف واقعات بیش کرنے ہراکتھا کروں گا۔

مربی فدمات طرت سے نرغدتا اول توعیسائی نکمته جینیوں کا مقابلہ تھا جوا سلام برتین اسلام برتین المربی فدمات طرت سے نرغدتھا۔ اول توعیسائی نکمته جینیوں کا مقابلہ تھا جوا سلام کو ذرب لبنیت اور اس کے رسول کو د نعوذ بادند، خداع و مفری خیال کرتے ہے اور چوں کدائن کی غلط آرائیوں کا کوئی جواب نہیں دیا گیاا و ران کی تردید نہیں گی گئی۔ یورب اور دیگر ممالک عالم میں اسلام کے خلات ایک عام سورنظن تھا۔ دومر اضطرہ عقلیات کو اور دیت اور حکمیات کے ان نظریوں کا تھا جو اس زمان میں عالم گیرتے۔ اور عام طور بر فدم ب وطنت کے معتقد است ضوصی کی بیخ کنی کر رہے تھے۔ تیرا میں عالم گیرتے۔ اور عام طور بر فدم ب وطنت کے معتقد است ضوصی کی بیخ کنی کر رہے تھے۔ تیرا

خطره خودسلمانوں کاروحانی اخلاقی و ہنی اور مادی اغطاط قاجس سے تمام عالم بیر مسلمانوں کے اقتدار وحیثیت کو صنعیف کردیا تھا۔ اعانت عامہ کے بغیرا دیرشد پرنی لفتوں اور مایوسیوں کے باوجود سرسیدسے ان قوتوں کے خلافت و مجابدہ کیا ہے وہ اس عقیدت اور مجبت کا اصلی بیا نہج بوس سید کو اسلام سے تھی۔

حفرات! یه واقعه آب کی فاص دلحیهی کا باعث ہوگا کے بیلے خطرے سے عہدہ بر آ بہتے کے لئے سرسید ہے محدہ بر آ بہتے کے لئے سرسید ہے محدہ بر آ بہتے کا مے الشاء کی سرسید ہے محدہ بر آ بہتے کی بھول میں شائع ہوئی۔ یہ خود انجیل کی ایک تفسیر حق جس میں سرسید ہا اسلام کی خفا نیت آبات کی تحقی بھول مولانا حالی مرحم و سرسید بیل تحف سقع جھول سے اپنے و عاوی کی شوست میں عیسائی مخالفین کی ان مولانا حالی مرحم و سرسید بیل تحفی سے جھول سے از رو سے عقل والضاف خود موخرالذ کرمنکر نہیں ان مبادیات اور منعولات کو میش کیا تھا جس کے از رو سے عقل والضاف خود موخرالذ کرمنگر نہیں ہوسکتے ستھے۔ دیگر مفسری اسلام اپنے قول وسند کی نبیاد کلام پاک اور صوریت سربی سے سرسید کے اقوال اور اجتما و کا ما خذ خود انجیل مقدس تھی۔

اس کتاب کے علاوہ تمام عمر سرسیداس مفتمون پر برت کچھتے پر فر ماتے رہے بلین اسلسلہ
یں نمایاں تریں فدمت سنشاء میں انگلستان میں خطیات احمد یہ کی تعنیف اور اشاعت تھی ہو سر
دلیم میور کے اس تصنیف کے جواب میں کھی گئی تھی جس میں نبی اکرم سلی اشد علیہ وسلم کی سوانخ جیات
اور رسالت پر حطے کئے گئے۔ اس فدمت کی حقیقت اور فیرمعمولی ایمیت کو سی طور در وہ بہتی ہی اور دافعات کو بھی آپ کے سامنے بیش
کردوں جن کے ایخت پر تصنیف تمام و کمال کو مبنی کھی۔ اس مقصد کے لئے میں مرسید کے ان خطوط
کے کچھوا تھا ب بیش کروں گاجو الخوں نے اسپ و دوست نواب محس الملک مرحم کو انگلستان سے
کے کچھوا تھا ب بیش کروں گاجو الخوں نے اسپ و دوست نواب محس الملک مرحم کو انگلستان سے
کے کچھوا تھا ب بیش کروں گاجو الخوں ہے ۔ اس عقصد کے سام کے انگلستان سے کے کھیے تھے۔ ایک خطوں وہ کے برفر ماتے ہیں۔

وه ان ونوں ذرا قدرے دل کو شورشس ہودیم میورصاحب کی کتاب کوسی د کی در ہا ہوں اُس سے دل کو علادیا اوراُس کی نا الضافیاں اور تعصیات دیکئے۔ دل کیا ب ہوگیا اور صمح ادا دہ کیا کہ آں حضرت سعم کی میری عبیبا کہ ہیلے سے ادارہ قاکہ گذاب لکہ دی جائے۔ اگر تمام رو بیر فریع ہوجائے اور میں فقر بھیک اسکے کے لائل موجا اُس تو باسے ایک دومرے خطیں گھا ہے:۔ دو مواعظا حریہ (بعنی خطبات احدیہ) سکھنے ہیں معروف ہوں اس کے سواا ور
کچھ خیال نہیں جا نا آنا ملنا جلنا سب بندہ آپ اس خطے ہونچنے پر نیز طور سیسے سوداؤ

یاس جائے اور دونوں صاحب کسی معاجی سے میرے سے کہزار دوبیہ قرنس لیجئے سوداؤ
دوبیہ میں دوں گا۔ ہزار روبیہ جینے کے لئے دلی لکھا ہجا ورلکے دیا ہج کہ کہنا ہیں اور میرااسیاب
یمان کی میرے خاوف میں گا۔ فروخت کر کے ہزار روبیہ جیجدو کیا سکتے اس کتاب کے
یمان کی کمیرے خاوف میں گا۔ خدا مدد کرے گا

" یں روز وشب تحریر کما ب بیر مصطفوی ربینی تطبات احدید) میں معروف ہوں ہیں۔

کام چھوڑ دیا ہی۔ لکھتے لکھتے کمرد روکرے گئتی ہی۔ ۔ ۔ اورکسی شخص کے مدوکا رہ ہوئے

سے یہ کام اور بھی سخت ہوگیا ہے۔ اوحرجب صاب دیکھتا ہوں توجان تعل جاتی ہو کہ

لکھنا اور چھپوانا تو ختر فرع کر دیا روبید کماں سے آئے گامسلان البتہ آسین عمر جاکر الماری ہو کہ

اس بات پر تولو سے کو تیار ہوجا ویں کے کمانگریوں کے ساخہ کھانا کیوں کھایا بھر جب کو مرد ہی خورو ہی خروج کرو توجان بجا جائیں گے ۔''

یه حالات اور واقعات مقے جن کے مانخت مرتبدے یہ حتم بالثان کتا ب کھی اور شائع کی،
جن کے متعلق مولڈنا حالی کا رسٹ و ہو کہ مرسید پہلے سلمان ہی جنھوں سے بورپ جا کر اسلام اور
رسول پاک صلعم کی حایت ہیں انگریزی زبان ہیں ایک کتا بصنیف فرمائی جس ہیں مجمث واستدلال
کا ایسا طریقہ اختیار کیا گیا تھا جو معتقد است ہر بہیں بکہ براہ راست عقل مواد دراک بر لینے انزات کے

نقوش بیما تا تفاا ورجو روحی قداه کے دبنی تعلیات کی حقیقت تامه کوخود اسی کی سزا وا ریوں کے بنا پر
ادر اُن کے اُن اثرات کوجوانسانی عرفیج اور حافیت کے ہر بہلو پر محیط سے تابت کر تاتھا۔ آج
تک کسی دوسر سے مسلمان سے بیرونی کئے جینیوں کا مقابلان اسلی سے نہیں کیا تھا جس کا تیتجہ یہ ہوا
کواس کتاب سے بورب کی آ رائے عامہ بر نمایت زیر دست اثر ڈالاجس کے ثبوت میں اس ز مانہ کے
دہ مختلف اور متعدد مضابین بیش کئے جاسکتے ہیں جو وقتاً فوقتاً شائع ہوئے رہے ہیں۔
حضرات! محصر بعض میں اور آپ کی خاص دل حسی کا ماعت ہوگا کہ ان مضابین کی ہما جب لد

حفرات! مجھے بین ہو تیہ امرآپ کی خاص دل حبی کا باعث ہوگاکدان مفاین کی ہیلی حب لد جب کمیل باعلی تواس کا ایک ننچ مرستید نے ہز محبشی سلطان مغطم کی خدمت میں ارسال کیا اور

عريضه محى دوانه كياجس بي تحرير قرمات مي،

یماں پرسے خود مرسید کے الفاظیں اس مقصد کا اظار کر دیا ہے جس کوئی تفق الیے ہمرت کے میں اس مقصد کا اظار کر دیا ہے جس کوئی تفق الیے ہمرت اس کتاب کو لکھا تھا اور اب میں یہ دریا فت کروں گا کیا ہم میں سے کوئی تفق الیے ہمرت اسلان کا نام بیش کرسکتا ہے جس سے مرسید کے حد سے قبل اسلام کی جا بیت ہیں۔ بیرونی نکرہ جینوں کا مقابلہ کرکے الیسی گراں قدر زمد مات انجام دی ہموں۔ مرسید سے جو طریقہ مرافعت اختیار کیا تھا اس کے متعلق اختلاف آراکا امکان ہو لیکن کیا کوئی صاحب الفیا ف و شعور سرسید کی اس مرگری فلوص ، جراً ت اور عبودیت کو تسلیم کرنے سے اسکار کرسکتا ہوجس کی بنا پر آج سے تصف صدی قبل خلوص ، جراً ت اور عبودیت کو تسلیم کرنے سے اسکار کرسکتا ہوجس کی بنا پر آج سے تصف صدی قبل بیر کہ خود اسلام کی حابیت میں حملا آب میں مراسی متاع و معیشت کا فاتح مرابط حکم ہو بر کی صورت سے سے علم بردا رمیل دور ، دیا رغیر میں کی و تنا تام ارضی قوتوں کے مقابلہ میں صیا ت اسلام کا علم بردا رمی کر سامنے آیا!

میراعقیدہ ہوکہ ہی ایک خدمت ان کی نجات اخروی اور ان کے ہم ندمہوں کے شکر گزار تعلوب میں ان کی یا دکو مہشے مرمیزوشا داب رکھنے کے لئے گاتی ہی۔ حضرات! اب میں چندا بیسے کلات عض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جس سے آب اندازہ کرسینے کہ مرسیدے اسلام کے دومرے خطرے ' یعنی عقلیات اور لاا دریت کے اس طعیان وعصیان کی رکو جواس زمانہ میں بریافتی کی طور بر مقابلہ کیا۔ وہ پوری بیداری کے ساتھ اس خطرے سے آشنا تھے لیکن جبیا کان کو لقین تھا' و عوم مکی وعقلیہ اور دیگر روشن خیالیوں کا سیلاب رواں اسلام کے دوش برو رینہوں رہ سکتا ہو۔ "وہ اس کے قائل تھے کہ اس رہ نمونی اور جمینانی کو ایک متعدد مضامین رسائل اور چیو ٹی میں مدافعت کا بہترین فرریعہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ ایک مرت تک متعدد مضامین رسائل اور چیو ٹی بڑی کتا ہیں لکھتے رہے۔ اس جو تی بر تہذیب الاخلاق میں ان کے جننے مضامین شائع ہوئے ہیں بڑی کتا ہیں لکھتے رہے۔ اس جو تی بر تہذیب الاخلاق میں ان کے جننے مضامین شائع ہوئے ہیں ان کی سب سے زیر دست جاں سوزی وہ تھی جو کلام پاک کی تقیمر کھتے یہ عمل میں آئی اور جرکا سلسلہ انھوں ہے دم وابیس تک جاری رکھا۔

حفرات! سرسيد كے نرمبي خيالات بالعموم اوران كى وه آرا ووافكارجن كى ص ان کی تصامنیت ہیں بالخصوص جن مناقشات کا یاعث ہوئی ہیں اور جی شرارہ کے غيظ وغضب منادة سي من العلم المنتقل رب ال كالجه كا والحساس ب تتهي عقائد اس منا قشه پرکسی تسمی را اے زنی کرنی میری بساط عقل فتم سے یوں دورہے کدان کا تعلّق اُن مساکل معرب سے ہےجن کی تعبیروتا ویل بتنازعہ فیہ ہے مکن ہوالیا وقت ضرور آئے گاجب ہا رسے سلم ہونیورسٹی كے طلبابوایك طرف اسلای سرّبعیت اور اسلامی قضاً ل كے علم بروا را ورو وسرى طرف علوم جديدٌ کے عالم متیج ہوں گے اس موضوع پرانبی صحح او قطعی رائے قائم کرسکیں گے لیکن ہم اُن اسیاپ کا اندازہ لگاسکتے ہیں اور اُس عزض د غایت کوقدر کی تکاہ سے و پھے سکتے ہیں جن کے ماتحت سرسید ے اس فارزاریں قدم رکھے تھے اوراس کے لئے مت جیات کے آخری لمات تک اپنے اوقات اورعافیت کی کسی عمن قربانی سے دریغ نیس کیا تھا جھیفت یہ سے کہوں کہ سرسید کو تھن اس خطرے كااحساس مى نهيں موجيكا تقاملكه وه خود ان علوم كومقبول انام تيا سے بي نهايت كايال حقد الي علي تے اس لئے اس معاملیں وہ ایک طرح کی خضی دیمدد اری محسوس کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان كاعقيده لقاكه اسلامى عقائد" عوم عكيه اورروش خياليوں كے سيلاب رواں كے ساتھ رسنموں رہ سكتے تھے"۔ اس سے وہ اپنی نوخیز قوم کے سے ضروری سامان حفاظت کامیاکرتا اپنے اوپر ایک قرض تصوّر كرتے تھے۔ رہاید کر اضوں نے كون سار استداختيا ركيا تفايا اسلام اورعلوم عكيہ كے سيلاب رواكھ

ہم دوش وہم عنان تابت کرنے کی ضرورت کیا گئی یا اس کی سندجواز کیا تھی۔ ایسے امور ہم جن کے متعلق اختلاف آرا دکا امکان ہی۔ لیکن کیا کوئی تتنفس اس سلسلے میں ریسید کے ضلوص مقاصب یا متم بالشان مساعى اورقربا نيول كابحى منكر بهوسكتاب ؟ ان خدمات كى صلى حقيقت كافيصار فود وقت اور ر مان کے ہا فتوں سے ہوگا۔

حفرات! ابسي سرسيدكى ان فدمات كا تذكره كرون كاجوالم الك ترياق كى تلاش كائرية المعلى المعلى المن المان الما

سے سب سے زیادہ شکین تھا اور ملت بیضا کو زعے میں نے چکا تھا۔ تعنی سلما توں کاوہ روحانی اخلاقی ذہنی اور مادّی انحطاط جو تام عالم میں رونما تھا سرسید کے نزدیک سیاسی قرت اور مادّی مرفه الحالی کا انحطاط قومي زوال كى كوئى سنكين علامت مذهقى، يهصرت روحاتى حبود ، ذہتى ہے بضاعتى - اخلاقى انخطاط اوطبعی نا قاملیتیوں کانیتج اصریح تھاجس میں علاً وہ اسیے قوم کے ہر فرقے کو میتلا یا تے تھے۔ ا بسوال يه تفاكه آخراس عالم گرستم ونساد ابر اگندگی ا ورب ربطی كا صلی سبب كيائي - سرسيد كا ا يا ن ا و رعقيد ه يه تقا كرهيفى اسلامي معا مثرت ا ورناكا مي حيات دومتقا د چيزي مي كيون كه اسلام في عنه ان تمام مهلی اور حیاتی قوتو کامجموعه جوجو انسانی کامیابیوں اور کا مرانیوں کی معین ہوتی ہی نظر ترا مسلمانوں کے زوال و انخطاط کی صرف ایک ہی گفتیر ہوسکتی ہے۔ یعنی اُن کا اصول اسل مے انگرا موجو د همليمي او رمعامثري جاعتو ل كو منظرا معان مطالعه كركي سرسيداس عقيد يرييني كي في في في کر شنه چیدصدیوں میں سلانوں کی توی زندگی کی حس چیزے روبری کی ہے وہ صرف عقائداورمباویا تھے جواسلام کی اصل وحقیقت سے نہیں بلکہ اسلام کی نفطی تعبیرا ور ظاہری نوعیت سے والبتہ تھے اس كي أخور عن ابني زبروست فكروعمل كوايك اسيس ترياق كي تلاش وتفخص مي كان ديني تروع كردى جوان شكايات مزمندكا ازاله كرسكتى مرسيدساخ اس قومي آزار وعلت كاجحرب نسخ تعليم وترسيت ی اس کیم کی صورت میں میں کیا تھاجس کی جو زم ملم یو نیورسٹی حامل تھی۔ لیکن اس نسخے کے اجزا وعنا صرمح تجويز وتيقن مين سرسيدكواس ديرينها ورمعقد نظام تعليم وترمبيت سے يك لحنظ كوا كزالازى تقاجوصديون مثير سعمعرض امتحان وآزمائش مين تقال اورجو تنامج إور ضروريات ز مانه كے محاط سے ناقص اور ناموزوں تابت ہوچكا تھا۔ اس كانيتھ يہ ہوا كہ سرسيد كواك لوگوں كے خلاف صف المهوسے کے علاوہ کوئی چارہ کا رنظرت یا جو تطام میٹیں کے علم برداروں سے تھے۔ کیوں کو مور منقی طلب کو سرسیدے میش کیا تعادہ براہ راست اُل عمیق اُفکار عندیا

اگر توتی بر سرکارائی بی کراس کی مهرکا ایک بارا و رجائزه لینا عزوری بوگیا ہے۔ بین اس امرکو سلیم کی خالفت او زنظام بنیں سلیم کی خالفت او زنظام بنیں کی جاست اس سلیم کی خالفت او زنظام بنیں کی جاست اس سا و برکی تھی کرمسلیا نوں کی تعلیم کا بی بهترین طریقہ تھا۔ ان کی خلوص نیت پرحرف نیس لا یا جاسکتا۔ ایک عدیم کے معلیان بیدا کرنے کے جاسکتا۔ ایک عدیم کے معلیان بیدا کرنے کے اس سات اسکتا ہے کہ معرسلیا ن سے مسلمان بیدا کرنے کے اس میں ایک سیے مسلمان بیدا کرنے کے اس میں ایک سیے مسلمان بیدا کرنے کے اس از دو متد تھے۔ لیکن ایک سیے مسلمان سے کمنونہ اور المیازی خصوصیات کے متعلق دو نوں کا اندازہ اور معیار جداگا نہ خا۔ اس حقیقت سے کسے ایکا رہوسکتا ہے کرمسلمانوں کا مسئل تعلیمی شریعیت اندازہ اور معیار جداگا نہ خا۔ اس حقیقت سے کسے ایکا رہوسکتا ہے کرمسلمانوں کا مسئل تعلیمی شریعیت

اسلامی سے بے نیاز نہیں رکھا جا سکتا اور ہم کو اپنے تعلیمی قصر کی نبیاد اسلام کی مبادیات اور شعائر اساسی پررکھنا چاہئے بلین سرسید کا دعو ہے ہی تھا کہ ان کی اسکیم ان شراکط کو تام وکمالی پوراکرتی ہے۔

مرسید کے نزویک صفرات! آئے، سمجت کے مالہ و ما علیہ سے قطع نظر کرنے روح وسی کاتھ تھے ۔ ہم سرسید کے، س رویہ کا جائزہ لیں جومسُل تعلیم کے متعلق اُنھوں

في اختياركيا عقاا ورس كي خقرر و كدا ديه ي

سرسید کاعقیدہ تفاکہ تو اہم مسلمان، ہندو، عیسائی یاکسی اور مشرب سے منسلک ہوں،
زندگی کے ہر شعبے میں ہماری کا میبابی و کا حراثی کا مدا رقطع نظر حوادت روزگار، ہماری روحانی و فاہنی، اخلاقی اور جسمانی سازگاریوں ہرسیجے۔ ایمان کی حقیقت اور وسعت کو بوجوہ اس جسکو اور محقوق کر ہے سے بہترین اور لبترین ہستعداد ہائے ذہنی اور روحانی کی خرورت ہے ملی زندگی کے ہر شعبہ میں معیار علی بھرجے اُ تر سے کے لیے جس المہیت تا مدکی پرسست نا گزیرہے میں زندگی کے ہر شعبہ میں معیار علی بھرجے اُ تر سے کے لیے جس المہیت تا مدکی پرسست نا گزیرہے

اس کے لئے سخت و محکم اخلاتی قوت اور حیماتی تاب و توانائی لازمی ہے۔ اس لئے ہراس نظام تعلیم

میں جسسے توقع کی جاتی ہو کہ وہ حیات سلم کے نصب لعین ایان بالعل کا موید اور محرک ہوگا۔

الیہی رعایتیں ملحوظ رکھنی پڑیں گی جوان اساسی فضائل انسانی کی تخلیق اور توسیع کا باعث ہوں

میر سیدجین نتیجہ پر بہو سیخے سے وہ یہ تھا کہ چوں کہ نظام سیبین عملاً اُن انسانی معارف اور معلومات

میر سیدجین نتیجہ پر بہو سیخے سے وہ یہ تھا کہ چوں کہ نظام سیبین عملاً اُن انسانی معارف اور معلومات

کوجن کی موجودہ علوم و فنون اور اور بیات عامل میں بالکل نظا نداز کرتا تھا اور ان کی طرف سے

ہوا سینے وجود کے لئے نظام سیبین کی رہین نت تھیں نو خیر مسلانوں کی روح ، ان کا ذہین ، ان کی قوت

حیا تیہ اور ان کی تھی و فطرت ان تمام جان فرا اور جان کی جائے مقدی سے محروم رہ جاتی تھیں۔ ہو

گزشتہ تین چارصدیوں کے انسانی کا دخش و کوششن کی جائے مقدی ۔ نیتی یہ ہوا کہ روحاتی ، وہنی

اخلاقی ، اور طبعی استعداد کا فطری سرجیت مرض و خاشاک سے پڑ ہو کر خشک ہوگیا اور حبیا کہ بیش

اخلاقی ، اور طبعی استعداد کا فطری سرجیت مرض و خاشاک سے پڑ ہو کر خشک ہوگیا اور حبیا کہ بیش

رجعت قمقرى

حفرات! جیساکہ آپ محکوس کرتے ہوں گے مغربی تعلیم د تربیت کا نام سے لیناہی ایسے مسائل كومعرض بحبث بين لاناب بوآج كل ملك بين ايك مخضوص شيت حال كرسك بين امغربي تعليما و رعلوم جديدٌ کے خلاف انتهائی بندا ہنگیوں سے کام لیا گیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان رحیت انگیز قولوں کواز مرتو تقويت عال ہوگئى ہے جو ہمارى قوم كى تعليمى تركوں كواس سے قبل كافى مفرت يہنچا جكى ہيں۔ اب وقت آگیاہے کہم اُن کی حقیقی مفہوم اور کمل نتائج کا ندازہ لگائے کے لئے ان کا بارو نگر جائزہ بیں اس الني آب كى اجا رات ساب بين يرع فى كرائ كرون كاكد اسلام بي تعليم كى بالعموم ا ور ان حقائق ومعارف كى بالخصوص كيا اتمهيت ا ور وقعت برجوعلوم طبيعي سے متعلق بن = حفرات ! تی زباننا موضوع تعلیم براس شرح ولبسط کے ساتھ مجت کی جاچکی ہے۔ اتبی البی مو فسگا فیاں کی گئی ہیں اور اس کی تشریخ اور نوعیت پر اتنی کتا بیں تصنیف ہو ملی ہیں کرمیرے نزیک ایک ایسے عامی کو عبیباکس ہوں۔ ماہر رہانعلیم کی الیسی مقتدر مجلس میں جس کے سامنے مجھے اظار خيالات كى عزت تفيب بى يا رائے زياں أورى ندمونا چاہئے ديكن اگر آپ كى اجازت ہوتو یں بیعرض کروں گا کتعلیم کی نوعیت اوراس کے صدود کو اُس مقصد عین اور ان عقا بُرجیات سے متعین کرناچا ہے جن سے اس کرہ ارض پر ہم اسپنے آپ کو دالبتہ کرچکے ہیں۔ اس مقصد میں کے متعین کرناچا ہے جن اس مقصد کے متعین مختلف لوگ رکامقصد کے متعین مختلف لوگ رکامقصد عين بارى تعالے كا انتهائى تقرّب تھا۔ بعض اسے محض صرمت خلق سے تعبير كرتے ہيں۔ بعض ا ہے ہیںجن کالضب العین حیات انفرادی تی کمیل ہے۔ کچھ ایسے ہیںجوا بنی ہی کا مرانیوں کو فایت الغایات خیال کرتے آئے ہیں بعض لوگوں کی منزل مقصود معاشری ترتی ہے۔ دومر حب الوطنی ا در ما در وطن کی خدمت اور پیستش کوعین مقصد حیات قرا رو بیتے ہیں وتس علیٰ تبا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ خود اسلام سے نوع انسانی کا کیا مقصد مین قرار دیا ہے اسلام کی تعلیم و تربیت کے حدود اوراس کی زعیت کا مدار اسی سوال کے جواب ی فقر ہے۔ حفرات! یں نمایت صفائی کے ساتھ بیم ض کرتا ہوں کہ متذکرہ صدرسوال میری بساط فهم واوراک سے کمیں لبند ہے۔ لیکن ہلام با وجودایک ایسا فرمب ہونے کے جوا سے اہم جمین اور وقیق سائل میں کرتا ہے جمال پیٹریٹ علی ود ماغ بھی عاجزرہ جائے جی بعال تک اس کے

مواجب خصوصی کا تعلق ہے ہر معمولی دہانت کا انسان جو فلوص اور ایان داری کے ساتھ حق اور صقیقت کا مثلاث میں ہو۔ ان کو سمجھ سکتا سے ۔ نظر برآں 'آپ کی اجازت سے میں اُن مقاصد حیات اور مطحات نظر کو آپ کے سامنے بیش کروں گاجوا سلام نے اسپنے علقہ بگوشوں اور نوع انسانی کے لئے وضع کئے ہیں۔

ایک ملان کامقصوبیا

میراخیال بوکه ایک مسلمان کامقصد حیات دواصول اساسی سے ما نوذ ہے عبد بیت اور نیابت سب سے بیلے اسلام ہم سے اُس ذات حقیقی کے لیے بولا یزال 'رحمٰن اور رحمے ہے ایک ابیابت سب سے بیلے اسلام ہم سے اُس ذات حقیقی کے لیے بولا یزال 'رحمٰن اور رحمے ہے ایک ابیت ایمان اور عقیدت کامطالبہ کرتا ہے جس کی روستے ہم اپنی خودی 'اور ا'نا نیت سے قطعا دست بردا ہم کر اُسے ذات حقیقی کے حوالم کردیں جیساکہ سورہ فاتحہ کے افتتا می الفاظ سے طاہر ہوگا۔

اکے مگر کرتھ و دورہ العالی کا کرو ہراس جیز کا خال ہو جہ ہا تا کا کہ اسلام سے مان کا پالنے وال ہے۔

اس قدا برا مجان لاکر و ہراس جیز کا خال ہو جہ ہاں سے مطابقا و فہم میں اسکتی ہے۔ ہمکلیۃ ان تمام و عاوی سے وست بر دار ہو جائے ہیں جو بہا ری نو دی ' یا ا نابیت ، سے معلق ہو سے ہیں اور اس طور پر بہا سی تعلق نامہ کا احساس کرتے ہیں جو ذات یاری ا ورانسان میں ہوسکتا ہے۔ پس جہاں کہ خالق اور خلوق کا تعلق ہے جمرف اپنے ہی بے بس اور بیج ہو سے کے محقق ہیں ہو جا جہاں کہ خال اور انسان میں ہوسکتا ہے۔ پس بیل موجودات عالم کے ہر ضے بر ہم ہی جس کم لگاتے ہیں عقید اور بیت کا فہو علی وہ اخلاق اساد کی برخوردات عالم کے ہر ضے بر ہم ہی جس کم لگاتے ہیں عقید اور بیت کا فہو علی وہ اخلاق اساد کی جو ضبط و ابنا رئفس ، جذیات پر قدر ت ، مخلوق اللی کی خدمت ، انکیار تعقیق ا و رساوہ زندگی میں میں میں موجود کے بین سے بیا بیان ا ورعقیدہ ہم کو تمام انسانی کم زور پوں سے عافیت میں رکھتا ہو جن کا تعلق اس خودی با انا میت سے ہے جو ابنا م کا رخمض افراد ہی کو نیس بلکہ زیر دست اقوام جن کا تعلق اس خودی با انا میت سے ہے جو ابنا م کا رخمض افراد ہی کو نیس بلکہ زیر دست اقوام ور محتیوں کو جی قورفنا وفر اموشی تک بینے و بتی ہو۔

ایان اورا رکان

سین من ایمان اورعقیده مواه وه کتنای خلصانه اور نیاز کیتا یکون به بود کافی نیس علی صالح بهمان اور نیاز کیتا یکون به بود کافی نیس علی صالح بهمان کالازی بهر اسلام بین عمل صالح کی حقیقت اور ایمیت کو کماحقهٔ سمجھتے اور محسوس کرنے کے لئے ہم کوانسان کے مقدرات اور رسالت کی منوط رکھنا جائے۔

جن کے ماتحت عالم وجود میں وہ ابنی اِن قوتوں اور مواقع کو پرسر کا رلاسے کا ذمر وار بنایا گیاہے۔ جن برفظرت نے السے قدرت وے رکھی ہے۔ اس مساییں میں قرآن کرم کی وہ آیتہ کے ساستے بیش کروں جس میں فداسے اس عالم سی انسان کے مقدرات کا تذکرہ فرشتوں سے کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُعَلِّكَة إِنِّ جَاعِلٌ جب مقارے يرور دكار ف زشتوں على كماكين بن 

اس کے بعد ارث وہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُ مُ خَلَتُمُ الرَّضِ ... خداكه وذات بوس ع تحسين في زين كي نيابت وفلافت علا

.. لِيَنْكُو كُمْ فِيكًا الْمُكُورُ فِيكًا الْمُكُورُ مِن وَتَصِيرِ عِلَى كُنِيرِ .... " الدَّصِيلَ رباع ان جيزون مِن وتَصير عِلما في كُنِير ... یہ ہے اصول نیابت جس کی روسے دنیاس نائے اللہ شار کھی گیا۔

اس طودير بربائ عبديت ان تمام خود يرتيون اورخود كائيون كويا مال اور ان كانتيه ا در تزکیه کر کے انسان کو اس ارض پر ائب اللہ کامنصب علیاعطا کیا جا تا ہے۔ یہ ہے وہ رہری جس کے تعرف سے وجود انسانی کی ان دومتضاد توعیتوں کو سم آمیز کیا جاسکتا ہے جن میں کشاکش رہتی ہے اورجن کا تنافض باہمی موجودہ دورجیات کی نشف وتعبیریں ایک سنگ گراں ہو-

حرات! من اس حقیقت کو تابت کرے کے ایے کہ یہ دونوں اصول مض افکا رمجردہ تہیں بلکہ زندگی کے عمل بزیر مطمحات نظر ہیں۔ جیدمثالیں آپ کے سامنے بیش کروں گا ہما ہے رسول محرم صلة الله تقليك و كل حيات اقدس بى صرف ان اصول كى ايك زنده مثال ناهى بلکان کے جانشینوں کی زندگی بھی اس حقیقت کی ترجمان کھی۔ مثال کے طور پر میں خلیفہ حضرت عمر رضی الله عند کی ذا ب سامی کوسش کر ابدوں د نیا جانتی ہو کہ فار وق عظم کے دورِ نال فت میں اسلام عالم کے دورورازصص میں جیل جکاتھا۔ اوروہ ایک زیروست سلطنت پر حکمراں سے ۔اس طور پرخسلیف اغطم ان تمام ترغیب وتحریص کے موردین سکتے تھے جو نفس عبودیت کے منافی تھے۔ وه ان تمام قوتول ا ورموا قع پر قدرت رکھتے تھے جن سے وہ اپنے نفن کے طلب و تقاضے کو پول كرسكة في اورموا وحظ سه كالل طور يرلذت اندوز موسكة تصنيك كياآب بناسكة بس كيينية غليفة اسلام الفيس جوقدرت اورمنزلت عال موسكني لفي كمجي اسسلسله مي برمركار لا في گني ؟ تاريخ

اس حقیقت کوکھی فراموشس نہیں کرسکتی کہ وہ تحض جو اتنی زیر دست سلطنت کا سالار اعظم تھا پیوند کھے ہوئے کیرے بینتا تھا۔عام طور رپر فرش خاک برسوتا تھا۔ بیواؤں سے نواؤں اور تینموں کے الے اپنی پیٹے پر پانی لا دکرنے جا تا تھا بجینیت ایک فلیفہ کے اس کے طوفرطری پر ایک بیرز ال جوا ب طلب كرسكتي فتى ا ورحس وقت وه تنخير بيت المقدس كملئ در وا زه شهر رپهنچيا ب تواس كا غلام اونط پرسوار موتاب اور جهار شليف كے باتھ ميں ہوتى ہى ! يہ تصوير كا عرف ايك رخ تھا۔ یہ صرف خطر عبد میت تھا یمکن وہی تھن جو اپنے ذاتی معاملات میں اتنا بردیا را در دیگیس تھا ہو ہے نوا دُں، بیوا دُں اور تیموں سے ایسے سلوک رکھتا تھا اور جو سوسائٹی کے اوسے تریں رکن کے اعتراضات عمومی برانبی گردن خم کردیتا تھا۔ ائب اسٹر کی حیثیت میں اکر یا لکابد اجاما تھا۔ فرائض نیابت ادا کرنے وقت بروباری اورسکینیت کے بجائے اس کی قوت اور قدرت نهایت شدت کے ساتھ کا رفر مامہوتی تھی۔ بردبارا ورہے نفس ہونے کی بجائے وہ اپنے اختیارا کوپورے توانائی کے ساتھ برمرکار لاتا تھا اور اسلام اوراس کے شعائر کی حابیت ہیں ساری دنياكو دعوت جنگ دينے پرمستعد ہوجا تا تھا۔ دنيا وي معاملات اور مادّى مفاد كوحقيرا ورناقال توجه سمجينے كے بچاك اس سے رعايا كے اغراض مبيت المال اور مقبوضات كى كلمداشت يى شب وروز منهک ربهتا تها- اوریه اسی کانتجه تها که برے برے مغرور سلاطین اورجنگ آنه ما قیصرروم اور خالد بھی استحض کے سامنے لرزہ براندام ہوجائے تھے اور ان کی گردنیں تم ہوجاتی تھیں۔جس برعلی الاعلان اعتراض کرتے وقت ایک بیر زال کھی چھجھکتی تھی!

## عيديت ونيابت الني

حضرات! یه زنده مثال می اُن برد و اصول کی حقیقی کار فرما بیُوں کی جس سے بہمارے رسولِ پاک اور ان کے قربی جانشینوں کے حیات اور عمل کو ایک شان امتیا زہے رکھی تھی اور جو ان کے زندگی کی روح رواں تھی۔ ان اصول کو بطریق احسن ذبهن نشین کرنے سے چھتیت اسکار ہوجاتی ہے کہ یہ فی ہحقیقت ایک ہی منزل مقصود کی رہ بری کرتے ہیں عیسنی مالک حقیقی کی تسلیح اور تجید! یہ منزلت تمام دکمال اس طور بری اللہ جسکتی سے کہم اپنی روحاتی، ذم سنی افعاتی کا در شعبی اور ترمیکی اور معربی اور ترمیکی الک میں برمرکا را افعاتی اور معربی اور زیبائی کے دا زیا ہے استراب مراب تدوریا فت اور تو تھی کرایں اور اسک

طور برخدائے قوانا وبر ترکے صنائع کی پاکی اور اس کے نام کی ستودگی کے معترف ہوجائیں۔
کلام پاک اس حقیقت پر گواہ ہے کہا ن ان کو بیمضوص اختیار ات اور رعایات محض اس کئے عطاکی گئی ہیں کہ وہ صفیہ ارض پر لینے منصب نیابت النی کا نقش پھھا سکے ۔ آپ ان آیات کر بربر

وَسَقَى النَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ الْكُورُ النَّهُ الْكُورُ النَّهُ الْكَوْرُ النَّهُ الْكَوْرُ النَّهُ الْكَوْرُ النَّوْرُ النَّهُ الْكَوْرُ النَّوْرُ النَّوْرُ النَّوْرُ النَّالُ النَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

ادراسی نے دات اور دن اور سویع اور جاندکو دایک اعتبارے محصارا تابع کر دکھا ہجا ور داسی طرح بستا ہے دہی باس کے علم سے دمخھارے بہتا ہے قربان ہیں جو لوگ حقل رکھتے ہیں آن کے لئے ان چروں ہیں دقدرت خدا کی ہتری ہی بنشا نبال ہیں۔

لئے ان چروں ہیں دقدرت خدا کی ہتری ہی بنشا نبال ہیں۔

لوگوا اخذوہ و قاویو لل بہوس نے سمندرکو تھا رہ بس میں کرد یا ہج اکہ خدا کے کم سے ان ہی جوا ور تاکہ تم داس کا باشکر کو فضل دیعنی معاش کو تا ش کرو اور تاکہ تم داس کا باشکر کو اور چوکھ آسانوں ہیں ہجا ورجو کھے زمین ہیں ہجا سے ان سب کو کھا اس کا کہ کار کھا ہو ۔ بے شک ان ایا توں بادرجو کھے آسان میں کو دارت خدا کی مہیری ہی نشا نبال ہیں دگر بان دہی بادر کو کھی ان جو دغوں فکر کو کا م ہیں لاتے ہیں۔

دوگوں کے لئے ہو دغوں فکر کو کا م ہیں لاتے ہیں۔

حضرات! الله حبل شامه السان كوا سمان اورزمین كے موجودات بر تدرت دے كر حبن مدا بچ اور مناصب پر فائز كيا ہے، در اآپ ان كا بمطرامعان مطالعہ فر ما بئى ليكن اغتيارات كے ساتھ فرائض ور دمددا رياں بھى والب تہ ہم انسان تمام اختيا رات كوكس طور بركام ميں لا تا ہے۔ اُس كا اُسے جواب دہ بھى ہونا پڑے كا جس عالم ميں وہ نائب اللہ كي حيثيت سے مامور كيا گيا ہواس كى ترقى اور بار آورى اس كے فرائفن ميں وا خل ہى۔

جود کچھر وسے انہیں پرج ہم نے اس کو در وسے انہیں کی رو نق کا دموجب ، شایا ہم اکا کم ماکھیں آ زمائی گا ان میں کو ان زیادہ نیکو کار ہم

خدا کی وہ وات ہوس سے تمیں سے زین کی نیابت و خلافت عطاکی .... تاکہ تھیں از ماسے ان چیزوں میں چو تمعیں عطاکی گیس۔ ريالنب لوه ما الهم احسى عملا وهوالذي جعلكم خلاف الارض

.....ليبلوكم فيما اللَّكُمُ

اناجلناماعكالارض زبيته

اس طور بریعتیقت آشکار بوجاتی ہے کوان ن نام حقوق اور اختیارات کا ذمہ داریٹ یا گیاہے جن کو خدا سے اس سے عطاکے ہیں کہ دہ موجودات عالم کی ترقی اور تریئن میں ابخیں کام میں لائے۔ موجودہ وور حیات ایک امتحان گاہ ہے جمال یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان عطیات النی کوکس طور بربر مرکار لا تاہے۔ اس آیت کرمیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اس آیت کرمیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اُخسِیات اُخسیات کہ عَبْنَا قا اُن کے عُدید میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اُخسِیات اُخسیات کا میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اُخسِیات اُخسیات کے میکن کا دیا ہے کا دیدا میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اُخسیات کی دیا تا کہ میکن کی دوسری تنبیہ میں ایک دوسری تنبیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے کا دیدا میں دوسری تنبیہ کا دیا ہے کا دیدا کی دوسری تنبیہ کا دیا ہے کا دیدا کا دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کا دوسری کی دوسری کی

ُ الْبُنْ الْكُنْ الْمُحْعُونُ و كرديا جواوريه كم كوجارى طرف بيراوط كرة ناشيل.

اس طور پرتیابت الهی کے فرائض کوا داکر ناا ورموجو دات عالم کی ترئین اور کامرانیوں کا دم دار
ہونا ۱۰ زروئے اسلام ۱۰ س دنیا میں ہرانسان کا مقصد عین قرار دیا گیا ہے۔ عبد ست اور نیابت ہردو
اصول کی بتا پر نواہ بجینیت بندہ ہونے کے یا نا ئب اللہ ۱۰ ایک سلمان کی زندگی کا ہی مقصد ہونا چاہئے
اصول کی بتا پر نواہ بینیت بندہ ہونے کے یا نا ئب اللہ ۱۰ ایک سلمان کی زندگی کا ہی مقصد ہونا چاہئے
اس کر اوض پرکیا انسان کے لئے اس سے زیا دہ مہتم بات نی متعلق ان اسلامی عقاید سے بلند تر
فقی ؟ جمال تک میں سمج سکتا ہوں ، ہما رے مقصد حیات کے متعلق ان اسلامی عقاید سے بلند تر
کوئی دوسر انصب لیعین ، عمد جدید یاعتیق میں نوع انسان کے سامنے نہیں میش کیا جاسکا ہے ، ہما کہ
مقصد حیات کی اس پرگزیدگی کے ساتھ ساتھ اسلام میں علم ومعرفت کو عبی ایک بیگی ہو تینیت دی گئی ہو
اسلام اس علم وموفت کو انسان کا وہ استیاز خصوصی مجتما ہے جس کے تصرف سے وہ دیچ مخلوقات
ارضی سے انٹر و واکمل قرار دیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں اُن کلیات المید کا بیش کرنا ، میرے نرد کہ
ایک دوسری بھیرت ہی۔ جمال خدا کے قادر و تو انا اور ملاکل مقربین میں انسان کے نائب الشر سونے
ایک دوسری بھیرت ہی۔ جمال خدا کے قادر و تو انا اور ملاکل مقربین میں انسان کے نائب الشر سونے
کے متعلق مکا لم موا ہی۔

ا و فرختے ، یوسے کیا توزیں میں ایسے شخص کو د نائب ) بنا تا ہے جو اس میں ضاد ہیلائے اور فوں ریزیاں کوے اور بن آ ہے تو ہم کو بن اد کہ ، ہم تیسری حد وشن کے ساتھ تیری تبیع و تف ریس کرتے رستے ہمی ۔ وَإِدْ قَالَ مُ بَافَ لِلْمُلَدُّ كُهُ إِنِّ عَالَىٰ الْمُلَدُ كُهُ إِنِّ عَالَمُ الْمُكَالِمُ كَالْمُ الْمُكَ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمِنْ الْفُلْمُ الْمُنْ الْفُلْمُ الْمُنْ الْفُلْمُ الْمُنْ الْفُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ مَاءُ وَخَمِّنُ اللّهِ اللّهِ مَاءُ وَخَمِّنُ اللّهِ اللّهِ مَاءُ وَخَمِّنُ اللّهُ اللّهِ مَاءُ وَخَمِّنُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## انتخاب نائب اللكا اللكا الكركا الملاصول

اس طور پرزوشتوں سے نیابت النی کوانسان کے برد کئے جائے اوراس کے لیتے اوپر فوقیت

دین جائے پراعتراض کیا ہے ، وہ اپنے عبادت ، نبیج وتهلیل کی بنا پرترجیح اور گزینش کے طلبگار تھے بلیکن کس قدرسین اسموز ہے ۔ وہ بناجس پرانتخاب خدا وندی کا مدارتھا!

اس مے فرشلوں سے یہ نہیں کماکہ اس سے اپنی نیا بت کے سلے انسان کواس کے منتخب کیا تھاکہ وہ سلطنت ، و ولت یا طاقت کا مالک ہی یا عباوت حق بین سبقت ہے گیا ہے ، جو کچے اللہ جل یا عباوت حق بین سبقت ہے گیا ہے ، جو کچے اللہ جل شاہ کے فر مایا ہے وہ نمایت وضاحت کے ساتھ اس سے عدیل انجیت اوجھیقت کو میش کرتا ہی جو اسلام

علاوموفت بي مفروهي و معرفة عن مي و وعدا مرافي وعدا مرافي من المؤلكة مرالا و المناع حكم الما المنطقة المنطقة و المناع المنطقة المنطقة

اس طور پرگریادن ان کوتام موجودات کے علم و معرفت کی جوالمیت تفویف کی گئی و ہی اس کے
اخرف المخلوقات ہو سے اور استحقاق نیابت الٰی کی اساس حقیقی ہے۔ دسیع ممالک کو زیر تکمیں کونیا

یا بی خوائن پر قابض ہوجانا غربوست قوت اور اقتدا ربر قادر بونا کسی عبادت گاہ میں زاوی سے
یا یاں خوائن پر قابض ہوجانا غربوست قوت اور اقتدا ربر قادر بونا کسی عبادت گاہ میں زاوی سے
سندن ہوجانا السی چر ہی بہت کو اللہ کہ وہ بہتے اور تجدیس انسان سے برگزیدہ صفح انسان کی اس شلیت
کے مقابلہ میں بہتے کھا جس کے تقرف سے اُسے علم ومعوفت برقدرت تھی۔ اس سے اگرانسان
اس منصب کو گئالی کرنا اور قابم رکھنا بیا ہی اس تعویفین کیا جا چکا ہے تو بھر اسے علم و معرفت کی ناگزیونفیل کے مقابلہ کرنا لا زمی ہے۔ آپ براہ کرم اس حقیقت پر خور فرائیں کہ انسان
معرفت کی ناگزیونفیلت عالی کرنا لا زمی ہے۔ آپ براہ کرم اس حقیقت پر خور فرائیں کہ انسان
وہ برعلم ومعرفت کی کوئی مخصوص نوعیت تعین نہیں کی گئی ہے۔ آیت کرمہ میں جو لفظ کا بھا آیا ہی وہ برعلم ومعرفت برحمیط ہے۔ اس عالم میں جو فرائض انسان برعاید کئے گئے ہیں وہ جننے وشوار
وہ برعلم ومعرفت برحمیط ہے۔ اس عالم میں جو فرائض انسان برعاید کئے گئے ہیں وہ جننے وشوار
اور ہمتم یا لشان ہیں اسی نسبت سے اس کے لئے فرائع اور وسائل قدرت بھی پیدا گئے گئے ہیں۔ اول بین خریف کر رسالت سے عمدہ برا ہو سکے۔ اول
ہیں۔ خدا سے ناس خیال سے کوانسان اسپنے فریف کی رسالت سے عمدہ برا ہو سکے۔ اول

اُن تمام ہشیا دکو جوارض وسایں موجو دہیں اُس کا تابع فرمان بنایا اور اس کے بعد ہرسٹے کی کنے و ما مهیت دریا فت کرنے کے لئے اس میں علم و معرفت کی استعدا و و د بعت کردی - اس طور پر تام عالم برمسلمان متلاشی حقیقت کے اندازہ بیائی، تفتیش اور تحبیس کا جولائگاہ بنا دیا گیا ہے اور

عرف میں ایک طریقہ ہی جس سے رسالت اسلام الفرام کو ہسنے سکتی ہے!

حضرات! آسيئے ہم جيند قدم آ مے رط صر كر رسول پاكسل المدعلية و لم كى برايت اوررا كا اندازه لكائيس جو بها رے عقيدے كى روسے نوع انسانى كے يزرگ ترين معلم تے إرشادا بنوى تهام معلمان انساني كے لئے محض يرنبائے عقيده واجب التيليم نہ تھے بلكہ جديد ترين افكار ومعیار کی روسیے بھی ان کاشا رونیا کے بہترین نظام تعلیم میں ہوتا ہے۔ رسالت مآب تے طریقہ و

تعلیم برکلام پاک یوں شہادت دیتا ہی۔

لَقُنُلُ مُنَّ الله عَلَى المؤمنين اذبعث الله السيد مسلانون برديرايي وفعن كياكان مي الحين ين ايك رسول بسياجوان كوخداكي آميتي ميره ميره كرسناتا بي- اور د ان کوکفرد شرک کی گندگی سے پاک کرتا اور کتا یالی دھنی قران اور دا نائی کی باتوں کی ان کو تعلیم دیتا بحد ور ندان تغیر کے کئے سى بىلى تە يەلىكى مونى كرابى يى سے-

فيهمر رسولامن الفسمي يتكوا عليهم ايات ويزكيه وَيُعَلِّهُ مُ الْحِتَابَ وَالْجِلَمَة وَإِنْ كَانُو الْمِنْ قَبْلَفِي صَلْلِ مِنْ بِينَ

مئد تعلیم کے جدیدا وروسیع ترین مفوم پرغورکیا جائے تومعلوم ہوگاکہ اس کے تمام عناصر اساسی ہما رہے رسول اقد س معمے نظام تعلیم میں ضمر ہیں۔ ذہن ود باغ کو محض چید ہدایات یاکت بی مضایین سے پرکرلینا تعلیم کامقصدعین نہیں ہو۔ اس کی اہمیت اس سے کمیں بندہو۔ ایک انگریزی كا قول ب "تعليم ايك وسيدي سيجم فربن اورجودت كي نشوو كابهوتي بي يمض ايك طرح كي سريا ہي انيس ہوا دركسي چيز كومحض ائدر ركھ لينے سے تواس كامفهوم كسيس ارفع ہي. .. . يه دوتوں كا مجموعه سيجس كے تقرف تعليم يافة شخص بومًا فيومًا تزكية طاہروباطن عال كرتا ہوا وروہ ان فراكض آشاہوجا تاہے جس کے اسٹنا ہونے کے لئے خداے اسے پیداکیا ہے سب سے زیادہ تعلیمیاقة و ويتحض بحرجواب فرنفيد منصبى ير، قواه وه خندق كالحود نا ياكتنظ كاترتيب دينا بهو كما ينيغي ايان

بهی رکھتا ہوا ور اسے الفرام کو کھی کھنچا تا ہے " حفرات اکیاان اصول اقدام اور مراح کو زبینین کراین جن کی طرف ہا رے رسول پاکھ كانظام تعليم بارى ونا فى كرتا ہے۔ بها رے لئے ایک زیر دمے در لجیرت نیس ہوسے

بيك ارت و بوتام،

کیت گؤا علی ہے۔ دالیت ہے۔ دائی ہیں بڑھ بڑھ کرت ہاہ ہے۔ دسول پاک سے نوع ان ہیں بڑھ بڑھ کرت ہاہ ہے۔ دسول پاک سے نوع ان ہی کی وعوت دی جاتی ہے۔ دسول پاک سے نوع ان ہی کی توجہ صحیحہ فطرت کی طرف منعطف کرکے لسے اس عالم کے حقائی سے آمشنا کردیا۔ نوع ابٹر کی توجہ کے اسان من فطرت اور اس کے مطاہر کی طرف مبند ول کرا کے دسالت ہا ہے جی استیار کردیا ہے والی کو ایک وسیع اور بے پایا ں بولانگا ہ بیش کردیا ہو۔ جوں کرد ماغ و ماغ کی کا بیش اور مطابع کے لئے ایک وسیع اور بے پایا ں بولانگا ہ بیش کردیا ہو۔ جوں کرد ماغ انسانی ہرت می ترقی اور توسیع کا ناگزیز دریعہ ہواس سے اسے قیود اور پا بندیوں سے نجات الان انسانی کا اولین قدم ہونا چاہئے۔ اور مطابع فطرت ہوا ہی اسانی د ماغ کی توسیع اور ترزیق کی ایشرین وسید سیم بھوما جات ہا ہے۔ اس مقصد کے حصول کا سب سے عمدہ طریق ہے۔ کہ کا بشرین وسید سیم تعلیم کی جو دیون ہو۔ لیکن اسلام کے وسیعہ تھروم میں تزکیفن کے مت ازل فی میں ارفع و افضل ہے کیوں کردیا گئی کی اسلامی معیار تعمیر تو کیلی ہے۔ کہ سے کمیں بازد ہو۔ ۔

کی ب و گرت ورکر کرے متقل خیکی اختیار کرلی و ہم تیری منزل میں قدم رکھتے ہیں

جب د ماغ آزاد ہو جکا اور کر کمڑے متعل خیکی اختیار کر لی قریم تبیری منزل میں قدم رکھتے ہیں مینی دیعلہ صحط الکتاب لیکن مخض علم کی فرایمی کئی معرف کی نہیں ہو سکتی جب کا کہ اسے زندگی کے امور جہات پر خطب نے کا جائے اور اپنے ہم فوع اور لیقید کا کنات کے ساتھ انسان کے تعلقات پر دوشنی ڈالنے میں اس سے مدد نہ لی جائے یہ مقصد اور طبخ نظر برغود کریں جو اسلام، نائب اللہ کی چینئیت میں انسان کے سامنے بیش کر تاہے۔ یا تعلیم کے نظری اور علی بیلو و س کو اعتبار سے ،ان تمام نظریات اور علیات سے مکس اور سے ،ان تمام نظریات اور علیات سے مکس اور مسے ،ان تمام نظریات اور علیات سے مکس اور مسے ہو جی ہے مطالعہ کے سکے مطالعہ کی سے مطالعہ کے سکا ہوں کے اعتبار سے ،ان تمام نظریات اور علیات سے مکس اور سے مطالعہ کی سے مطالعہ کی سے مطالعہ کے سکا ہوں۔

حضرات اِنفن مضمون سے اتناطویل ایخراف کرنے کے بعد اب میں اپنی تقریر کے

اس جصے کی طرف رجوع کرتا ہوں جمال میں سے سرسیدا ورقوم کے علم بردا ران نظام سنیس کے نظریات تعلیم کے اختلاف کا تذکرہ کیا تھا جیہا کہ میں اٹھی عرض کرجیکا ہوں جا نہیں احکام اسلام کو اپنے اسپنے نقط رخیال کا مورکہ تھو رکتے رہے لیکن اس مرح و یقفسیل کے انتحت ہو میں نے بنی کی ہے یہ اندازہ لگا نا د مشوا رنہیں ہو کہ ان میں کون حق بجانب تھا بمیرا جنیال ہے کہ جن لوگوں نے اسلام علم و حکمت کو محض جنید ایسے روائتی مباحث تک محدود کر دیا ہوجن کا تعلق میرا مرعقی دیا اسلام کا مورم روک الایام دفائر تصاب سے ہے اور محضوں نے علوم فطری اور فیون اور ادبیات جدیدہ کے باب کمیرسدو و کر دیئے ہیں۔ اُنھوں نے اسلام کی حقیقی رسالت اور نائب اللہ ہوتی میں انھیں نظرا ندا زکر دیا ہو۔ اس امرکا بخویت کہ انھوں سے جو فرائص اور دمدواریاں انسان برعائد ہوتی ہیں انھیں نظرا ندا زکر دیا ہو۔ اس امرکا بغوت کہ انھوں سے نوت کہ انھوں سے نی الواقع ایساکیا ہے اُس ناگفتہ بوالت اورائس الم ناک تغیرے ملے گا ہو مغوت کہ اسلام اور پورپ کے باہمی حالتوں میں مجھیلی چندصد پول سے دونمار ہا ہے۔

مسلمانول كي علمي ترقيات

حفرات! عالم اسلامی کی حالت مجب مرسیداس سے دوید و بوٹے، ان حالات سے بہت کچھ ملتی حلی گئی جو پورپ میں قرون و مسط میں بائے جاتے تھے یہ تا رہے کا مشہور و معروف واقع ہی کہ چو هتی صدی عیسوی سے بار صوبی صدی تک تمام پورپ ان کا فرنیکی ارباب کلیسا کے دیرافتدا اور ایا جن کی ندم بی عصبیات اور ایا جن کی ندم بی عصبیات اور عصبیات کا حالی تھا ادر جس سے علی انسانیت عصبیات کا حالی تھا ادر جس سے علی انسانیت محصبیات کا حالی تھا ادر جس سے علی انسانیت کو مسدود کردیا تھا جس سے علی انسانیت یا انسانیت داخل موسکتی تھی "ہراً س راستے کو مسدود کردیا تھا جس سے علی انسانیت یا انسانیت داخل موسکتی تھی " یہ وفت تھا جب پورپ تمایت راسنج الاعتقادی کے میا تھا اس وقت جب کہ پورپ میں اس قدرا خلاقی اور دمانی انتخطاط تھا اسلام ترقی کا علم بردار تھا۔

حضرات! انفول سے علم متلقات کروی کی اختراع کی اور جغرافی کی تعلیم کروں سے دیئے ۔ وہ علوم طبیعی کامطالعہ کرتے سے جسے میں نبیا دقیاسات پر نبیں بلکرٹنا ہرہ اور سخر بات پر ہوتی گئے۔ وہ علوم طبیعی کامطالعہ کرتے سخے جس کی نبیا دقیاسات پر نبیس بلکرٹنا ہرہ اور سخر بات پر ہوتی گئے۔ چنا بچراس طور برا نھوں سے علم الکیمیا دریافت کیا۔ اور نبا آیات ، علم طبقات الارض طب ور دسچرعاوم میں گراں قدراضا نے سکے۔ بقول ڈریسر ؛

یورپ میں بیلے میڈیل کانج کی نبیا ڈسلیرس کے ساراسیننوں دعروں اسے

اٹی میں رکھی گھی۔ اولین رصد گاہ انھوں ہے ہی سیدیلی د اسپین ، میں قایم کی کھی عربی ماہران بہیئت ہے ، آلات بہیئت کی وضع اور تکمیل میں انتہائے شغف کا بنوت دیا ہے۔ ساعت بیمائی کے مختلف آلات وضع کئے اور اس مقصد کے العُرسب سے سپلے النس لوگوں سے معلقہ د نیڈولم ، کا استعال دریا فت کیا النوں نے علم الکیمیاکی صرف ابتداہی نہ کی بلک گندھائے اور شورہ کے تیزاب ا ورالكوبل السيمعيارالاجزادريا فت كئے علم جرالا تقال ميں انھوں سے گرسے ولے اجمام کے اصول اور قوانین کا بیالگا یا علم توازن السوائل فی ایحوائدیں الهول مع سب سے بیلے اجماع کے ثقل ذاتی کی ایک فہرست مرتب کی جینیات رعلم النوروالبصريات) يس سب سي پيا اضور سے يونانيوں كے اس نظريه كى تقییم کی کستاع فرر آنکھسے مکل کراس چیز پریٹر تی ہے جود کھی جاتی ہے۔ اباے اس کے انھوں سے اس اصول کو نابت کیا کرجو جزد کھی جاتی ہے اس سے شعاع كل كرا كمهول مي سيختي ب- وه انعكاس نورك نظريه كونوب وبرنشين كرسيك تحاس معركة الآرا اتختات كاكه شعاع يؤرمقوس بوكرفضاك ببيطس كزرق ہے۔ ذمہ دار اتحس تفاحی سے پیھیقت واضح کردی تھی کہ ہم جا ندا ورسویح كوقبل طلوع ا وربعدغروب د ميسية بي "

سائنس کی اس ہم کری گئی و تا زکے نتا ہے جو زراعت اور آب پاشی کے بہترین ذرائع کھا د
کا ہمزمند انہ طریقی استعمال، مونیٹیوں کی اعجبی بنس عاصل کرنے کے وسائل، زراعت اورفلات
کے لئے دہشت ندانہ قو انین کا وضع اور نفاذ، چا ول ، نیشکراور قہوہ کی کاشت میں ظاہر جو رسبے
سے دہرطرف نمایاں تھے، کرنیسم پارچہ جات اُون قرطبہ اور مراکش کے بینے ہوئے چڑ سے اور
کا غذہ کان کندنی اور دیگروہ طریقے اور ترکمیں جن سے مختلف فلزات نکالی اور ڈھالی جانی فین

ان سب کی گرم بازاری سائنس کی ترفیج اور ترقی کی ترجان تھی۔
حضرات! میں ہے صرف علوم طبیعی اور میکا بکی فنون میں سلما نوں کے کا رناموں کا تذکرہ کیا ہے کیوں کہ علوم انسانی کی یہ وہ شاخیں ہیں جس میں وہ آج کل خاص طور پر در ماندہ اور ناقص ہیں۔ میں ابھی عرض کر جیکا ہوں کہ تقریبًا آ بھ یا نوصدیوں تک اسلامی ممالک اپنے ہم عصرا قوام ہم جمال تک علوم طبعی کے اُن نظری اور علی بہلوؤں سے وا تعفیت کا سوال ہے جو آج یورپ جمال تا ہے۔

## ا درامر کیمین تمام صنعتی ا دراقتصامی نشوه نموکی سنگ بنیادین سبعت رکھتے تھے۔ تني لاط

لیکن اب بیسب مجھ کلیتا تبدیل ہو چکاہے اور گزشتہ تین چارصدیوں کے دوران میں حالات بالكل منقلب ہوگئے ہیں- ایک وقت تھا جب كه اسلامی مرنبیت کے حیات پر در فیضا ہے یورپ کو کورانهٔ اعتقادیات ا وتصبیت زا دینیات سے نجات دلائی تھی اور " آزا دانه تحقیق ا و ر صاف بیانی" کی روح پیونکی کتی۔ قوانین قطرت کے مطالعہ اور مشاہرہ کی دعوت دی کتی اوراسی کا تقر كرتير هوي صدى بن روجرسكين في احتيا ريول الماتحا-

" فرسو ده معتقدات اوراستنادیات سے گلوغلاصی عال کروا ورصحیفه كاننات ك طوف يُع كرو"

يورب نے اس پر صدائے لبيك بنندكى اور بساط كائنات كى طرف رُخ كياجس كانتجرية ہواكہ چند صدیوں میں اسے موجوہ ٹروت اور کامرانی حال ہوگئی قبلات اتریں 'اسلامی ممالک اور جاعیوں نے فطرت کی طرف سے منہ مورا ۔ اس کے قوانین سے ناآبشنا ہو گئے۔ زندگی کے حقائق کوفرائیں كيا اور أيك خود افريره خيالي دنيامين رہنے گئے ۔ اس كا جو كچھ نيتج مبويے والاتھا وہ آج انتمائی لمناكھ

مے ساتھ ہارے بیش نظرہے۔

حقرات! جب ملانوں کی تعداد اس زمانہ کی نسبت ہم تی تو انھوں نے افضا کے عالم مِن زندگى، روشنى اورتعلىم كھيلائى ليكن كياآب اب بتا سكتے ہي كر ہمارے بيں كروڑ ہم ندب نفوس جواس وقت كرة ارض كے مختلف صص میں آیا دہیں اس یارہ میں كیا كیا ہى ؟ مؤاہ وہ عالم خیال میں ہو، خواہ و تیا میے عمل میں اس زمانہ میں انسانیت کی ترقیمیں اُنھوں سے کیا حصہ لیا ہی ؟ کیا سم پھیلے بین جا رصدیوں کے دوران میں کسی ایک مسلمان فلسفی، ریا صنی دار، منجم، سائنشٹ، عالم طبیعات ، مورخ ،ستیاح ، مخرع ، یاموجد کا نام بیش کرسکتے ہیں جو علم وہکت لیں او رب کے يهتر ميعقل ود ماغ مح مقايد مي ميش كيا جاسكتا بهو ؟ كيا اس طويل مرت مين كسي اسلامي عل يا جاعت ے قطرت اوراس کے قوانین پر اقتدا رج ل کرتے ہیں انسان کے ذرائع اوروسائل میں اضافہ کیا ہے ؟ المختصركيا ہم سے انسان كے ناكب الله بوسے كا بنوت ديا؟ ير خلات اس كے آب مل خطرفر مائيں - اس من يں يورب كيا كيا ہو-تعيوات قرآنى كى

بموجب اورسمب جیزوں کی طرح آب ، یاد ، برق ، قوت مادہ وخیرہ بھی انسان کے لئے پیدا
کی گئی ہیں۔ د خاتی انجن ، تا ربرتی ، طیارے اور دیگر میکا کی آلات کے خراعت یورپ نے
اس اسلامی تعلیم کوعلی جامریونا و یا ہے جہال تک بچھی چید صدیوں کے مسلمانوں کا تعلق ہے ۔ ان
نعائم اور تعلیمات اسلامی کونظ انداز کر کے مسلمانوں سے اپنے آپ کو خصرت ناکی انتہ کے حق وہ وار ہوک ہیں جھوں سے آب ان کو و نیا کی سپیت منصب کا نااہل ثابت کرد یا بلکہ ایسے نتائج کے ذمہ وار ہوک ہیں جھوں سے آب ان کو و نیا کی سپیت کورورماندہ تریں اتوام کے نعرے میں شامل کر دیا ہی قال ف ان رہیں اتوام اور پ سے اسلامی تعلیمات کی موجی بران کی موجی قدرت اور مطوت گواہ ہے۔
ورورماندہ تریں اتوام کے نعرے میں شامل کر دیا ہی قال ضا دیں اتوام اور پ سے اسلامی تعلیمات کی موجوں کو اسلامی تعلیمات کی موجوں کو اسلامی تعلیمات کی موجوں کو ایس کے دورماندہ تریں اتوام ہے دورماندہ تریں اتوام کے دورہ جاس کر لیا ہیں ۔ کہا یہ ایک حقیقت انہیں ہوجیں بران کی موجوں قدرت اور مطوت گواہ ہی۔

تعليمي يكا اثراسلامي مالك ير

حضرات! اب مين چنداً ن مرئي تمايخ كا ذكركرون كا بوعلوم اورصنا نُع جب ديده سيخفلت برتے کی دیدسے اسلامی مالک میں راہ یا گئے ہیں سب سے بیلے اسی کونے لیے کہ دنیا ئے اسلام کا کس قدر حصه علوم اور فنون جدیده سے بے نیاز ہو کراغیار کے زیر تصرف آگیا ہے اور کیا کوئی اسلامی ملک ایسا بی جس کا آزا دانه وجود اسی وجہ سے معرض خطر میں نہیں ہے ؟ مسٰلہ کے اس اہم پیلوسے قطع نظر کیا کوئی ایساا سلامی ملک بھی نظراً تا ہی جو اپنی معمولی غروریات کے لئے یور ا كا دست نكر منيں ہے۔ ٹركى كو ليھے وہ اپنى بحرى اور جنگى ضرور توں كے مطابق اسلمات تيس تيار كرسكتا-اس كى رمليين. تا دير قي بينيفون ا ورينك وغيره كانتظام وامتمام يوروبين بالقول بي بى تعليم كابوں كے لئے ديرى يا بھلى جيسى كھي بي الابت اورا دويات يورب سے شكانى جاتی ہیں۔ ایران کی حالت اس سے بھی ابتر ہے اور ہی کیفنیت افغالنتان کی ہو۔ یہ صبحے ہے كما فغانستان كي موجوده روش خيال فرمال روائد دوسوسے زياد ه زجوان افغانوں وقتليم ا ورتحر به عال كرمن كے لئے يور پ بھيجا ہو- ان كايہ فعل مدرجهُ اتم عاقلانہ اور مربرانہ ہے-مكن الريجاس سال قبل اسطوف توجر كى جاتى توعالم إسلام كى حالت اسسے بدرجماقوى اور تھا ہو تی جتنی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں سرسیدے تلقین تعلیم جا یان کی تعمیری او تجدیدی فردعل مرت كرين وس سال ميتيز دسنداءس، شروع كى - بايان سي اس ياس سال یں جو کھے کرد کھا یا تقیناً دوسری ایٹیائی اقوام لی اُس کے لئے کوشش کرسکتے ہیں۔ قائد اعظم

غازی مصطفے اکمال پاشا ، جوایک ہتم پالشان اہل سیف ہوئے کے علاوہ ٹرکی کے منظم تر ہی مربر کی جینے میں اپنے علک کی اقتصادی اور مالی حالت سنوار نے کے لئے فاص طور پہتعد ہیں۔ بیکن افعیں بی یہ کام ایک امریمن بچھوٹ نیٹرا۔ برخسٹی امیر کابل کو بی جوافعات سنان کے اعلا بیدا رمغز حکر انوں میں سے ہیں اپنی افتصادی تجاویز کو علی جامہ بہنا نے کے لئے فرتج اورا طالوی اختصاصیوں کی خرورت بیٹری آئی۔ ایران ایک مدت سے ہرونی جالک کے برحرص و آرمرا فیارو اور شاہنشا ہمیت پہندوں کی رقیبا نہ تاک و ٹاز کی جولان گاہ بنا ہو اسے۔ ایران اورٹر کی دونوں اورشا ہنشا ہمیت پہندوں کی رقیبا نہ تاک و ٹاز کی جولان گاہ بنا ہو اسے۔ ایران اورٹر کی دونوں کے قبضہ ہیں فعد اے تعامی بھا افعام شاہر سی ان مالک کی بھارت اورسماعت سے محمد سے میکن جمال تک اُن سے فائدہ اُٹھا کی افغان خوات کو تعقی کے قطعاً مغدور رہی ۔ یہ عزت اور خوش فیسی انگر بڑا ور امریکن اختصاصیوں کے لئے وقعت تھی کہ قطعاً مغدور رہی ۔ یہ عزت اورخوش فیسی انگر بڑا ور امریکن اختصاصیوں کے لئے وقعت تھی کہ وہ ہزا رہا میل کا سفر طے کرکے آئے اور خواکی ان برکتوں کو بے نقاب کرکے اُن سے مستقید وہ ہزا رہا میل کا سفر طور کرکے آئے اورخواکی ان برکتوں کو بیے نقاب کرکے اُن سے مستقید ہوئے۔ ہم اسیع نامور قومی شاع اور آ قبال کا بڑا نہ انتہائی چوش اور ولولا سے پڑھے ہیں اور جورت ہیں :

اورا نین معصو ما نہ ہے خبریوں اور توش فہمیوں سے اس حقیقت کویات تو قراموش کرھاتے
ہیں کہ ہم ایسے زمانہ میں زندگی بسر کررہے ہیں جی ای ختصر مملکتوں کو بھی جو ہما رے قیفظیا
رہ گئی ہیں، کمل معنوں ہیں ایننا گھر نہیں کہ سکتے کیون کدان کی و ولت غیر ممالک کے حریص مرمایہ و اور گئی ہیں، کمل معنوں ہیں ایننا گھر نہیں کہ سکتے کیون کدان کی و ولت غیر ممالک کے حریص مرمایہ و اور گھینے لئے جارس ہے ہیں اور ترقی کے الیے ناگزیر و ممائل شلا رہیں اور تارو غیرہ اغیار کے ہاتھوں ہیں۔ مجھے اس کا کا مل احساس ہو کہ ہماری قوم کے قلوب گرمائے بہلویہ بیلوہم پیکوشش نہ کریں کوہ واقعا و لولہ انگز ترانوں کی اشد ضرورت ہے لیکن جب کا ان کے بہلویہ بیلوہم پیکوشش نہ کریں کوہ واقعا ورضائی جن سے ہم کو مسابقہ ہے۔ ہماری آرزووں اور نصیب العین سے متوازی اور محکم ترمونی ہوں ، اس تھ کے عارضی ہیجا نات کا نیچر بجراس کے کہ ہمارے معالطات استوار اور محکم ترمونی جائیں، کی واور نہیں ہوسک آ۔

بماسے دماغی سرمایکا آلات

حضرات! مم اغيار كونه صرف ابنى ما دى دولت سيمتع بوك كاموقع ديتي بلهم وه

د ماغی سرمایہ جی کم و بیش تلف کر چکے ہیں ہو ہارے اسل ف نے ورا نہ ہمارے لئے چھوڑا انھا کتا ہیں اور شعف کے وہ ناور کا رہ مے ہو گئر شتہ مسلمانوں کی د ماغی اور بدنی کا وشوں کے مظہر تھے وہ آپ کو د بلی کا بل طران ، قسطنطنیہ یا قاہرہ میں نہیں ملیں گے بلکہ لندن ، ہیر س ، برلن ، نیویارک اوروائٹ گٹن وغیرہ میں ۔ یہ ایک سلم ہفتے ت ہے کہ علما سے متنتہ قین لندن ، ہیر سس، برلن اور ویکے مغربی مالک میں رہ کر عالم اسلامی کے رہنے والوں سے زیادہ ہما رے گزشتہ ذہنی اور مدتی کا دنا موں سے باخبرہیں ۔ یہی لاعلمی اور بے تو جمی ہے جس نے ہم کو قدا کی تفتوں اور اپنی مائٹ نازور اثبت سے جم وہ مردیا ہے ۔ اسی لاعلمی اور سے اعتمائی کے بارے میں ذیل کی ہیں نازل ہو گئے تھیں ۔

١١، وَكَابِنَ مِنَ الْهُ فِي السَّمَا فِ السَّمَا فِ وَكُلُّ رَضَ مَيْنَ وَنَ عَلِيهُ هَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِفُو ١٧، وَمَا خَلَقْنَا السِّمَاءُ وَكُلَارْضَ وَمَا مَبْيَدُهُ مَا لِعِبِينَ

رس أَخْسَدُ مُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کیا اس سے دیا دہ واضح تهدید مکن ہوسکتی ہو؟ اور کیا یہ فی الوقت تمام دنیا کے سلمانوں برصاد تی بنیں آئی؟ علوم طبیعی اور میکا نکی صنائع سے لاعلی اور انسانی وقوف اور مدنیت کی طرف سے ہے قریبی کے باغث نہ فدائے تعالیے کے اثبا روں اور کنا یوں تک ان کی نظر کھنجی سے اور نہ وہ ان نفستوں اور برکتوں کو بے نقاب کرسکتے ہیں جو قدر تًا عرف ان لوگوں کے لئے وقف ہیں جو واقعتاً اور معنا قرآن یا کی تعلیمات پر عامل ہیں جمیرے نزدیک اسلام کے اساسی اصول قو انین قدرت کی مانند، فواہ وہ وساطت جسسے وہ عمل ہیں لائے جا بیس کھی کھوں قرام نا قابل مزاحمت اور اسینے نتائج ہیں اٹس ہیں۔ حبیساکہ کلام یاک میں وار د ہی۔

اورترتی کی علم داردی می جن کو فطرت اوراس کے نو امیس پرسب سے زیادہ قدرت تھی بغربی علم او بیات ، اورصنا بع کے روشن تریں بہلو وں کا را زخی اسی مین فقر ہے اسی وجہسے سرسید کی دفتہ کر دہ فردتعلیم میں بورو بین علوم او بیات اورصنا نع کے مطالعہ کو اس قدر آئمیت دی گئی تھی مرسید بہند وستان کے د ماغ کو آزادی اور وسعت و سینے اور لینے ملت کو فارجی حکم و امتناع کی فلای سے رہاکر ہے کے لئے بیفروری سمجھے تھے کہ مغربی تری سے گرا اور قرسی کر ابلاہ بیدا کیا جائے ہاں کے نرویک جس طرح جازی تدن سے آگرا اور قرسی کر ابلاہ بیدا کیا جائے ہاں کے نرویک جس طرح جازی تدن سے آگرا تھا کہ بورو بین تدن اس احسان بیدا کیا جائے کہ وہ منی آزادی کا معین ہو۔ مطلع سے مبک دوش ہوا ور مہند وستان اور ایشیا کے دماغی آزادی کا معین ہو۔

مغربيت كى ترويح

حفرات! مغربی تهذیب وتدن کے تذکرہ کے ساتھ ہی میں بیاب تا مل بٹاوینا چاہتا بوں کہ میں خارجی خیالات مطورطریقوں <sup>،</sup> رسوم اور النظی ٹریٹننوں کی یک قلم یا بلا امتیاز تردیج كاماى و يوكيد بنيس بول كيول كراس طرح كسى قوم كا احيا بنيل بوسكنا . ورحقيقت اس ملك كے اندر اورخصوصًا سلانول ميں بعض قيم كے انگريزى اصول ومعاشرت كے اختيار كئے جا سے سے بت كيونفان بن حياب اس كمتعن من أئده چندا نفاظ عرض كرون كالبكن اس كا يك اور بلوهی ہے جوان اصحاب کی فاص توجہ کا ممتاج ہے جومغری تبذیب وتدن کو بانکل ہی چھوڑ دیا عِ اسبَةَ يا مفرخيال كرية من - انساني علم وا رتقاكي افز اكشس بي بيمان تك ان كاتعلق تا زه ترييرتي ومرامل سے ہے جائز طور پریہ نہیں کہا جا سکتا کہ تہذیب وشاکشگی تہنامغرب کی پیداواریا مک ہے۔ مختلف ز مانوں میں مختلف قوموں سے مشعل نو روعلم روشن کی ہی۔ اور ہی مال اب تھی ہے کہ مغزى قومي گويا انسانى ترقى كامنيس خيمير مي ليكن ان مغرني اقوام سيخ ائن بنيا دو ل كولبندكيا بج اور اسطارت میں اضافہ کیاہے جو گرشتہ زمانہ میں قائم دمر تقع کی گئی تقیں اور جو کل اقوام ماضیہ عرب، رومی، یو نانی، ہندوستانی وغیرہ کے ترکہ میں اور ان سب مے علم و بر یہ کے ذخرہ یں حصة بي جويوروبين تهذيب و ننائسكي نبيادب- بلاضية غرافي مواقع الب ومو اك اختلات ا در تاریخی اسیاب کے نتائج کو عزور مینی نظر کھنا ہوگا۔ میکن کوئی شخص ان حالات وخصوصیات کو كيو ل كنظرانداز كرسكتا ب جوشتر كاكل أوع انسان كي فراست ، قوت اور خرورت كا قدرتى

ا ہے بیان کوس کسی قدر اور واضح کرنا چا ہتا ہوں۔ کیاعلم وتمدّن کی قوم وطک کے بحاظ ہے حدبندى كرمح أسعالضافامغربي إمترتى قرارد ياجامكتا كمي اكيابهم الميضنظام تتمسى اورديم اجرام ساویر محطم کومغربی یا مشرقی کنے میں حق بجانب ہوں گے ؛ کیا مغربی قانون الشاش فقل شرقی سے کچھ مختلف ہے ؟ کی وقت ، مقام اور اعلاد کے قواعد و قوانین کسی فاص قوم یا باک سے فصوص ي ؟ كيام ارت اروشني ، قوت ، بر أن وغيره اس قواين كے تحت بيں بنين بي يومغرب وشرق ين كيال بي ؟ كيا عام سياسي اصول و نتائج جو سياسي اريخ وتجربه سے أنگات ان ميں استخراج كَ يُحْ بِي وه مغرب أى طرح النبياس منطبق ومفيد نبيل موسكة يم كيابرك جيابرا اصاب فكرانساني آزادى اورحقوق وفرائض كي معامله مي ميس بن نبيس دے سكتا ؟ كيا شيكي وانن اور ولكنس اسى طرح بهارى د ماغى تربيت منيس كرسكتے جيسے كدائشيائى سعدى عرضيام جيسے مصنف اور الف ليك جيسى كماس الم مغرب ك كرتي من ؟ الرمسم الداد بالمبي عرفتي وتجارتي كارويا ر الی استحکام اور قومی اتحاد کے علی طریقے سیکھنے جاہتے ہیں تر اس کے بنوبذا ورمثال کے لئے کہا عائيں بھتى كە اگرىم خود اپنے ماضى كامطا لعركے ليے بھومے ہوئے تدن كوزنده كرناچا ہي توليى لندن پرس اوربرلن کے علی مرکز اوروہاں کے علماراس سے بدرجمازیادہ ہماری مرداوربری كرسكة بي جومين شرق ميكيس مي فضيب نهيس بوسكتي ب اورسب سے برھ كريد كداگر بم اسى ضمون کی دجس سے اس وقت بہیں براہ راست علاقہ ہے دیعنی تعلیم اس کی نوعیت حدا ورتازہ ٹریں ترقی كاحال معلوم كرناچا ي توكيا تنوندا وراطلاع كے الئے بيس مغرب كى طوف متوج بمونا منيں برے كا؟ غرض اسى طرح مغربي تهذيب وتدن كويك عم اور بلا وجمطعون كرمي سي مغرب كاتوكوئي نفصان بونهيس سكتا-البته خود اس مك كي تعليم من ركا وط پيدا به سكتي ہے- يعقل او رمفسد خود غرضی کی فتے کی علامت ہے کہ افغانستان طبیا قدامت پرست مل اپنی قومی ضرور یان کے مطابق یورپ سے سیکھناچا ہے ہیں۔ ہندوستان میں مجی تعلیم و ترمیت کے نئے یورپ اور امر کی کو يات والع طالب علول كى تعداد روز افرول جو-

بابرطانة والعبندوسانى طلبه

صرات ؛ میری مندرجه بالانقریس ان مندوستانی طلبه کاسوال مپدا موتا مے بوسیم

144

کے لئے ہا ہرجا تے ہیں اور یہ سوال اس ملک کی ہیا کے لئے ہمت خاص قو بقہ کا مختاج ہیں۔

فالبَّا آپ لوگ واقعت ہوں گے کہ گزشتہ سال بی بیٹی ہے جرکا ہیں بمیرتھا اس سُلا کی قیقا کی اور دورت دی تھی مختصر طور ہر میں آپ کو وہ خاص مقاصد تبا دینے جا ہما ہوں جن کی روسے ہے۔

می اور دورت دی تھی مختصر طور ہر میں آپ کو وہ خاص مقاصد تبا دینے جا ہما ہوں جن کی روسے ہم اس نمایت اسم سیللہ کو لیا اور اس پرغور کیا۔ یہ طاہر سے کہ اس امر میں کا میابی دور شرطوں پر مخصر ہے۔

اس نمایت اسم سیللہ کو لیا اور اس پرغور کیا۔ یہ طاہر جا بیں جو دہاں کے مواقع اور آسانیوں سے بیش از مینی مستفید ہوئے اہل ور لائق ہیں۔

مستفید ہوئے اہل ور لائق ہیں۔

۲ - به که مناسب ومعقول انتظام زو-۱۱ د الف ) رستنے کی موروں جگر کا

دب ، ان کے فاص فروریات کے بحاظ سے بہترین تعلیم کا ہ کا

رج) اليس كارخالون بين ان كاد اخليجوان كودا فعي تعليم في سكين -

د عه ، ان کوتعلیمی اجتماعی ،علمی ادبی ، اقتصادی ، خیارتی ، حرفتی اورخادم نوع انسان کر کار کی محرکیوں اور انجمنوں سے آشناگر نا۔

دلا، علم وتمدّن کے مختلف اہم مرکزوں میں جو تامور وممتاز اصحاب ہیں ان سے ان کو متعادف کرتا۔

ہماری کمٹی سے برطانی غطیٰ میں کا م شروع کیا اور یفتے معا ملات کی وہا گئیت کی خرورت تھی اسے کمل کرلیا۔ لیکن چول کو مشرط اول کی تکیل اس ملک میں تحقیقات ہموئے پر مخفر تھی۔ ہم سے اس قدر صفتے کو مہند وستان میں پورا کرنے کے لئے چھوڑو یا تھا۔ مگر الیا ہونا مقدر منتقا کیوں کہ اس غرض کے لئے و ولاکھ رومیہ کا خرچ لیجے بلیٹو اسمبلی سے منظور کرنے سے انکارکیا۔ میں یہ کوٹیا اپنا فرض سے بھا ہوں کو اس سے کہ خرید وستانی صفتی کی تعقیق کی بغیابیت خرورت تھی کیوں کہ میرے اپنا فرض سے بھا ہوں کو اس سے کہا حق واقعت ہیں کہ اس معاملہ میں ان کی ذمہ داری و فراکفن کیا ہیں۔

اس سے کہا حقہ واقعت ہیں کہ اس معاملہ میں ان کی ذمہ داری و فراکفن کیا ہیں۔

بھال تک گوٹرنٹ کا تعقیق ہی ہماری تحقیقات اس قسم کے مواج کی نسبت ہوتی ہوگہ ؛

بھال تک گوٹرنٹ کا تعقیق ہی ہماری تحقیقات اس قسم کے مواج کی نسبت ہوتی ہوگہ ؛

دا کا سرکا ری ذمہ داری کی ٹوعیت اور صدا س باب میں کہ اس میں کہ بینے ایکی جائیں گا ہوجائے۔

دالمت ) ہمند وستان کے اندر ہی اور تریادہ ایسی مناصب آسائیاں ہم مینچائی جائیں گ

دب، جو تعلیمی ترمیت نی الحال مبدوستان میں نہیں ہوسکتی اس کے لئے سلطنت می کا خروری انتظام کیاجائے

عاند رمعقول آسا نیاں ہم بھینچائے کا خروری انتظام کیاجائے

یریا در کھنا خروری ہوکہ بندوستانی طکبہ کو یا ہم بھیجے کا طریقہ عرف اسٹی بیب سے خروری اور
مفید ہوکہ نی الحال خود مبندوستان کے اندراعلیٰ تعلیم و ترمیت حاصل کرنے کے مواقع اور فررائع
موجو دنہیں ہرلیکی جمال کب اورجس قدر جلد ہو سکے اس خرورت کو رفع یا کم کرنے کی ہر مکن کوشش
کرنی چاہئے۔ یہی دائے مرسی مالے اور انگستان کے دیگر ما ہران فریعلیم کی ہواوریہ ضروری
عقاکہ اسے براہ راست ہندوستان کے حکام کے روبرونیٹ کیاجا تا تاکہ معلیم ہو تاکہ اس سلسلے

یں بیاں کیا ہور ہاہے۔ دم ، تعلیمی اصلاح و ترقی کی نسبت سلالاء کی مارلیے کی ہتلالاء کی پیک سروس کھیژن ، آٹر شرل کمیش وغیرہ مے جو سفارشیں کی تقیں ان پر مہند وستان کی مختلف گو زُمنٹوں سنے کوئی عمل کیا نہیں

اوركيا توكيا؟

تقرر وترقی کا کیا وستورہی اس کی نسبت برطا نید عظیے کے اہرا بِتعلیم نے ہمیں بتایا تفاکہ خود صیغے کی خصوصیات کو تعلیمی اوصاف بر ترجیج دی جاتی ہے ۔

دام، ہند وستان کے اندر آزادیار داعلیٰ ترین قلیم گاہ قانون ، قائم کریے کا مسئلہ اُنھیں حقوق دام ، ہند وستان کے اندر آزادیار داعلیٰ ترین قلیم گاہ قانون ، قائم کریے کا مسئلہ اُنھیں حقوق وفوائد کے ساتھ جو اِنگش بار کو عاصل میں تاکہ نہدوستانی طلبہ کو اس غرض کے لئے آگھتا

جاسے کی ضرورت بائی ذرہے۔ ہم سے اس پا یہ کے جو کوشیل کام کی ہی جیے لارڈ ہالٹین ہیں رائے عامل کی جنائجے۔ انھوں سے بھی اندطین بارکی تجویز کی زورسے تائید کی۔ اگر ہما ریکیٹی کو ہند وستان آنے دیاجا تا تو بارکمٹی جو اب صرف اسی سند کی تحقیقات کے لئے مقرر کی گئی ہے اس کی مطلق ضرورت یاقی

ره ، ایڈوائزری کمٹی کے موجودہ طراقیۃ اور انگستان میں اس کے طالب علموں کے محکمیے کے ساتھ تعلقات کی نسبت سالها مال سے بست سی شکایات جو جلی آتی ہیں۔ ساتھ تعلقات کی نسبت سالها مال سے بست سی شکایات جو جلی آتی ہیں۔

دالف ) ہندوستانی طلید کو بام رہیمے کا نیتجد کمال تک دمدد ارہی کہ انفول سے لیے لڑکو
دب ، اگرناکا می ہوئی ہی تو والدین اس کے کمال تک دمدد ارہی کہ انفول سے لیے لڑکو
کو مالک غیر کے حالات اور سہولتوں کی شبت کا فی اطلاع کے بغیر ہیے دیا۔ اور نہ
اس یات کا اطمینان کیا کہ عمرُ اخلاق ، تعلیمی قابیت اور مصارف سے بحافظ سے
لڑکے یا ہرر ہنے کے قابل ہی یا نہیں۔

رج) آیا ہندوستانی پلک اور والدین کواس امر کا کا ل اندازہ ہے کہ کس مقصدومید کے لئے طلبہ کو باہر جانا چاہئے۔

جفرات! میں ہے مخقوطور پروہ فاص فاص اصول بنادیئے ہیں جن پر ہماری کمیٹی اس ملک میں محاظ کرتی اوراس امر کافیصد میں ہندوستاتی بیاب پر جھپوٹ تا ہوں کہ ہماری کمیٹی کے لئے سنگ اہ ہوکراور دولاکھ رو ہیر بجا کرفانسل واضعان قوانین سے ملک کاکتنا فائدہ کیا؟

ابیں ہندوستان کے عام کے انعلی کونتیا ہوں جس کا تعلیم سلما نان صرف ایک جزومے ہماں تک عام مسئلہ تعلیم کونتیا ہوں جس کا تعلیم سلما نان صرف ایک جزومے ہماں تک عام تعلیمی حالت کا نعلق ہے اس کے نقائص اور کوتا ہیوں نیز اس کی خوبیوں کوبڑے بڑے ماہرانِ فن بیان کر ہے جہ ہر میرے لئے اس مسئلہ میں بڑتا مناسب نمیں ہم بڑے ماہرانِ فن بیان کر ہے طور پریں انگلستان جیسے ملکوں کا عتلیم کی جو وعیات وخصوصیات میان کرول گا

جن سے میں واقعن ہوں۔

حضرات! انگلتان میں نظام تعلیمی کی و وخصوصیات ہیں جو فاص توجہ کی

تعلیم انگلتان محلح ہیں داول ہتعلیم کسی فاص مرت عمر مریخصر نہیں ہے۔ طفولت دہید انش
سے چھ مال کی عمر کہ، صبّوت دہچھ مال سے بارہ سال تک ) بلوغنت د ۱۲ سے ماتک )

فتوت دماسے ہم تک) رجولت (مم سے آخرتک) ان میں سے ہردوقوم کے لئے قوم کی طاف سے اپنے ہر فرد کے واسطے ایک موزول نظام تعلیم ہیا ہی د دوسرے ، قوم کی تعلیمی غروریات کی جاب توجه خاص ضروريات اورافراد كي حياتى ودماغى حالت مح محاظ سے بوتى ہو-تعلیم کے ان دواہم بیلووں کو واقع ترکرے کے لئے میں چندوا قعات بیان کروں گا ورجید مثالیں دوں گاجو شاید ہندوستان کے لئے ہاری قوی تعلیم کی تجا ویز کے واسطے مفید ہوں گی۔ قبل اس كالرس آب كروبرو زندگی مختلف ادوار كے منعل كي تعليمي خيا لات مني كرول ين آب كى توبته التحقيقة كى طوف مبذ ول كر اتا بهول كتعليم كى بمين ضرورت بهى و وجميشية افراد کے ۲۷ مجینیت کارکنوں کے اور (۳) بجینیت شہر اوں کے بحيثيت افراد بهارى تعليم تهديه يعنى شيرخوار كى بى سے شروع بوجا ہےجس کے لئے زمری اسکواز دوایاری کے مرارس اموجود ہیں۔اس زیانہ میں اصل غرض تندر سے اور تندر مت بچوں سے ہوتی ہے بچوں کے نفنیات کی خرورت کے بحاظ سے یورپ اور امریکیس گنڈر گارٹن دحدیقۃ الاطفال اولزننشوری وغیرہ طریقے استخراج ہوئے ہیں تاکہ بچوں کشخضی نسٹو و نما کا بے روک ڈک ہرمکن ہوقع عال ہو- زسری اسكول نامرا كے نئے تميا ہي بلاغ باد تك كے لئے موجود ہيں۔ مس مار كرمط مك مل جواس مضمون برصاحب استناوی البا مرسه لندن کے ایک تنگ کویے میں مقام ولفزوط کھول رکھا ہےجس بن ایک سے پانے چھ سال تک کی عرکے تقریبًا ۲۵۰ بیجے ہیں جوسا بُانول بن تا زہ ہوا اور گلزاریں رکھے جاتے ہیں۔ گرم حمام اور صاف کیوے ان کے لئے بہا کئے جاتے ہیں اور

ے اس محیت پر ایک کتاب بھی تھی ہوجس میں وہ تحریر کرتی ہیں کہ:

"زرس دایہ خانوں اور نرس ماسلولزی مرف اس مے ضرورت ہو کہ بچوں کو

زسوں کی ضرورت ہے .... ان کو اس نمایت اہم تیم کی ابتدا کی تعلیم و رکا دہ ج ہے

"زچ "دو ایہ گری کے ہیں .... بچوں کو کھی جگر کی ہر عمدیں خرورت ہوتی ہوگر ایک
سال سے سات سال تک کی عمر تک جگر دینی وافر جگر ، تقریبًا اتنی ہی ضروری ہے جتنی غذا

تربیت یا فته ترسیس دوایه ، ان کی اس طرح نگردا مشت کرتی میں گویا وہی ان کی مائیس میں میں مین

اورموا : المرموا : اس طرح امرااور عزیا کے بچے کیاں دیفورو توجہ حاصل کررہے ہیں جو کا زہ تریافنی

وتعلیمی تحقیق و تجربہ کے مامحت جاری ہے۔ اور اس طرح یو رب اور امریکہ بی حقیقی قومی تعلیم کی نییادر کھی جارہی ہے۔

نیں اچھی طرح جا نتا ہوں کہ مہند وستان کی اسی حالت آئندہ عرصۂ درا زنگ نہ ہو سکے گی کہ اس سے اطفال کو یہ سہولیتی نفسیب ہوسکیس لیکن کیا یہ مکن نہیں ہے کہ ہر رائے ہے گرل اسکول دزنانہ مدرسہ ، کے ساتھ ایک نرمسری اسکول و مدرسہ دایہ گری ، بھی کھول دیا جائے تاکہ طالبات کی عملی تعلیم ہو سکے جن کوکسی نہ کسی دور ما وُں کے فراکھن ہنجام دیتے ہوں گے ج

دوسرادور دلعین جھے ہارہ سال تک کی عمر، یہ وہ زمانہ ہی جب کہ جیجے ''استہ آمستہ آمستہ تبدریج نشود نما پاتے ہیں۔ اُن کے اندر قوت نامیہ بافراط ہوتی ہے وہ سلسل نقل وحرکت کے خواہاں ہوتے ہیں اپنے ہاتھ

عهد مولة كى معلد

تعلید بافراط ہوتی ہے وہ سلس نقل وحرکت کے خواہاں ہوتے ہیں اپنے ہے سے کام کرنے کا اکفیں شوق ہوتا ہے۔ بہت کچھ آٹکھ کے واسطم سے سکھتے ہیں۔ بروں کی رائے كاأن برنسبة كم الزموتا بح و ان كي جيوڻي سي دنيا الگ بي بوتي بي اڙي بناكر كام كرنا جا سيت بي اُڪ جله واس طالبری و باطنی کی ترمیت موشیاری کے ساتھ ہونی چاہئے قصص و حکایات اُن کے نمایت قرى حافظوں كے اندران وا فغات كا دجوبعدس كام آئيں گے ذخیرہ كرنے كے لئے عدہ طريقي ليكن بجون كاندر قوت استدلال ببت كم بهدتى ہے- لهذا اس سے ببت كم كام لينا جا ہے۔ يہ عمر عادات کی بیکی کے سئے موزوں تریں ہوتی ہے - اس زمانہ میں وہ تندر تی عدہ کام، خوش نظمی، بختل احتساب نفس، جائزاطاعت كى عادات بين يّا سانى نجية موسكتے بين -ابتدائى تعليماس ميسال کے مطابق ہونی چاہئے۔ ہما ریعلیم من حیث الافراد دلینی ہماری عام تعلیم، اس تمام زیارہ کی جاری رہی چا ہے۔ یورپ اور امریکی میں اب یہ عام طور تر لیم کیا جا تا ہو کہ عام تعلیم کی مرت کم انگرہ اسال کی عمر تك جارى رسنى جاسية- ١٢ سال كى عمر بيانسان كى وندى كانا زك تري كه مان شروع بهوتا بحوت قريام اسال تك ربها بي- بم الته نيرانز وتعليم بزيرا وركو جداركمي ننين بوت عضف اس نانوى درجيس-اس درجیس ٹاگر و نمایت تیزی اور نمایت بے قاعد گی کے ساتھ متغیر سوتے ہیں تیخیل و استدلال کو محتدیہ ترتی دو ہے۔ دلجیبی د علے انضوص انسانی دل جیبی ، وسیع ہوجاتی پی حس سے ادب و تا ایج كے ساتھ صفوریت کے ساتھ شغف بڑھ جاتا ہے ۔ اس زیانیں شاگردوں کی زندگی آسان تنیں ہوتی یاز مانداس کے لئے طوقان دکتاکش کا ہوتا ہے۔ نئی دل جیمیاں نئی قوتیں ، نے جذبات آزادی اور ادیا دشخسیت کی قوی خوامش رجوله کی را می کانمایت تیزاحساس دامن گراوراً ن سی ساته قوت فیصله

حفرات! یں ابتداؤًا ور ثانوی مرابع کی نوعیت و اہمیت کی نسبت بعض کررہ ماہران تعلیم کی آرانقل کر حکا۔ سکن میں اس سلسلہ میں جا ہماہوں کرلست دن کونٹی کونسل کے وضع کر دہ نظام کا تذکرہ کروں جس سے آپ کو تعلیم کی ان شاقو کا کھر کھے اندازہ ہوگا اور قوی تعلیم کے لئے انگات ان میں تو گھے تو یہ یا کواس کا ایک

كونسل كأنظام كى وسعت والبيت كالجركيدا ندازه بوكا ورتوى تعليم كے لئے الكتان ين جو كي بورو يا جاس كااك عده فاكمشي ہوسكے گا- ميں يہ بتا دينا جا ہتا ہو س كه الحق تك لندن كونٹي كونسل كے حدود اختيا رات س كل لندن شام لهن بوا - مراكز حقه وشال يواس من دس للكه طليه برتسم كي تعليم حال كرر به بي -ان میں سے ، لاکھ تین سے ہما سال مک کے ابتدائی بلیک مرارس میں ہیں۔ ہرسال تقریباً ساتھ ہراطلیہ ابتدائى مادس سے تکلتے ہیں۔ تازہ تری تفسی طریقوں سے فاص کوشش کی جاتی ہوکہ ان بحول کی داخ کی میت اوررجا طبیعت کی جائے ماک "د د درسورا فون بی جو گوشد منج مطو کے سے احتیاط ہوسکے۔" ریعنی بچ ں کے قدرتی رجیان کے خلاف اُن کوتعلیم ندیدے ، ان احتیاطوں کا نیتجہ بیرہ الدن کا بچیمسام ذہانت میں سریں دفرانس، اور نیویارک دامریکہ، کے زیرتعلیم بچے سے ایک سال آ سے ہوتا ہے۔ لندن کے بچوں میں سے دس فی صدی کے اندر غیر معمولی قالمیت یا کی جاتی ہے۔ اور یہ لی کھی کھی کھی تعجب خزنس ہے کردس فی صدی فی اور میٹری ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے خاص انتظام ہذا ہ ما كانرادس مع برسال ابتدائى مارس سنطة بن تقريبا ويروير كونتى اسكالشيد المساع کھلے مقایدے انتخاب کر مے سکنڈری دانوی ، مدارس میں داخل محلے جاتے ہیں ۔ جمال وہ ماسا كى عرب تعليم باسكتے ہيں۔ پانچ ہزار كى ايك اور تولى مغرل اسكولز دم كزى مرارس ، مے لئے اُس قسم كے مقابلے سے منتخب ہوتی ہے جس کے لئے ١١ سال کی عمر کی قیدہے۔ پھران میں سے بھی بترین اونیو رشی کی تعلیم کے لئے جاتے ہیں ہے وہ ۲۱، ۲۷ سال کی ترک علی کرتے ہیں بچوسوطالب علی تجارتی وظاف كة ويعيب مادس من وافل كئ جاتے ہي جا ل لندان كى جا رت كا بول كے لئے على ترتيب كا نفاب ہوتا ہے غرض اسطے جن او کے لوقکوں کا انتخاب ہوتا ہودہ ابتدائی مارس کا لبت لباب

تعلیم ہوتی ہے اور کچھان لوگوں کوچو" کام سیکھنا" جا ہیں بیٹیوں کی تعلیم ہوتی ہو۔
ثاثوی مدارس میں تفریباً نین ہزار طالب لم ہیں جن میں سے ایک نلٹ ابتدائی ملارس سے ہیں جولندن آنے ہیں اور ۱۹۱۱ء اسال کی عمر تک عام تعلیم علی کرے جزل اسکول کے امتحان دیتے ہیں جولندن کی میٹری کیونشن کے مساوی ہے بعض دو سال اور رہ کرالے نامغیرسائنس کا سکس یا ماڈرن اسٹیرنر

ليت اوربعدازان أرش سائنس، تجارت يا اقتصاديات بين يونيورشي كي وگري ليتي بي-

معمولی ایتدائی اور آنا نوی مرارس کے بیج میں وہ حرکم وی مدارس ہوتے ہیں جی سیس ہورا طالب علم ہیں۔ ان کی مرت تعلیم جارسال۔ گیارہ سے بیندہ سال تک کے لڑکے لڑا کیوں کے لئے ہے تین سال تک نصاب عاقع کی ہے طریق پر جلتی ہے۔ مگر چوتھے برس میں زیاوہ ترمیشوں کے متعلق ہوجا ناہوجس میں دوالدین کی خوا ہش کے مطابق ) تجارت وحرفت کا بیشیر لمحاظ کیاجا تا ہے۔ بیرم کزی مرادس لندن میں اول اول سلطان میں قامی ہوئے تھے اور دینا بھر میں اپنی قسم کے بیسے

مارس کھے۔ حرفتی اور مشبینہ مدارس: لندن کے تیارتی مارس ان رم کے لڑکیوں کوجو ابتدائی مارس

ایر ننگ اسٹی ٹیوشن دمارس شینہ ، کے تعایت ہو ہمارطالب علموں کو پائی گئٹ اور مرفتی مراکس میں جائے گئے کے لئے دیئے جائیں۔

قاص مراوس اندن میں ۱۹۸ ان بچوں کے لئے ہیں بوسل میں بتلا ہوں یا ان ہی کوئی اور داغی وجہانی نقص ہو جیسے اندھے ، ہرے ، لوے ، لنگراے وغیرہ یا عادی جرم - ایسے شاگر دسیہ قاعد ۱۹ سال کی عرب مدرسے ہیں رہتے ہیں - ان کی تعلیم کا بڑا صدیمی ہوتا ہے ۔ تاکہ انھیں روز کا رباسانی اسکے۔

یں۔ ایسے بچے جن کو کھانے کی ضرورت ہوان کے لئے ناشتہ اور کھا نامجی ہمیاکیا جا تا ہی۔

مصارف مصارف فی بونڈ کے صاب سے اکبیں کروڈر دبیسے زیادہ داکبیں کروڈ اکبیں لاکھ اکبیں نہا چھ سوئینیظ دو بیر) ہوتے ہیں۔ میں یہ بتا دینا جا ہتا ہوں کہ اس رقم ہیں۔ سے یونیورٹی کے درجہ کی تعلیم پر صرف ایک لاکھ بونڈ دیا بندرہ لاکھ روبیر، خریج ہوتا ہی۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اکدیکروڈ سے زیادہ روبیر تانوی موقتی اور ایندا کی تعلیم برا درطتی معائذ وغیرہ پر تنمالندن میں صرف ہوتا ہی۔

ثانوى ملم فرانس مي

حضرات ا فرانس میں نا توقع کیم کی ایک ا ورخصوصیت ہی کا تذکرہ اس ملسلی می فردی ہے۔ نانوی مدارس میں ملازمت ماس کرے کے لئے ہستادوں کو گریجو میں ہوئے بعد ایک اورامتحان " اعلی تعلیم کی سند" کا باس کرنا ہو تا ہے اورائس کے بیں ایک اورامتحان مقابلہ باس کرنا ہو تا ہے اورائس کے بیں ایک اورامتحان مقابلہ باس کرنا پڑ ناہے۔ جے" ایگریشین" کہتے ہیں۔ قرانس میں نانوی مدارس کے اُستا دوں ہیں سے لفصف سے زیادہ یہ اعلی مندر کھتے ہیں اور عملاً یو نیورسٹیوں کے تمام پروفسینر نانوی مدارس ہی سے معلی کا بیشیر مشروع کرتے ہیں۔ اس سے طاہر ہے کہ فرانس میں تانوی تعلیم کو کیا درصہ ماس ہی۔

يونيوري كالعليم اورأس كى المهيت

پوتھا در پرسنی مرائی بارٹ مرائی کی الطانعلیم یا فینورسٹی تعلیم کا زمانہ ہو۔ بھاں کہ ہندوستان کا تعلیم سٹر کرکمیش کی رپورٹ میں اس کو توب جھان بین ہوجی ہے۔ لیکن اس ہوقع پرس مرف چندیا تی عوض کرنی چا ہتا ہوں۔ حبیبا کہ اے حفرات آپ واقف ہر جھتی معنوں میں فینورسٹی صرف کسی فولوں کا دیکھ محتوں میں فینورسٹی صرف کسی فولوں آگئی جم کم مرفع کا فیار خصوص کسی آب دیوا اس کا طروان آگئی جم کم رفع والدی و نیا اور فوج اور و و عام نظر ہے جواس کی و نیا اور فوج انسان پر ہوتی ہے۔ "سجائی اور خوبی و خورشنی کی " کے اس محلے اصول کو و ہاں پورا اور آزاد تریں موقع مناج ہے اور ہستا دا ور شاگر و دونول کی ان کی طرفی اور ہوتی ہے جہال فراخ والد روا داری اور محل کا لی قورت اور ہوتی ہے جہال فراخ والد روا داری اور محل اور از داخت ہونی چاہیے۔ پونیورسٹی کو یا ایک تھیت ہے جہال فراخ والد روا داری اور محل اور اداری اور محل و ادار خوبی موتی ہے۔

کسی سے نوب کہ ہری دو نموہ کا ہرائی درجہ میں جدمال کی عمرتک بچے گو اپنے گھر کے ماتھ
وفا دار ہو نا سیکھنا چا ہے ۔ دو مرسے دابتدائی ہدجہ میں اس پر مدر مریکے ماتھ د فاداری کا اضافہ
ہو نا چا ہے اور اس زمانہ کے آخر میں اسے لینے شہر یاضلع کے مماتھ کھی وفا داری کا احساس ہونا
چا ہے۔ تقمیرے د ثانوی ، درجے میں ملک کے ماتھ وفاداری کو نایاں طور پڑھا ہر مونا چاہئے۔
چو تھے دیونیورٹی کے ، درجہ میں وہ اپنی نظر کو وسیع کرسکتا ہے اور کل فوع انسان کے ماتھ

وفادارى كافلاركرسكتابي

اگراس اصول کوبہند وستان پرمنطبق کیا جائے تویں اتنا اضافہ اورکر ول گاکہ تا توی تعلیم کے درجے یں بہیں اپنی قوم کے ساتھ وف واری کا سیق سیکھنا شرق کرنا چاہئے جوآ گے جل کر یونیورسٹی کی تعلیم برخم بہو۔ ہند وستان کا مسئلہ انجام کا رحرف اس طرح حل ہوسکتا ہے کہ بھا رہے اندر دور ببین ذیانت ، حصلہ مندی اور فراخ ولا نہ رواد اری اور فریج بہر ابو اور یہ اوصات حرف اصی ونیورسٹی بہدا کرسکتی ہے۔ اس لئے یہ بساخروری ہمکواس مک تے اندر ہماری ونیورسٹی اور ماحول بیداکرسکتی ہے۔ اس لئے یہ بساخروری ہمکواس مک تے اندر ہماری ونیورسٹیاں سیجے آب دہوا اور ماحول بیداکریں۔

ایک اور بات بھی بوس کی جانب میں اپنی قوم مسلانوں کے ملوک التجارا وربر اسے نقاندانی اور ا اور شرفاد کی تو جرمنعطف کر تا ہوں جنھوں سے اب تک اصلے تعلیم کی ایمیت کو ذہر شہین نمیں کیا ہے۔ آپ کی اجازت سے میں اکسفور ڈاور کمیرج یونیور شیول کے سرکا ریکھیشن کی داپورٹ سے جیسے میں نقل کروں گاجس سے آپ کومعلوم ہوگا کہ اس تھم کی تعلیم کا ہیں کسی قوم کی تسمت پر کہاں تک افرڈ الکتی ہیں۔ گزشتہ جنگ کے موقع پر جوخد مات یونیو رسٹی سے انجام دیں ان کی شیت صاحبا لکا نین سے حسب ذیل رائے کا اظار کیا ہے۔

ال یونیورسٹیوں کے ارکان سے القراد اجوفد مات انجام دیں ان کاشارکرا طول سے خال تیں ہے۔ اس الم سلطنت کی مختف یونیور شیول مے جو خدمات انجام دی بی اوراس مقصد مترک کے لئے بو وفاد اری اُن سنطور بریر ہوئی بح اس كى حدكتى كرنا ازبس د شوار بح- لىكن يىفردرى كە تىندە قوم اس احسان علم كوم ركز فرامونس د كرے جو يونيورش دالول كاس يرب. چول كه جوف اور قطعاً غرستوقع سائل وقشاً فو قتاً بيش آتے تھے اورجن کے مل کی جلد از علد خرورت ہوتی تی اك سے مرف وى لوگ بخونى عدد ير آ بوكے تقيينوں سے مختلف زبانوں اور حكمت على واصولى اورا فتضاديات كى تعليم عال كى بهوان خدمات ميں ان دوقد بم تر یونیور شیوں سے جبیاا درجتنا حدلیا ہے اس برفخ کرنا اُن کے لیے مزاوا رہی۔ ریاضی اورسائن کے مارس معنی معمولی طور برقوم کی خدمت انجام دی اور كأننات كے بدت سے دشوارسائل صل كئے جن كا تعلق آب دموا موائى بروا مصوری اگولد اندازی ، لاسکی ، آیدوز ، گیس کی دوائی . گیس کے مربضول بچوی دوفای جنگ ، زمرالودگیسول کی ساخت ، آتش گیر انسیار ۱ و دیات اسامال غذا فصلی پیاوار، گومنت کی بیمرسانی اور انجنیری دیفره سے تھا۔ جزل مشاف، رق اور بحرى خررسانى اور جديد وقدكم أنظامى محكمول ي السيم واورعور شي تقي بو المسفورد اوركيميرع كي تعليم يافة عقيل اورجن سے دوران يفك يرقيمني اما دمال ہو کی بیض او قات اک کی تر یا نول اقتصادیات ، قانون یاد وسرے مضامین کی دوایت بست كار آمدتا بت بوى - ان يوسوسيسو كعيض فرادكي وسيع عام معلومات اور زیا نوں کی شاخوں کی دا تعنیت سے بڑی مدد می - ادرمیلان جنگ میں پروسکیڈے، احتساب یا جررماتی کے متعلق اُنھوں سے بیش قدر خد مات انجام دیں علی بیٹوں ہیں " دان د قد ای کامیابی سے بڑی صریک یہ تابت کرد یا کہ بیضال کس قدر کہند وفرمود ہے کہ دماتی وسیع ترونیا کے سائل سے براہ راست دوجار ہونے کی مطلق اہلیت

التي ركفتا-

یو نیورسٹی سے تعلیم یا فتوں کی جنگ کے زمانہ میں قدر وقیمت نہ مرف اُن کے مخصوص علم وفن کے کا فاسے ظاہر ہوئی بلکراس کے اطراسے بھی اُن کے دہانا کس قدر تربہ بیت یا فتا اور مقدت اُ قریب ہیں اور وہ اپنے آپ کو کس قدر جلائحت مالات کے مطابق بنا لیتے ہیں میڈا جنگ میں 'وطن میں اور وطن سے باہر میہ اوصاف قدیم اور جدید یو نیورسٹیوں کے قام عطابا نَا بت ہوئے جن سے بڑمانہ جنگ قوم کو اتنی ہی تقویت مصل ہوئی حتنی کہ اُسے یو ما فیوماً دوران امن میں مصل ہوتی ہی۔

حفرات! آپ ذراغور کیے کہ استعلیم گاہی فوجی مرافعت اور تجارتی اور ترفتی قابلیت کے استے بھی سے تعدید میں تعدید میں اور ترفتی قابلیت کے سے کو کہی ہیں دعلی النصوص ہاری قوم میں ہو یہ خیال کرتے ہیں کہ اعلی تعلیم سے بزدل میدیا ہوتی ہویا ہر کہ تجارت یا سوداگری کے لئے استعمی کسی قابلیت کی خرورت نہیں ہو۔ السے لوگوں کو جو یہ خیا لات رکھتے ہیں "کسفورڈ اور کیمیرج یونیوسٹی کے علما راور اساتذہ کی خدمات اور کا رکز ادیوں برغور کرنا چاہئے جو انھوں سے دوران جنگ میں ما دروطن کے لئے انجام دیں۔

مرريولة كالعليم

"چوں کرجموریت کی رفح کا افتقایہ کو کاس کے عام افراد شریت یں مجول نیس باعلی صدیس.

اس لئے ایک جمهوری مل کے اندرتعلیم کا یہ مقصد ہونا چاہئے کہ مرفرد مذحرت اپنے ذاتی اورخانگی اور بیشہ کے فرائض کو بخوبی انجام دیسے کے لالق ہو۔ بلکسب سے بڑھ کریدکہ شریت کے اُن فرائص کو بھی بخوبی انجام وے سے جن کے لئے یہ ابتدائی مدا ہے گویامیدان تربیت ہیں یعنی اُسے جا نناچا ہے دالف، اس کی قوم کیاہے اوراس کی گزشتہ تا ریخ داوب سے اس کاکیا درجہ تابت ہوتا ہوا ور توجودہ و نیا کی دیجہ اقوام میں اس کی کیا مزات ہے۔ دب، قوم کے متعلق اس کے فرائض کیا ہیں دوہ فرائض جن کاتعلق ما كي خاظت اوراس كے قرائين كى يابندى سے كدائن فرائين كى سے بوجن كى روسے قوم كے معاراصول كو قائم ركفنا للكر للندكر ما واجب ہو-) دس) اقتصادى سياسى اور بين قوى عالا جن پراس قوم کی قابلیت و بسود کا انتصاری ..... یه که آیا بها ری قوم کے عوام النا میں ایسی قابلیت موجود ہے جس کا عام طور پراصاس نسی ہو کہ وہ مسائل جمہ کوحل کرسکیں اور جب کھی كوئى د شوارى بين اسے تواس پرهيور حاصل كرسكيں ..... يه كريخة عمروں كي تعليم كو محض حيث محضوص لوگول تح من ایک عیامتی نه سمجھناچاہتے نہ ایک ایسی چیز سمجھناچاہتے جس کا تعلق ا وائل مر كے مرت ايك مختصر زمان سے ج بكدي محسوس كرناچا ہے كدا يُدلست ايجوكسين دعدر جولة كى تعليم ، ا كي منقل قوى خرودت به اورشهرت كا ايك عير منقاك بيلو بح- لهذا اس كوعا م اورعلى الدوام مونا لازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ کہ قوم کی اقتصادی فلاح عوام الناس کے اندر فرط شناسی کی نئی روح کامیج عمل لاکھوں نے ووٹر در کا اپنے فراکض کامنا سب استعمال ایس میں اس برخصر ہوکم ده ایک روشن خیال عام را مے رکھنے والی وسیع ترجاعت ہوں۔...." مطرسيس برج نے اس تحريك كى تعربيت اپنى قابل مطالع كتاب

المسلم ا

اُن بر معض طالب علم ۱۷ مسال کی عمر کے ہیں۔ علاوہ ان مختلف تعلیمی اسٹی ٹیوٹ وں کے مقد دکھنیں اس کام میں معروف ہیں جیسے ور کرز ایجو کمٹیل طلمنٹ ایسوسی ایشن، رزیڈ نشاسلمنٹ ایسوسی ایشن، نینگ دی بہنیر کرسجیں الیسوسی ایشن، منیشل ہوم منیشل نوم منیشل نوم منیشل نوم منیشل نوم ایر بیسے منیس میں مناکام کم جان ہیں وہ اتنا ایم اور وسیع ہوگران ہیں ہرایک کے اور وسیع ہوگران ہیں ہرایک کے ام کے افہار کے لئے ایک منتقل گھری اصبیاج ہے۔ یہ فرض اس کا نفرنس کا ہو ایا جائی ہو ایس کہ اس فیم کر ایس کا نفرنس کا ہو ایس کا میں ایس کے دو ہرومیش کرے۔ بہت سامصا لیجو فر ایم ہو کہا ہو کہا ہو تا ہم ہو کہا ہو کہا تھرات ہیں موجود ہے۔ اور اس کا متنظ ہو کہ جولوگ اس جی شدر کے بیسی در کھتے ہیں وہ اسے مطالعہ کریں اور کام میں لائیس ر

مندوستال میں اس خرب کی تربی واصول مفری اُن کی انہیت اور مندوستان کے حالات وخروریات کے ماقدان کا منطبق کرنا طریق کرملیم کی ترقیع طریق کرملیم کی ترقیع

یاسات فی صدی تعلی یافتہ لوگی مجوعتاً قوم کو اُبھارے کی کوسٹس کریں گے۔ اگریم عرف کینے
موجودہ اسکولوں اور اُکابھ ں پر کید کئے بیٹے رہے تواس دفتار سے نصرف سلیں بلاصدیاں
در کارموں گی کہ قوم سی عمر اُلفیم اور دوشن تھا بی کی اس بھانہ پر ترویج موجود رب بیں عام موتا جاتا
ہے۔ بختہ عموں کی تعلیم کی تعنی ضرورت ہند دستان بی ہجوائنی کسی اور ملک میں تہیں ہج۔ ہمر یا فی
کرکے یادر کھنے کہ محض جبری ابتد ائی تعلیم داگر تام ملک میں عام بھی ہوجا ہے ) اس عرض کو الکلیہ
یورانس کرے گی کو س کہ نجہ عروں کی تعلیم کا مقصد صرف ابتدائی تعلیم دنیا نہیں ہے۔ ملکہ یہ ہے کہ مرفرد
کے اندر شہر سے کے خروری اوصاف بید ام موجائیں۔ اس کی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو ؟

بلاشبہ یہ دیکورمیت توشی ہوتی ہے کہ بعض برا دستل گور منظی اس ضروری کام کو اعظار ہی ۔
مال ہی میں بنجاب گور منتظ ہے اس مجت برا کی اہم کشتی جاری کیا ہے۔ لیکن مر ون گور منتظ انباط اکام تہا انجام منیں دھے سکتی۔ انگلستان میں یونیوس طوں سے میش قدمی کی اور اب اس کا کو تخلف آخینیں اپنی توشی سے انجام مے رہی ہیں۔ یہ ان سکوں میں سے ایک ہے جن میں ہندوستا کے تام خدا ہم بداور قوموں کا اتحاد خالی از منفعت انہیں ہے۔ ہندو ، مسلمان ، عیسائی ، سکھ ، با رسی اور وگر قومی جاعیس ابنا اپنا تعلیمی کام انجام دینے میں مصرون ہیں۔ لیکن کیا انجی وقت منیں آیا اور وگر قومی جاعیس ابنا اپنا تعلیمی کام انجام دینے میں مصرون ہیں۔ لیکن کیا انجی وقت منیں آیا

كريرب متى ومشرك بوكراس كرك أن بيلوك بيغوركري جن كا تعلق ال سب يكدال بى-كور كمنت كي خلف محكم كئي نسلول سے ہمارى تعليم كى تمام شاخوں كواپ تحت يس سائے موت بن اور شری انجنین می جدا قطاع بهندین ایک صدی سے زیا دہ سے مفید تعلیمی فدمات انجنیام معديمي - مندو، سكوا ور ديگر كانفرنسي اور المبني سي جوع صد درا زسيداني ايني قوم كيلي خدمت کردہی ہیں۔ اس کا نفرنس کولھی سلما نوں کے اندرتعلیم کھیلاتے ہوئے اب تفریباً جالیسال موك ان سب كو كافي مخريه بوليات اوران سب كومندوستان كي ختف اقوام كي الله ت ا ورحقیقی خروریات کا مفیرعلم حال موجکا ہے۔ کیا ماک کے شترک فوائد کا یہ اقتضالنیں ہوکہ جہا تک عكن اورقابل على بواس تتم كى مام كوستشين اورمر كرميان يك جاكر دى جائين ماكدان سب كے كزشته بجریات کے بڑات دی ل مندوستاتی قوم کے قائدے کے لئے کام میں لائے عاملیں۔ اس قسم كا اتحاد عمل اس موال برغور كرية اور السه حل كرية من نمايت سود مند ثابت بهو كا كرفيد اتحاد کے لئے تعلیم سے کس نیج برمدولی چاسکتی ہے۔ کیوں کر تعلیم ایک الیبی قوت ہے جے خرق التیا ا دونوں کے لئے کام س لایا جا سکتا ہے تعلیماب ایک شعیر نتقر ہوا دراس لئے سرکاری ا در غیر مركارى دونوں درائع برقوى اعزاض عال حرائے كے ليے تحویل كام س لائے ماسكتے ہيں۔ س اميدكريا موں اوريفين كرتابوں كرتيليم وہى توجه كالكرے كي حس كا و مستق ہو۔ حفرات النية عرول كي تعليم صرطرع عواً مندوستان كے لئے اہم ب بعینہ اسی طرح تصوصاً اس ماک کے مسلمانوں کے لئے ضروری ہوجن کی تعلیمی پتی اندوه ناک اورجن کاستقبل اس درجه ماریک اورمشتها جهان كم سلمانون كا تعلق بحد ميرى بخ يزييب كرجلد سع جلد رجب انتظام موسك السيعليم كابول منتطين جيد كدوارالعلم ديوبند- ندوة العلماءلك و الجن حايت اسلام داسلاميه كالج لا بهور اسلاميه كالبجيشا وريسلم يونيورسشي وكانفرنس بذا- الخن احدية قاديان ا ور ديگراسلاي الجنين ان مقامات سے کسی معتام برجمع موکرایسط لقول اور در انع برغور کر سے جوال عمروں کی تعلیم سلمانان مبند کے اندروسیع بیانہ پرجاری وعام ہو سکے سب سے پہلے شہروں اور قصات ين اس كى ابتدا بونى جاسية - اورم محله كى مسيدكوم كرعمل بنانا جاسية كريوب اور دوسرے قابل اور تعلیم یافتہ مسلمان جواس شہر یامقام کے اندر مختلف محکموں یاصیغوں میں ملازم موں ان سے در خواست کی جائے کہ وہ اس غرض کے لئے ہفتیں کم از کم ایک اتوار دی اوروہ لوگ جو اس کے لئے آیا وہ ہوں وہ و کو د کو تین آتی آ دمیوں کی جاعتوں ہیں تقسیم ہو کر شہر یا قصبہ کے مختلف حضوں کو اپنے اپنے ذمتہ نے کراس طرح کام کر نامنز وع کر دیں کہ مشہر یا قصبہ کے مختلف حضوں کو اپنے مقررہ محلا کی مسجد میں جائیں اور نما ذکے بعد مب نمازیوں ۱۱ ہر نماز کے و قت اپنے مقررہ محلا کی مسجد میں جائیں اور نماز کے بعد مب نمازیوں سے مل کر نمایت مودیا نہ اور مہدر دا ز طریقے سے اپنی غرض بیان کریں برط امقد رہ میں والے میں واث واخوت از مر نوز ندہ ہوا ور اپنے غریب اور جائب

برادران دين كااعتماد حال مو-

(۲) - مختصره وستان تقریرون اوردمالون کے ذریعہ سے ایسے معاملات ساتھ اُن کودل جسی پیدا کرنی چا ہے جسے مشتر کہ سرمایہ کی کخمنیں داک خانہ کے سیخ مشتر کہ سرمایہ کی کخمنیں داک خانہ کے حقوق و سیز مگ بنگ معدود میں بیا کرنی ہا ترموں کے فرائض واختیا رات جسے پولیس کا تطبیل بختیل فرائض ایسے سرکاری ملا زموں کے فرائض واختیا رات جسے پولیس کا تطبیل بختیل کے چیرامی ، پٹواری وغیرہ وغیرہ دو شروں کے حقوق دفرائض ایسیلیل کو کاردوائی ، ڈاک خانہ اتا راور ریا ہے کے تواعد وغیرہ وغیرہ وغیرہ د

۱۳۷) سبروں کے اندرجیو مطبی حوے کتاب خاسے اور مطالعہ گاہی قامیم کرنا جن میں اخلاق بعلیم اور افتقادی مضامین کاسلیس وسادہ بیان ہو۔

قومى تعليم اورمبندوستان

حفرات آپ کے سامنے وہ خپرتعلیمی وافتحات - خیالات اور تجا ویز رکھ دینے کے بعد ہو ہر قوم یا گئیسی ضروریات پر بکیا انظین ہیں۔ اب میں آپ کی اجازت سے ہندوستان کی قوی تعلیم کے بعض میں ووں کی است کے بیار خوص کے نظام کا اہم ترین قصد کی نسبت کچھ عرض کروں گا۔ یہ نطعاً فل ہرہے کہ ہندوستان کے اندر توی تعلیم کے نظام کا اہم ترین قصد میں ہونا عاسبے ک

دا، مجموعی طور برامل ملک کی روحانی، ذہنی ، اخلاقی اورجہانی سطح بلند ہو۔
دم علم اور حکمت وقنون کی کنجی اُن کے توالہ کی جاسے جو قدرت پر انسان کی حکومت کو دسے
کرنے کے لئے خروری ہو تاکہ قومی قوت و تحفظ کو استحکام ہوا دراس کرہ پر اپنے ہرہ و
تسمت سے خط دانی حال کرسکیں۔

د مع ، مختلف فرقول دعلی المخسوص بهندوسلانوں ، کے اندر رشتہ اتحاد قائم وستحابو

ا دراُن میں ایک مشترک حب قوم وحب وطن کی روح پھونکی جائے۔ حضرات ؛ ين يه عرض كرناجا بهتا بمول كه اب وقت آكيا بحكه تمام كوششول ا ورمر محرميول كو جواس مل كاندروم، ورا زسے جارى مي مجتمع كيا جائے اور اس عظيم الثان مسُل كے صل كرتے

جيها كيك حضرات آپ جانتے ہي علاوہ سركارى محكة تعليم كے متعدد توى جاعتيں اس ملك كى لعليمي فدمت مين عرصهٔ دراز سے معروف ہيں۔ ايک صدي سے زيادہ سے ختلف عيسائي شرجب له ا قطاع مهندس نهايت مفيدليمي كام كررسيم من كئي كنلون سي سكه ، مهندو اور دير كانفرنسيل ورجايس ا ہے اسے تعلیمی دستورالعل پر کا رہیا ہیں-اب سے چالیس سال سے یہ کانفرنس کھی مسلما نوں ہی ترقی تعلیم کی کوشش کررہی ہے۔ ان تمام جاعتوں کو مختلف طبقوں کی دجن سے ہندوستانی قوم نبتی ہی۔ اصلى حالت وخرورت كاعلم وتجربه عال موكديا بوكديا ماك كمنز كدفوا ندكا بدا فتضانيس بوكه جهاتك مكن ورقابل عمل ميوان سب كے ابتك كرخت تركير سے جوسيق وتم طال كئے ہيں ان كوكل قوم

بندوستان يعليم اناث

جفرات! بندوستان يرتعليم انات كي فرورت الهميت اليي ظا برسے كامئل مح اس بپوریس کھیے کمنا نہیں چاہتا۔ لیکن پھر تھی اس کے علی بپلو کی نسبت اور اس کے متعلق ہما ری قوم میں جو خیالات و رواجات اور صالات ہیں اُن کے تعاظے انھی اس قدر کہنا کاتی ہو کہ اس ایم سلاکویورے طور پرواضح کرے ہے آیا کے بورے لیکی خرورت ہی بھے امید ہو کوکسی اور موقع برأس كرى تسبت بي ابنى دا مي كا ألما دكر سكون كا أس وقع برحرف اس قدرع فى كرنا ع بته بول كرجهان يك روحاني د ماغي اوراخلاتي نستو و ناكاتعلق ب عور تول اورمردول كي تعليمي خروریات میں بیاں یاکمیں اور طابق کوئی فرق نہیں ہے۔ حتی کر صمانی تربیت کے معاملہ میں گئی اُن کی خروريات اكثربهلووّن مين شترك مي يعليما ناث كالمقصد من نيك مبييان اوراهي مائين بيداكزا بهونا چائے بلکہ اصلی غرض یہ ہونا چاہئے گذا آبادی کے بیتر نصف " د زنامہ ہوتہ کی د ماغی اور صانی ترميت ونشووناكا بلطور برمو- الر" بهترصه " كيد ماغ اورصم فيرنشوونا اورفير ترميت يافية بوں قریماری دو جانی، و ماغی، اخلاقی اورجیمانی د واست کا قوی سرمای اُن قوموں اور ملکوں کے

معیارتک کیسے پہنچ سکتا ہے جہال مردیاعورت کے ہرفرد کے لئے بہترین امکانی تعلیمی اسانیال متیا ہیں۔ لہذا یہ خروری ہوکہ اس طیم الت ان بحث کی کمیت اور کیفیت کا ہمیں صبیح بھور ہو البتہ ایک اور بات ہے جس کی جانب ہیں اُن اصحاب کی جو ہمارے نظام تعلیم کے اس حقہ کے نگراں ہیں فاص تو بیتر بیندول کرانی چا ہما ہوں۔ بیت لیم کرتا ہوں کہ اس قیم کی کوئی نا واجب حدیدی منہ ہونی چا ہے کہ ہاری عور تو ل کوئی تسمی تعلیم و ترمیت کے البتہ میں اُن لوگوں سے کلیہ منتقی ہوں بندی ویا تو اسے کلیہ منتقی ہوں بندی ہو تا کو او ہے کہ ہاری کو کرئی سے کہ منتقی ہوں جو بیاد میں اور طریب کی منتقی ہوں بھور ہیں کو ایس کی منتقی ہوں ہور ہماری لوگویاں وہ صنوعی اور مصرفان نداق عادات اور طریب فیم اُن اور کریں کریں کر بی ہو جو ہواری تعلیم و ترمیت بندواں بھور ہیں طرز معام ترمی نامحقول نقل کا نتیج ہیں۔ جہاں بک مکن ہو جماری تعلیم و ترمیت بندواں کی عرض د غایت ہماری کچھوں سے قلوب اور اخلاق میں ذیل کی آیا کر کمیر کا مقدم ما گزیں کریا تا

اے بی اپنی بیبوں سے کہ دو کہ اگرتم دیا کی زندگی اور آرایش جاہتی ہوتو آئی میں مخص کی زندگی اور آرایش جاہتی ہوتو آئی میں مخص کی خوا کہ و اگر تم اللہ طرح سے رخصت کروں۔ اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور مجھلے گھرکو باہتی ہو تو اس کے رسول اور مجھلے گھرکو باہتی ہو تو است میکوں کے لئے اجھلے م

يَا يَقُ النِّكُ فَلُ لاَ زُوَاجِكَ اِنَ كُنُاتُنَ مَرُدُكَ الْحَيْفِ اللّهُ مَرْكَ الْحَيْفِ اللّهُ اللّهُ مَنْكَ وَالنّهُ مَنْكَ وَالنّهُ مَنْكَ وَالنّهُ مَنْكَ وَالنّهُ مَنْكَ وَالنّهُ مُرَكِّ وَالنّهُ النّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ناقص القوى بجول كالعليم

حفرات! ابس خِدا لفاط ایک ایسے بیٹ کی سیت کمنا چاہ اس موں ہی کو رکھنا اور دعایا دونوں سے نظر اندا زکرد کھا ہے۔ میرا مقصد اُن بچوں کی تعلیم د ترمیت سے ہے ہو داغی یا جسانی حیثیت سے ناقص القو ہے ہیں۔ ہند دستا نیوں کو یہ بتا نا از نس فروری ہو کہ ببرے کو بھے اندے الیا جے ، مسلول اور دومرے داغی یا جہانی اقص القو ہے بچوں کی یورپ میں تعلیم و کہ داشت کس طرح نوتی ہے۔ لیکن اس کے لئے بھی ایک پورے کھی مورت ہوا ور اسے میں کسی اور وقت کے لئے ملتوی کرتا ہوں۔ اس سلسل میں انگلتان میں جو کھی ہوں یا ہے اُسے میں حدافظوں میں بیان کے لئے ملتوی کرتا ہوں۔ اس سلسل میں انگلتان میں جو کھی ہوں یا ہے اُسے میں حدافظوں میں بیان کورل کا داس میں کے بی میں میں دونوں کی ایک منظ ل ایسوسی ایشن د مرکزی البخن ، بی کورل کا داس میں کے بی منظ ل ایسوسی ایشن د مرکزی البخن ، بی کورل کا داس میں کے بی میں دونوں کی میں میں ایک منظ ل ایسوسی ایشن د مرکزی البخن ، بی

جس میں تقریباً مچیتر و گرجاعتیں اور انجمنیں شامل میں بوسب کی مب ناقص القوائے بچول کی و اندو بہبودی کی مگران میں اس کے علاوہ تقریباً بچاس اور رضا کا رائجنیں ہیں بواس شم کے بچول کی مگرداشت میں سندطرل ایسوسی الیشن کی معاونت کرتی ہیں ۔ بچر ایک اور انجمن ہی ہم شاخین سخت مصص ملک میں اور ۳ + تہنا لندن میں ہیں سلال ایم میں تمنا لندن کی شاخوں نے ۲ م ۱۹۳۷ سے زیادہ بچول کی برد کی ۔

لندن کونئی کونس سے مسلیاء یں اپنے مارس سے اندرنا قص القوالے کوں کا جائز ، لیا تو معلوم ہوا کہ ہم ۲۲۹ بیچے سل یالقوے وغیرہ کی وجہ سے پرشکل یا ناقص ہو گئے ہیں۔ ایسے بیوں کے لئے ہمترین امکانی علاج اوتعلیم و تربیت کا بند ولست کیا جا تا ہے۔

ہندوستان یں قوم تعلیم

حفرات! آپ کے روبرویہ چندتعلیمی دافعات میالات اور تب ویزر کھ دینے کے بعد محرور باک کی تعلیمی مفروریات بر کیسا ن طبق بی - اب سے اجازت دیکے کہ آپ کے دورُ

ہندوستان کی قومی تعلیم کے متعلق چندامور میں گرون ظا ہرسے کہ ہندوستان میں قومی نظام القلیم کامقصد یہ ہونا چاہئے کہ سوراج کے حال کرنے اور کامیابی کے ساتھ چلانے کے لئے فرزندان وطن کو تیا را ور کیٹے کار کیا جائے۔ لہذا اس تتم کے ہر نظام تعلیم کا اصول یہ ہونا چاہئے کہ (۱) من حیث اکل یا نشدوں کی دوحانی اور حیانی سط کو بندگرنا۔ د۲) علم اور حکمت دفنوں کی کنی ان کے حوالہ کرنا ہو قدرت پر انسان کی حکومت کو وسیع کرنے کے لئے فروری ہی تاکہ قومی قوت و تحفظ کو ہتھ کام ہوا دراس کرہ پر اسپنے ہرہ

> وقسمت سے خطوا فی عال کرسکیں۔ دس مختلف فرقوں دعلی کخسوص ہندوسلمانوں ، کے اندر رمشتہ اتحاد کوت کم وسٹی کم کرناا دران میں ایک منترک حب قوم دحب وطن کی دمع چھونکنا۔

یں یہ عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس ملک میں عرض در از سے جو کوشٹیں اور مرکز میاب چاری ہیں ان سب کو بحتم کیا جائے تا کہ اس سکر خطیم کے حل میں اتحا وعلی بید ا ہوسکے۔

عیر سا کہ اے حفرات آپ جائے ہیں علاوہ سر کاری کا تعلیم کی متعدد قومی جاعتیں اس ملک کھٹیمی خدست میں عرص درما زسے مصروف ہیں۔ ایک صدی سے زیا وہ سے مختلف عیسائی مشن جرا اقطاع ہندیں اما یہ سے بیادی نامیس اور جاعتیں لیے لیے تعلیمی کام کر رہے ہیں بحری نالوں سے کہ انہذی اور دیگر کا نفرنسیں اور جاعتیں لیے لیے تعلیمی دستورالعمل برکا رہیا ہیں۔ اب سے چالیس سال ہوئے کہ یہ کانفرنس بحرسلا نو ں ہیں ترقیق کمی کو کوشش کی دہن سے ہندوستان قوم نبتی ہے ، کہا ملک کے مشتر کہ فوائد کا یہ اقتصافیوں ہو کہ اس کا کمن اور و فرورت کا علم و تیج یہ حال ہوگیا ہے۔ کہا ملک کے مشتر کہ فوائد کا یہ اقتصافیوں ہو کہا ت کہ کمن اور قابل عمل ہوان سب سے اب تک گزشتہ تیج بیرسے ہو سبق و تم راصل کئے ہیں ان کو کمل قوم کے کامیں قابل عمل ہوان سب سے اب تک گزشتہ تیج بیرسے ہو سبق و تم راصل کئے ہیں ان کو کمل قوم کے کامیں قابل عمل ہوان سب سے اب تک گزشتہ تیج بیرسے ہو سبق و تم راصل کئے ہیں ان کو کمل قوم کے کامیں قابل عمل ہوان سب سے اب تک گزشتہ تیج بیرسے ہو سبق و تم راصل کئے ہیں ان کو کمل قوم کے کامیں قابل عمل ہوان سب سے اب تک گزشتہ تیج بیرسے ہو سبق و تم راصل کئے ہیں ان کو کمل قوم کے کامیں قابل عمل ہوان سب سے اب تک گزشتہ تیج بیرسے ہو سبق و تم راصل کے ہیں ان کو کمل قوم کے کامی

علاوہ اذیں استیم کا آگا دعمل اس سلے عورا ورحل میں بھی ہنایت مغید تابت ہوگا کہ قومی اتحاد کے لیے تعلیم کس طرح معین دمرم سکتی ہے کیوں کہ تعلیم ایک ایسی قوت ہوجود فاق و نفاق دونوں کے لئے کام میں لائی جاسکتی ہے ۔ اب دقت آگیا ہے کہ منہ دستان میں قومی اتحاد کے مقدس مقصد کے لئے سے کام میں لایل جائے۔ ایسی حالت میں کہ یورپ کے اہل فکر و ماہران تعلیم ، تعلیم کو بین قومی اتفا داتھ اور کا دیر مرف کرر ہے ہیں ، اکر نوع انسان کے امن دہب و دی تیفتن موسکے ، تو بقت اس طاک کے بات میں حال کرے کے کا دم مے کہ اس ماک میں حال کرے کے کا دم مے کہ اس میں حال کرے کی کوشش کریں۔

## گورمنط ورعایا کے مابین بی اتحاصل

اتحاد كالقيني دربعه

ایک توضیح

حفرات! مجسے سوال موسکتاہے کوعلی تا میدا ورتفیقی ہمدر دی سے میری کیام اوہ اورکس ع ہمارے مہندو دوست ہماری تعلیمی محریک میں ہماری مرد فرما سکتے ہیں ؟ اس حبسی تقریر میں بورے طوريراس كاجواب دينامكن بنيس بحديكن عرف شال كحطور يرمي خدوا قعات بيش كرسكتا بول -المداء كمين سے الكالة يونيور علين كالمين اور بركني كا يدفيد رہا سے كرملانون ك المعليمي ترقى كے لئے " فاص بندولبت "كى خرورت ہے - فاص بندولبت كے معنى ہي مختلف يرا دنشل گورتمنظوں كے بجبط مح اندر" فاص منظورى" اور فاص منظورى مخصر الله عارثى داكترت كى خواش بر- چەختلف يونيورسينوں كىسىنىش ا درسادىلىد سېرسانوں كى نيابت برحر كا انحصاد ہے ہیدو وممبران سینط وسند مجیسے کے دولون پرجن کی ہرصویہ کی ہر سرکاری دینور سطی میں اکثرت ہ مختلف تعلیمی محکموں بین سلمان استا دوں اور افسروں کی سنیت ان و د توں قوموں کے مابین ایک مختلف ہیں مسكدرى بديت الم اس كى المهيت كونظرا نداز تهيل ميونا جاسين عسل ان طالب علم كمال مك مركاوى وظائف على كرسكتے ہيں اور اُن ميں سے كتنے سركارى كا بحول اسكولوں اور دوسرى تعليم كا بول بي دفيس كريايلافيس) وافل بوسكة بي- ايك ايباسوال سيحس سے سالمائے حال بى فاص انجمیت علل کری ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوکہ اگران جُلم معا مات میں ہندودوستوں کی تائیدو ہدردی حقیقی وعلی ہو توسلانوں کی تعلیم کے باب میں وہ ما دی ا مداد ہے سکتے ہیں۔
عضرات ! اس سئلے کی نزاکت و دشواری پر میجھے کا معبور ہے۔ میں یہ بھی جا نتا ہوں کہ اس لک کی آج واقعی جوعالت ہے اُس کے کا فاسے آب اس جم کی پاک ہوا ہشات اور جذیات کو فواہدا کے
پریشاں سے بعیر کریں گے۔ ٹنا ید آب ہی راستی پر ہوں لیکن بھارے سامنے آج کیا کوئی بھی ایسا اصلے
مطر نظر یا حقیقی متر نیا نہ جذبہ ہے جس ہیں فواب یاحتی کرمراب کا ٹنا ئر منہ ہولیکن واقعہ یہ ہو کہ ماور بہد کا
مسئلہ ہی نی نفسہ اُن اہمات المسائل ہیں سے ہے جن سے بھی بنی لٹر کو دوچار ہونا پڑا تھا اور اس ہی بھی
ہندوستا نی مسلمانوں کا ایک ایسامسنلہ ہوجس سے تقلیس مرا سرحرح نہیں۔ برٹس اور مہندوستا نیوں
کے ماہین جو تنقیجات حاکل ہیں۔ اُن کے فیصلہ سے ہمارے مسئلہ کا ایک جزوحل ہوسکتا ہے مع بد امہت کہ
کے ماہین جو تنقیجات حاکل ہیں۔ اُن کے فیصلہ سے ہمارے مسئلہ کا ایک جزوحل ہوسکتا ہے منع بد امہت کہ
کا حل کلیٹا منحصر سے موفو الذکر کے حل پر المذاجات بین کے اہم ترین فوا کہ کا اقتصابہ ہے کہ ان وونوں کے
حل ہی فریقین کی جا تب سے جلت مکم نہ ہرین وسائل ہیں آئیں۔

على روري

لین اے حرات مجھے بقین ہوکہ اس عام سکتے ہیں وہ ہم ابتر سے بھر صد ہے سکتے ہیں وہ یہ ابتر سے بھر صد ہے سکتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ ماور سند کے سلے فرزند ہوئے کی حیثیت سے اس کی فدست میں ہم کو میں ورجہ صد لینا جا ہے کہ اس كے لئے اپ آپ كو كنايت احتياط كے ساتھ تيا ركريں - باور كيمئے كركو رئمنٹ يا مندواكرت نہ یہ کرسکتی ہے منجی کرے گی کہ ہماری تقیقی ضروریات کولو راکرے جب تک کہ ہم خود اس کے قال وا بل مذہوں کہ اب یا آئندہ اپنے حقوق کوطلب مصل اور محفوظ کرسکیں۔ ہی وہ تفین تھا میں سے مناء مين مرسيد كوآباده كياكم وه اني بقيه زندگى كوسلانول كے احياس مرف كريں اور اسى مقصدوليد كوسش نظرد كاراس زما ندس أكلول مع على كرط صرتعليمي كخريك مشرفع ك- أجازت ديج كم مختصرالفاط س میں اُس تخریک کے چند ابتدائی اصول اور کھیرنمایا ل خصوصیات عرض کروں جوعلی کڑھ مود رعلی و می کویک ای کے نام سے شہرہ آفاق ہے اس سے پیریجے اس نصب العین کی طرف عود كرنا برط تا بير اسلام ع أي بيروول اور لوع ان ان كے سامنے بيش كيا ہے . ہمارا مقصدتيا یہ ہے کہ خلاکی زمین پرمسک کا ناتب وخلیفہ ہوئے کی حیثیت سے ہم اپنا فرض انجام دیں اور حضرا كى دنيا كومزين د مالا مال كرا الح الله المح الله المي برين قو تول كوبر مركار لا يس - الرفعتن وا صول كومندوستا کے حالات و دا تعات پرمنطبن کر کے بیٹیت سے سلمان کے ہارے فراکض کا یہ اہم جز وہونا چاہے کہ جا ن تک ہا دے امکان میں ہوا بنی مادروطن کے درجے اور انرکو بلندسے بلند ترکرے کی

کوشش کریں۔ موجودہ حالات میں بیسجھاجا تاہے کھول سواراج ہمارے ملک کے سامنے باند تریں است باند تری سفید العین ہے - لند آاس مقصد عظیم کے حصول میں اپنی مساعی کا پو را حصت شال کرنامسلیا نا ان ہند کا ایک نماییت اسم مقسد ہم ناچاہتے ہیں ہما ری تعلیم کی ایسے اساوب پرطبی چاہئے کہ ہم ایسے لوگ بیدا کرسکیں جن کے اندر وہ اوصاف موجو دہوں جو ایسی نہمات عظیمہ کو کا میابی کے ساتھ مرکزے نے کے لئے در کا رہیں۔

اسی قسم کے وہ خیالات اور عقایہ تھے جن کی بنام پر سرسید سے اپنی قوم کی تعلیم کا دلول ڈوالا۔
صفرات! جیسا کہ میں آپ کو سہلے بنا جکا ہوں مرسید کی مداری زندگی ملک و مدت کی خدت
میں عرف ہوئی جوں کہ تحط الر جال قومی اضحال کی سرب سے خطر ناک علا مت تھی، لہذا سرسید
کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوئی کہ ایسے لوگ کافی تعداد میں موجو دہو جائیں جو اصول وعمل کے میدان میں
رمبری کا کام مے سکیں۔ ملت و ملک کو سیح میرووں اور قابل و طن دومست شہر یوں کی خرورت تھی
بواعلیٰ تریں تر بہت اور توی تریں اخلاق سے بخوتی آرہ سے ہوں اسی غرض کے صول کے لئے
بواعلیٰ تریں تر بہت اور توی تریں اخلاق سے بخوتی آرہ سے ہوں اسی غرض کے صول کے لئے
اختوں سے سے جن گئی خدمات میں شمار ہو سکتی ہے۔
انگوں سے سے جن گئی خدمات میں شمار ہو سکتی ہے۔

مسلم بو تبور سی کی غایت یا و ضرات! اس تعلیم کاه کی تعریف اور اس کاهم اس درجه شهور عام ب که اس کے اعادہ

كى خرورت نيس مختقراً اس كا المل مقصدية تعاكد دسيائى، بنوبى وخوستنائى "كا ما دّه ايسي طريق بيداكياجا كے جس ميں دبانى كى دائے كے مطابق اُمثر فى و مغربى شائسكى كے تام الل شام ميں یہ مبزر وستان بی بہانعلیم کا و تھی جا ں فاضل مولوی اور آکسفورڈ اورکٹمیرج کے متازعالم ایک احاطہ یں یا نی کے ذاتی اٹراور گرانی کے ماتحت یک جارہ کرمندوستانی سلانوں کی نوخیز نسلوں کی تعلیم و تربیت يس مصروف رہتے تھے۔ سرسيد كي ظيم الف الت خصيت اور ان كے رفقاد ميں سے حالی محسن الملاك اور شبلى ئىشرتى علميت ايك طرف ١٠ دربك ماريين اور آر لله جينية بمدرد و فراخ دل انگرزوں كى تربيت واخلاقیت دو سری طرف ایسی چیزی تقین حجول سے وہ اڑو ماحول بید اکردیا تھا جونہ مرف ہندوت ين بلككل علم الشيامين بے نظیرتھا اورجس سے سلمان نوجوانوں کے اندر اعلیٰ اور متر بفانہ لضب العین کا چذبہ بیدا ہوگیا تھا اورالیبی عادات حیات قائم ہوگئی تھیں جن کے اندرستعدی کے ساتھ اٹرانداز بھی تھی۔سب سے پہلاسیق جو سرسید کی ذندگی اور اک کے افرے ہیں سکھایا یہ تھا کہ خدا اورانسان کے ساتھ اپنے برسم کے تعلقات میں ہم سپائی پر بورے طورسے کارنبدر ہیں۔ اُس سے ہمیں تیا یاکہ ہم خداکے خیرخواہ ہوں اس لئے کہ وہ خلاق مطلق اور سرستے کا علت العلل ہی اپنے ندمب کے خیرخواہ ہوں اس سے کہ اس سے ہمیں سیدھار استدد کھایا۔ اپنے یا دشاہ مے جزوہ موں سے کے ایک ہم نہ صرف ما مون ومصنون ہیں بلک ندمب کے کا طاسے ہیں جنال وعمل کی کا ل آزا دی ماصل ہی ہم ماوروطن کے وفادا رہوں جس کی فرزندی و شہریت وہ حق ہرجس براس ملک کے اندر ہمارے سیاسی در ہے اور حقوق کے دعوے کی بنیاد قائم ہوسکتی ہوا بنی قوم کے خیر خوا ہ ہو رس کالنت بهاری اسلامی اخوت کی بنیاد ہر اور حس کی ترتی برخود بهاری مزلت و رفاجمید مخصر ہے- کل نوع انسا كے تير نواه موں جس كى خدمت ہى وه اعلى ترين نصب العين بوجو اسلام سے ہما رئے سائے ركها - وجعيقت مرسيد كي عين خوامش يد كتى كهما رك اخلاق كم اندومنا نقت كاشائيه اک یاتی نارہے جوا سلام کے نزدیک گنا وعظیم ہے اور جس کی مرسید کے دستور حیات میں کوئی عگرنہ تھی۔ سرسیدے سیاسے پیلااصول جو ہارے ذہبن نشین کیا وہ ہرصورت وحالت ی سیانی کی بردی کرا تھا۔

دوسراا بهمبن جوسرسید کا طریقه کا ربین سکھا تا تھا دہ نیکی کا اصول تھا بوہم جنسوں کی خدست میں ضعربے بہوتھیں میں دی جاتی تھی اور رزیڈنشل سٹم دنمطام اقامت ، بوائس وقت ہندوستان کے اندر اس تعلیم کا مرک ایک خصوصیت خاصہ تھا ان سب کی غرض د غایت ہی تھی کہ ایسے اخلاق وعادا

مستحکم ہوں جو ملک و قوم کی خدمت کے لئے ہمیں بطریق احن تیا رکھیں۔
یں اس موقعہ پر سستعیم گاہ کے اصول و مقاصد کی نسبت کچھا و رزیا دہ گنا منیں جا ہتا۔
کیوں کہ اس کاو جود ماشا ، امٹرتھ بیانضعت صدی سے قائم ہے۔ اب وقت ہے کہ تعلیم گاہ کے کام
اور کا رگزار یوں کا پورا اور صبح جائزہ لیا جائے جویں انشا دامٹر کسی اور وقت کروں گا۔ تاہم اشاع ض
کودینا ضروری ہوکہ ہماری قوم میں جدید روح جیات پیدا اور بیدا رکر سے میں اور لینے وطن کی قابلیا دگا
خدمات میں حصہ لینے میں جو کام اس تعلیم گاہ سے انجام دیا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا ۔ لیکن اس
موقع پر نصویر کا روشن کیما و میں بیار مقصانیں ہے بلکھ مون میں تاریک پہلوکو میش کرنا اپناؤض مجسا ہو

على رُه ك تحريب كا ماريك بهلو

حفرات! فضول فرچی کی عادت ہماری قوی بداخلاتی کی بیلے بھی صدسے زیادہ ناگو اقتصوبیت مخی بلکے اس کی موجود ہ شکل سرا سرتیاہ کئی ہم - الیسی حالت میں ہما رسے دفت، قرجہا در آبر بدنی کا آتنا بڑا حصر الیسے ندا آن اور حادات کے نذر ہموجا تا ہے جن کوخرورت ہی بڑے بڑے بڑے میں ان کی میش قیمت سا مالاں کی ، وضعداد لیا سوں کی ، پر تکلف کھا نوں کی ، پارٹیوں اور تعزیجوں اور زیاد مال کی دیکھنے میں خوجیوں کی - ان سب کو ضروریات نرندگی میں شھار کیا جاتا ہے - اس کے بعدائ کما لات کے لئے خوجیوں کی - ان سب کو ضروریات نرندگی میں شھار کیا جاتا ہے - اس کے بعدائ کما لات کے لئے

کیارہ سکتا ہو جن کے بغیراس ذین پر ہم نائب الشہ کے بیشت قال بنیں کرسکتے۔ یں اکر خیال کیا کرتا ہوں کہ مہاتا کا ندھی کی زندگی میں ایک خصوصیت ہو سلما نال ہندوستان کی بنایت فاص توجہ کی مختاج ہے ان کی کرنیسی سادگی بخرجی زندگی اور اپنی فرات کے متعلق تا م باتوں میں ہے لوٹ طبیعت ہو۔ ان کی کرنیسی کی نوشی کمیپ اور کھدر کوٹ پہننے کے فیش کو بیست تھوڑی اہمیت و تیا ہوں ، کیوں کہ اس لیاسس میں گی انسان نهایت اسراف اور شی پری فیشن کو بیست تھوڑی اہمیت و تیا ہوں ، کیوں کہ اس لیاسس میں گی انسان نهایت اسراف اور شی پری فیشن کو بیارے اندر روحانی ، خود داری ورواداری کی فرزید گی بسر کرسکتا ہے جس چیز کی خود رست ہو وہ یہ ہو کہ جارے اندر روحانی ، خود داری ورواداری کی فرزید پریدا ہوجائے جس میں نہ پڑھئے۔ میں رسیا بیت کی تعلیم تمیس و تیا ہے ہوجا نی سحت کی تعلیم تمیس و تیا ہے ہو بیا تی میں نہ پڑھئے۔ میں رسیا بیت کی تعلیم تمیس و تیا ہے ہوجا نی سحت اور قوت کو بخوتی قایم کھیں کیوں کم میرت یا ہو ہو ایک ہو بیا ہو تیا ہو گائی توراک اور چراخود یا جو بیات سے تمام غیر خرودی چیزین کال ڈوالیس ۔ بھی کوشش کرنا چا ہے کا چی توراک اور چیزین کال ڈوالیس ۔ بھی است تمام غیر خرودی چیزین کال ڈوالیس ۔

شرى اور شکھٹن

حفرات! یں نے اس درا اور کسلے کے چیڑے کی جرات کی ہے کیوں کہ اس کااٹر ہماری قوم کی عام قابیت پرابت کے پڑتا ہی جس کو اس ملک کے اندر بڑی بڑی دشوا دیوں کا سامناہے۔ فہذ ا خرورت ہی کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو جمانی برداشت ا ورا نیا ر نفس کے ہو ٹراسلے سے مسلید ہی ہم کے بیز کوئی مقصد طلم حال نہیں ہوسکتا بہماری حالے بٹیسیال نفس کے ہو ٹراسلے سے مسلید ہی مواف سے خطات میں گھرے ہوئے ہیں ا دراگر مہی سلامت درائل میں اس کے سے اعلیٰ تریں طاقتوں اور بہترین کو مضتوں کی خرورت ہی۔ رہنا ا در کامیاب ہوناہے تو اس کے سے اعلیٰ تریں طاقتوں اور بہترین کو مضتوں کی خرورت ہی۔ وہ قرین ا در خطرات جن کا میں سے ایحیٰ دکرکیا ہو وہ الیسی ہیں جیسے شدھی ادر کھٹن ا در اس پر طرق یہ کہ ہم ایک غریب بس ماند ہ او دغیر منظم مینا رٹی د قلیل القواد جاعت ہیں جب تک مہند دو اس پر حضی ہی تا ہوں اور مسلیا نوں میں جناوں کے اتفاق کے مسئیل کا یک سے زیادہ مرتبہ نذکرہ کر کیا ہوں اور سے بھی بنا چکا ہوں اور سی بی جیسے شدہ کو کسوس کیا ایک سے زیادہ و ترتبہ نذکرہ کر کیا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں رکا میں بیا جی تھی بنا چکا ہوں اور جا بی ایک ایک سے زیادہ و ترتبہ نذکرہ کر کیا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں وار سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں وار سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا چکا ہوں اور سیمی بنا ہوں کی میں بنا چکا ہوں اور سیمی بنا ہوں کی دو سے میا واست کو طلاق کی اس کی انجمیت کو حسی میں واست کو طلاق کیا گورٹ کی دو سے میں واست کو طلاق کیا

تذکرسکس کے است م کا تخاد ہر گرز قایم منیں ہو سے گا جقیمی اتحاد دو بھائیوں تک ہیں قایم نئیں رہ سک گا جقیمی اتحاد دو بھائیوں تک ہیں تا کہ اگرائن ہیں سے ایک قوی ، مالدارا ور کا مران اور دو مرائم ذور ، غریب اور مفلوک ہو ۔ کیوں کہا یک طرف نفرت ہوگی اور دو مری طرف حدا ور حب کم اخلاقی ، ما دی اور سیاسی حالات میں اس قیم کے مربی نزاعات سے دجینے کہ ذرعی اور گھٹن کی تخریکیں ہیں ، اور تریاد ہ نفاق ہیدا ہو جا سے قوان مالت کی سنگینی ظا ہر ہے ۔ لیکن میں ائن لوگوں میں سے ایک ہوں جو اس قیم کی رکا دوش سے فوت رو ہ انہیں ہوتے ۔ کیوں کہ فعات انسانی کی اخری رائتی اور صدافت کے ساتھ امید سے ہر کہجی دست رو و انہیں ہوتے ۔ کیوں کہ فعات انسانی کی اخری رائتی اور مدافت کے ساتھ امید سے ہر کہجی دست بروا رائیس ہوتا۔ ایک و قت آ سے گا جب کہ یہ دونوں قو میں خر دری اور غیر خردری کے درمیان بروا رائیس ہوتا۔ ایک و قت آ سے گا جب کہ یہ دونوں قو میں خردری اور غیر خردری کے درمیان بروا رائیس ہوں گی۔ اور اُن کے اقوال و اعمال کا مدار عقل و اس نیت پر ہوگا۔ اور یہ سیب اس پر شخص ہے کہ اُس کشکش میں ہم انیا کا م کسیاانجام دیتے ہیں جواس و قت تک برابر جا ہی یہ سیب اس پر شخص ہے کہ اُس کشکش میں ہم انیا کام کسیاانجام دیتے ہیں جواس و قت تک برابر جا ہی رہے گی جب نک ہندوں کا مسئلہ حزی طور پرطل نہ ہو جائے۔

حفرات! آب کو مجوسے یہ دریافت کرنے کائی ہی کہ ہمارا کام کیا جا درہم آسے کس طرح انجام دیں گے ؟ یہ ایک ایساسوال ہجس کی نسبت مجھے شک ہے گہ آیا کہ ٹی بھی زندہ شخص ایسا ہے ہو اس کاصفائی کے ساتھ جواب دے سکے 'اور دخوق یت جھو میں بھی یہ قابلیت بنیں ہے کہ میں بھی اس کا جواب امید کے مطابق مے سکول میکن میں آپ کو بٹیٹر بتا چکا ہوں اسلام اور مادر وطن کی مذہب ہما رہ بروگرام کا مقدم تریں جزو ہونا چاہیں ۔ بیرونی حموں سے ندہب کی حفاظت مسلما نا ان ہند کی اخلاقی اور ما دی اصلاح کی مجتمعہ کوششیں میلے عنوان کی ذیل میں آتی ہیں۔ سورا جے کے لئے ایمان داری کے ساتھ مسلسل کوشش کر آا در اس کے ساتھ ہی اپنے خاص حقوق کی حفاظت کرنا یہ دو سرے عنوان کا

سہیں ہوکا م کرنا ہے اس کے یہ اہم ہیلومیں یسکن سوال یہ ہو کہ یہ کام کس طرح انجام پاکے میں قدر اختصار سے ساتھ مکن ہوگا۔ یں اس سوال کاجھا ب دینے کی کوشش کروں گا۔

# كامياني ك شطراق ل

حفرات ؛ ہما را پر دگرام خواہ کچھ ہی ہوا درخوا ہ کستیم کے توی فوائد کی مگدامت مرنظر ہو۔ کائیا کی پہلی شرط تمام طروریات کے لئے قابل اور موزوں انتخاص کا کافی طور پرسید ا ہونا ہی۔ خرض کیھے۔

كرمين شدعى سي بيرونى حملول ساريخ مذبهب كى مرا نعت كرنى يراك توكيابهارا آلا بدا فغت كم انكم اتناتيز اورؤك دارنيس بوكا عِنناكه بها رك معقابل كا بهلين واقعه بيه به كهندومشنري عمو التعليم يافة ہونے ہي متعدد گريجوبيط اورام اے پاس كردہ لوگوں نے اس كام كے لئے اي ر ندگیال و قف کرر کھی ہیں۔ وہ نہ صرف تعلیم یا فتہ ا ور وسیع المعلومات ہوتے ہیں بلکہ خوبوں کے اسلوا وراس تسم کے عادات سے آرہے ہوتے ہیں جیے کہ انکسار،سادگی اور ایٹا رس اور یہ وہ اوصاف ہیں جوکسی مذمہب کی ملافعت وبلیغ کے لئے نمایت موٹرا ور ناگر پر اسلی میں سنتیروں نهایت اعلی تعلیم یافته مبندووں سے اپنی دماغی اورجهانی قوتیں غربا ومفلسین کی خدمت کے لئے وقف كردى إن - ده قريد بغرية بي بيرت بي ميلول بيدل جلتي بيد - زمين يرسوريت بن ماده ساره ووكهانا مل جاسے کھا لیتے ہیں بیجن لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں اُن سے کسی تم کا چندہ طلب نہیں کرتے نہ اُن سے ضیافت کے خوا بال ہوتے ہیں اس طرح عوام الناس کے قلوب اپنی مٹی میں مے کردہ اپناا ٹر قائم کر لیتے ي - فرمائي كركت اعلى تعليم يا فقه مسلمان بي يواس ميدان بي اين حرايف محمقابل آسكيس؟ بهار ا اليسى قوتوں سے مقابلہ ہے جوہم سے بدرہما برتر دوحانی ، وہنی ، اخلاقی وحبمانی آلات واسلی سے مسلح بي - يدكوني اليي كش كمش فهي بي جوا ياب و دون ياسال دوسال يانسل و رينس ريد و نهيس مليه وه ہمشہ جاری رہے گی (اور اس کا ضا کو علی ہے کہ کت تک جاری رہے گی، اب وقت آگیا ہے کہ ہمبارا تعلیمی نظام اس طرح قایم ہو کدا سے شائلتداور قابل لوگ پیدا ہوسکیں جن کے اندر اصلی مبغین کا جون و مِنْدِ به بهوا ورأن كواس كى بروانه ، وكه زندگى بين ان كاكيا درجه وصفه بواسلام بين نرمبي ميشواون ياميني ورستغين كاكوئي طبقه نميس- لهذا برسلمان كواس قابل بونا جائي كرجب تيمي ا ور جمال کسی خرورت مو وه فرمبی مینیو ایا مسلخ کا فرض او اکر سکے۔ اور خرورت ہو کہ عاری نوخر تنكيس ، ہمارى تعليم كابول كے اندر حف مت خلق ، افيار اور جمانی برداشت كى زندگى مے منے تیاری جائش -

## ہماراسیاسی تقبل

اب تک کے حفرات میں نے خرب کی مافعت کے لئے اپنی تعلیمی ضروریات کا ذکر کیا ہے۔ میکن تعدرتی طور برآپ مجدسے سوال کریں گے کہ اس ماک میں ہماری سیاسی حالت اور

متقبل کی نسبت میری کیا را می ؟ اس مئل کی نسبت اجمال تک اس کا تعلق بهارے تعلیمی بردگرام سے بی اعظمر اَ کچے عرض کرد ں گا۔

حضرات! اس نمایت اسم مسئله کی نسبت بها را فیصد نهایت داضع بوزاچاہے۔ بندوستان کے ساسی سَلا کے بین بڑے عضر ہیں (۱) برٹش گو زمنٹ ۲۷) ہندو میجار ٹی دسی مسلم مینارٹی، اگر مسلم مینار ٹی صحیح طریقی عمل اختیار کرناچاہے تواسے قطعی طور پر دو سرے دوعنا صراور ان کے ساتھ اپنے تعتقات كودضاحت كے ساتھ ذہن تشين كرليا جا ہے . رسيدا وران كے ہم خيال لوگوں من بندت کے اندر ہمیشہ برٹش مکومت کو اس وترتی کی ضمانت سمجھا ہے اور اس کو ہندوستانی سئلہ کے حل کا نهایت مویر ورابعه قرار دیا ہے اور برٹش حکوست کے ساتھ وفا داری ان کے پر وگرام کا بزولانفک ر ہائے۔ گزشتہ جندسال کے واقعات اور بچریات اس رائے کی اصابت کا بہیں کافی و واقی یقین د لاتے ہیں۔ لیکن جمال تک کہ واقعی قوت اور غالب عضر پر قابو کا تعلق ہے۔ برٹش گورنمنٹ کوئی الل یا دائمی ہی تنیں ہے۔ برطش سے ہندوسانی عنصر کو توا لگی اختیا رات کاعل کم دمیش منت ایسے برابر جاری ہے۔ جدید اصلاحات سے آپ وہ درجہ پیدا کردیا بی سوراج بو ولی دور"معلی ہوتا تھا۔ اس کے نقر فی خطوط نظر آئے ہیں۔ سہیں اس واقعہ کی کامل ہمیت کو دہر ہے۔ يا بيئ كرسوراج ديا بهدوسان من دمه واكسيف گورنن ، كانفياليس اب مرف ياتمنيك کے قالون میں بلکہ خود مصنور ملک معظم کے اعلان میں بین طورسے داخل ہو گیا ہی جس کے معسنی میں ک سوراج کے علمے نظر کورتی دینااب ہروفادار شہری کا فرض ہوا ورجمال مک سلانوں کا تعلق ہو یہ میں سٹیتر ہی کہ جیکا ہوں کہ ما در وطن کا فرزندا ورشری ہوئے کی حیثیت سے اُن کا فرض ہے کہ آپنی نا ديوم كى امكان بحرفدمت كريس بيان تك صول سوراج كاتعلق ہے يہ بهار افرض عين مونا چاہے کہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ پورے طور برشریک رہیں۔

## سوراج كانتجه

لیکن اب اے حفرات اس موقع پر پہنچ کرہم اپنی مشکلات کی حد پر پیونے جاتے ہیں۔ کیوں کہ حصول سوراج کا مطلب برہ ہے کہ علا مندوسیجارٹی فالب ہوجائے کا لیکد اُن کے ساتھ ہما رہے مقات ہندورہ میں اس حالت کے ساتھ ہماری فاص خروریات اور فاص مندوط سطح پر این ہمالت کے ساتھ ساتھ ہماری فاص خروریات اور فاص مندوط سطح پر این ہمالت کے ساتھ ساتھ ہماری فاص خروریات اور فاص مندولا ساتھ ہماری فاص فروریات اور فاص فروریات کے ساتھ ساتھ ہماری فاص فروریات اور فاص فروریات اور فاص فروریات اور فاص فروریات کی مندولات کے ساتھ ساتھ ہماری فاص فروریات کے ساتھ ساتھ ہماری فاص فروریات اور فاص فروریات کی ساتھ ساتھ ہماری فروریات کے ساتھ ساتھ ہماری فاص فروریات کے ساتھ ساتھ ساتھ ہماری فروریات کے ساتھ ساتھ ہماری کے ساتھ ہماری کے ساتھ ساتھ ہما

فدائد کاسوال بیدا ہوتا ہے جن کامصل کرنا اور حن کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس طرح ما ویود کے فرز ند ہوسے کی حیثیت سے ہمارے جواغراض ہیں اُن کے اندرایک کشاکش بیدا ہوتی ہے اور یسی وہ چیزہے جس کی وجہ سے ہندی ستان کے اندر سلانوں کا مسکا ہمیا ہم اور محیرالعقول بن جا تا

ہے! سوال بیہ کم مم کسطرے اس د شوا ری سے عمدہ بر آ ہوں ؟

حقرات ا بوں کہ اس اہم نفتے کا نمایت گرانتی ہار سے تعلیمی مند سے ہولدا ضروری ہے کہ اس موقعہ پر اس برخود کیا جائے میرے نزدیک اس مسئلہ کے حل اور اس قسم کی وشوا ریوں برعبور ہی ایسی چزیں ہیں جن سے امهات المسائل کا حقیقی وزن دریا فت ہوتا ہے ۔ بہیں چاہئے گرانظیم الثان اسلامی مسائل کو جو ہرسلمان کا ورفہ ہیں اور اسپنے اندرایات آتش گرقوت رکھتے ہیں اور بے حظا رہم کا کام دیتے ہیں ان کو ہروک کار لایا جائے۔ بہیں چاہئے کے صدافت اور دانائی کو اپنارہ من بنائیں اور اُن می دوشنی ہیں ان واقعات کا مقابلہ کریں جو اس مرز ہین کے اندر ہواری قسمت کا بنائیں اور اُن می دوشنی ہیں ان واقعات کا مقابلہ کریں جو اس مرز ہین کے اندر ہواری قسمت کا

فیصا کرنے والے ہوں گئے یہ واقعات کیا ہیں؟ پہلی حقیقت بیرہے کراس ملک کے اندر اعلی طاقت بڑشس کے ہاتھ یں ہے ہوقیام اس نظر کے ومدو ارمی اور ہاری جان و مال اور دوسرے حقوق کے گا نظمیں۔ ان فواکد کے عوض میں جو اس طرع ہمیں حال میں ہمارا فرض ہے کہ گورٹرنٹ کے وفا دار دمیں جواس حفاظت کی ذرتہ دارہی۔ امارا

اس امرس كسى قسم كاتذيرب وتزارال نهونا جا الله-

و وسری صفی یہ ہے کہ قانون پالیمنیٹ اور فر بان شاہی دونوں ہے ہند وستان کو سوراج کے لئے بتار کرنے کا حدوے و یا ہی جوالیدا اعلیٰ تریں نفب العین ہے جس کی کسی قوم یا ملک کو آرڈ ہوئے ہے۔ اصول نیابت، کا تقاضا ہے ہے کہ بند وستان کا ہر سلم فر زندا س تقصیطیم کے صعول کے لئے سب سے برطا وطن دوست نابت ہو، کیوں کے حرف ہندوستان کا فرزند ہوئے کی حیثیت ہی سے ہم اس ملک کے اندرجا نرطورے شریت کے کسی حق کا دعو اے کرسکتے ہیں۔ بوحقوق اور فوا کد اس وقت ہم کو مصل میں یاج ایندہ حال ہوں ان کے عوض میں جا را فرض ہے ہیے کہ ماور وطن کے و فا دار تری لینداس اقرمیں کہ تی میں میں کو اور فوا کہ اس وقت ہم کو مادر وطن کے و فا دار تری لینداس اقرمیں کتا تذبیب و تر لزل نہونا چاہے۔

میں میں میں میں اس کے مہدوستان کے موجودہ مالات میں سوراج کی طوف بر منے یا اُس کے ماس ہوجائے ہے۔ عمل ہوئے کے معنی علی میں ہم مزید قدت ہندومیجارٹی کو حال ہوجائے جس برسلم عنا رہی کو اعتمام میں ہوئے جس برسلم عنا رہی کو اعتمام میں ہوئے جس براجام کا رجو اتحاد ہو تا ہو تیز میں سیر سے رکیوں کہ اس کے خاص فوائد اس طرح خطرہ میں پڑتے ہیں ، انجام کا رجو اتحاد ہو تا ہو تر این جگرا قومی تقبل کی حفاظت کے لئے یہ بسافروری ہے کہ اپنے فاص فوا کمرکی حفاظت کے لئے ہمار ا ایک جگرا قومی تطام و پروگرام ہو۔ یہ نمایت اہم مشلا ہے ہیں جا سبنے کر تھی تو ہمات کی بند پروازیوں میں اس ملک کے اندرا بنی آئندہ حالت کی حقیقت سے شہریوشی نہ کریں۔ جمال تک سوراج کے آئئی اصول پراور آئینی طریقوں سے عال ہوئے کا تعلق ہو ہمیں اپنے ہم و ملنوں برکا ال اعتما در کھنا چاہیے مگر جمال تک اپنے خاص فو اندکا لعلق ہے اُن کی حفاظت کے لئے ہمیں جو دا ہے مساعی و تطام پراعتما دکرنا چاہئے۔ لہذا اس امریکی فتم کا تذہری و تزار ل مذہر تا چاہیے۔

پوهی فقیقت یہ ہے کہ ہند وستان کا سیاسی ستقبل کو تسلوں ، میں بین اور ڈر سرکھ اور دوں اور مختلف سرکاری سیغوں اور محکموں ہیں دھالا بار ہا ہی ۔ جہاں رعا یا کے خاص و عام حقوق اور فردریات کی تسبت غور اور فیصلہ کیا جاتا ہے ۔ ایسے برست سے بیدان ہیں جہاں قوموں اور فرقوں کی لڑا ہُیاں لڑ اوران اور بین ہیں بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہوا تھے ، اوران اور بین ہیں بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہوائے ہیں جہاں عام و خاص حقوق کے در میان ہیں بین کرنی جاسے ، اوران مقام ہیں اُن کے اتحاد ، قابیت ، ہمت اور آنادی پر ہماراسیاسی مقامات پر ہو سیان قائم مقام جو کو تسلوں اور سیاک ہوا عتوں ہیں ایک مشترک قومی پالیسی افتیا ہیں مشترک قومی پالیسی افتیا ہوں ہو ہو ہیں سے ابھی بیان کئے ہیں ۔ لمذا اس امر مرکبی شتم کا تذیر فرد از اور الے ہیں ۔ لمذا اس امر مرکبی شتم کا تذیر فرد از ال

پاکچوں حقیق یہ ہے کہ اس زمانہ میں اور اس ملک ہیں جو زوری بائل ضول اور بیکار ہے۔ اس خوال اور بیکار ہے۔ اس خوال ما اور ترتیب ہی وہ چزیں ہیں جو قوموں اور افرا دے لئے اس قوت اور نفل میں اور اطلاق میں دولوں ہور نفل میں اور وطن کی خدمت ہو یا اپنی قوم کی ، اس ضم کے آلات کی حدور جیہ اور نجا کی کا ذرایعہ ہوسکتی ہیں۔ خوا ہ ما در وطن کی خدمت ہو یا اپنی قوم کی ، اس ضم کے آلات کی حدور جیہ ضرور ت ہے۔ محض شور وغل مجانے یا گائی کو سنے دسینے یا شکوے گئے کرنے یا انتہا یہ کہتا وگئی یاجہانی فردرت ہے۔ محض شور وغل مجانے یا گائی کو سنے دسینے یا شکوے گئے کرنے یا انتہا یہ کہتا وگئی یاجہانی قوت سے بھی کچھ کام نہیں جل سکتا۔ صرف آئینی طریقے ہی ناگڑ پر اور موٹر ذرا مع کا میابی کے ہوسکتے ہیں لہذا اس امر س کسی تھم کا تذبذب و تزلز ل مذہونا چاسہے۔

## فاتمب

خرات جو کھو ہیں ہے او برعرض کیا ہجا س سے مسل تنقیم کی نوعیت نظا ہر ہے اور اس سے م اس نتی بر الدیخ سکتے ہیں کہ ہارے مسئلہ کا اہم صفیلیں ہے جس پر مہیں اپنی تمام ترقوت اور توجہ مرف كرنى چاہے عظم عظم من مبتلا ہو مع بعیرش گزشتہ چندمال كے ہم نداس سے تفاض كر سكتے ہيں۔ مذهبيم پوشي كرسكتے ہيں خواه كوئي مصيبت آك او رخواه كيساہي نازك زيانه ہو ہمار تعليمي پروگرام یں کوئی علل نہ واقع ہونا چاہئے۔ کیاگز شتہ جنگ سے زیادہ برٹش قوم اور برٹش سلطنت کے لئے کوئی اور نازك زمانه آسكنا عقاجب كه خود اس كا وجود معرض تطريب تقاا ورجب كرم قابل خدمت مردياعورت اینی زندگی کو اپنے وطن کی حفاظت اور عزت کے لئے و قف کر دیا تھا۔لیکن یا وجود اس کے کہ و ہ پہلے سے بھی ونیالی ایک اعلیٰ درجہ کی تعلیم یا فتہ قوم تھے اور اس فوفناک جنگ کے زمانہ میں ان پرمصارف کا بے انتہا بار بڑا ہوا تھا۔ اُکھوں نے سملاء کا ایجوسی اکر سیا اور پاس کیا اور اسی نازک زمانہ يس كرورون رويد كا مرف تعليم ك كئ منظور كيا-اس سے تابت بوتا برك زنده قويس مهات اموركو كس نظرت وكميتي بي اور اسى كام كى باتو ل كے لئے وہ كيا كي قيميت دينے كے لئے تيار مہوجاتيں۔ حفرات! آخرس چندالفاظ میں یہ عرض کرسے کی اجازت چا ہتا ہوں کہ اپنی تعلیمی ترکی کے ا سلامی پہلوسے میری کیا مرا دہ ہے اگر ہم اسلام کی آئی ازادی اور دفع کو تھے ندہ کرنا چاہتے ہیں دا د ہمیں عزورزندہ کرناچا ہے ، تو ہمیں صرف خارجی نتائج کو انسیں دکھینا چاہیئے بلاخصوصیت کے ساتھ معالم كى تەكوبىيونىچنا اور أس كے اصول پرنظر كرناچا ہے۔ مكاتب اسكول كالج، يونيورسٹياں ، استحانات ا ور ڈگریاں وغیرہ وغیرہ بیرسب ضروری ہیں بلکن ان کی مثال ایسی ہی ہے جسے کہ زندہ صبح مے مے ان کی باس تعلیم کی اسی زندگی اور روح ہمارے فاتع التھیل ہم قوموں کی ترمیت اوران کے افال ت بس صرطرح أيك بمحدد اركسان يودسك كي موهائي يا ببندي كونيس د كميتا بالركيل كي مقدا را ورزعيت كود كيتا ہے۔اسی طرح ہیں اپنے گریج نیوں کی تعدادیا اُن کی ڈگریوں پراتنی توج نیس کرتی جا ہے بعنی کہ اُن کی تربيت واخلاق كي وعيت بر- بهي ان محام اورخ أنسكي صدا قت ،حب الوطنى ، بمنت ،صفا ل قلب وجبی وزیان ،صداقت لیسندی، اعت ال اینار ، کم زوروں کے ساتھ لینیت اور تکرروں کے مقابلس غلطت اجهانی برد اشت کی قوت علی قابلیت غیرمتز از ل دجلوت وظوت کی و یانت ،

حن قدرت كاذوق ، ان سبب باتوں كو بامعان نظر دكھنا چاہئے -فلاصر بيرے كر ہمارى هيقى غرض و فايت بير بونى چاہئے كر ہمارى تعليم كا ہوں كے نثرات سے
ہمارى عبدست و نيابت كے ذخيرہ بير كس قدراضا فركيا ہے -جمارى عبدست و نيابت كے ذخيرہ بير كس قدراضا فركيا ہے -ضرات ! بيں ايك باري آپ كا شكرية اواكر تا ہوں كہ آپ سے بيرے اس خطبہ كو نمايت عبراكم الطف آميز توجہ كے ساتھ سنا - والحجد دلله او كل اواكر ا

AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

はないないない。 いっているのは、中国ないないないない。

and the state of t

and the representative of the second second second

THE PERSON NAMED IN COLUMN THE PERSON NAMED IN C

and the state of t

ا جال سی کی وج

صدرعاليناب زيل مراران يم رحمت الله بالقابه

طالتصدر

توسط - مدوح کے مالات اجلا منقد مرسورت جد ہذامی دیج ہیں۔

#### خطر مارت

حضرات! سب بیلیس اس فری و ت که واسط جواب نه و وسری بادمجو کوال اندیا اسلم و کیشن کا نفرنس کے سالا شاجل س کا برلیسیدن سانے سے دی ہے اظہار تشکرا و دم نوئیت کرتا ہوں - اقراب المسلم کا برلیسیدن سانے سے دی ہے کوصدارت کی عزت دی گئی تھی اور وہ اجلاس اس کے کادکنوں کی اُن تھک کوششوں سے بہت کا بیاب تنابت ہوا تھا - اب یہ دو مراموقع ہی کہ دو ہی عزت مجھ کو بھر دی گئی ہے - کاش مجھ سے بہت کا بیاب تنابت ہوا تھا اب و دم داری کا کہ دو ہی عزت مجھ کو بھر دی گئی ہے - کاش مجھ سے بہت کا بیاب تنابت ہوا ہوا میں خوالی ہے جھ کو اُس کے قبول کرنے میں بہت تا مل تھا گریس نے اُس کو مضب کہ آپ صاحبوں لے عطالیا ہے جھ کو اُس کے قبول کرنے میں بہت تا مل تھا گریس نے اُس کو اِب اِب میں است کی ایمیت کا بورا احساس ہے ہوا ہو ہے میں سے تا ہی مسلمان کی تعلیم کا در میں صوف یہ کھ سکتا ہوں کہ میں سے اس مصب کو ایک در من مسلمان سے سے کر قبول کر لیا ہے - میں سمجھتا ہوں اس سے کسی کو الکار نہ ہوگا کہ اس ملک میں سلمان وں کی تعلیم کا مسلماس قوم کے اعزا می و متھا صد کے لئے اُس قدر مغروری اور ایم ہے کہ جب کسی مسلمان سے مسلمان سے مسلمان سے کھی کو ایک اس میں دور ایم ہے کہ جب کسی مسلمان سے مسلمان سے مسلمان سے کے کہ جب کسی مسلمان سے کھی مسلمان سے کھی کو مسلمان سے مسلمان سے مسلمان سے کو مسلمان سے مسلمان سے میں مسلمان سے مس

اس کام میں مدد مانگی جائے جواس کا نفرنس کامقصدا ولیں ہے توبیداس کا فرض میں ہے کہ خوشی سے مدد کے واسطے تیا رموجائے میں نے منصب عددارت کواسی احساس کے ساتھ تبول کیا ہے اور ہی اُمید کرتا ہوں کہ آب اس کا نفرنس کے کام کوکا میابی کے ساتھ انجام کو پہنچا نے کے لئے پوری مدددیں گے اورا عا

سیں کہ جیا ہوں کہ سلمانوں کی تعلیم کا مسلم ہبت اہم اور ضروری ہے۔ میں ہجھتا ہوں اور آب صاحبوں کو تقین دلالے کے واسطے دلائل کی عاجت نہیں ہے کہ سلمانوں میں مغربی تعلیم بھیلا ہے کے واسطے پوری قوت کے ساتھ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ مہدو سان سے بہت سی با توں ہیں ایک وہیں بہا نہ پرکادروائی شروع کی ہے اس لئے تعلیم یا فتہ کام کرنے والوں کی ضرورت برابر بڑھتی جائے گی۔ اگر سلمان ان کا دروائیوں میں حصد لینا چاہتے ہیں اور وہ اس ملک کی سلس ترتی ہیں شرکت کر کے اجت آب کو کا دائد باشدہ تناب کرنا چاہتے ہیں تو اُن کو اعلیٰ درجہ کی گوشش سے اجبے آب کو اس مرتبہ عصل کرنے کے قابل بہنا ناچا ہے جس کے وہ اس ملک ہیں اپنی اہمیت کی وجسے سیتی ہیں۔ اس سلہ عاصل کرنے کے قابل بہنا ناچا ہے جس کے وہ اس ملک ہیں اپنی اہمیت کی وجسے سیتی ہیں۔ اس سلہ کو سنستن کی ہے آب مار بین میں سے شرخص کو میرے ساتھ اتفاق ہے ۔ خواہ ہم کو کہتنی ہی شکھا ہیں تھی سالہ ہماری ہما یہ اور ایس ہم کو کہتنی ہی شکھا ہیں تہیں ہیں ہماری ہما یہ اور ایس ہماری ہما یہ ایس ہماری ہماری ہما یہ اور ایس ہماری ہماری

تعلیمی کانفرنسی ضروری ہیں ۔

گری افرورت ہے۔ اگر ہا دے معرضین محسوس کرتے ہیں کہ اس کا نفرنس نے کامیا بی کے ساتھ اس مقصد
کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہا دے معرضین محسوس کرتے ہیں کہ اس کا نفرنس نے کامیا بی کے ساتھ اس مقصد
کو پورا کرلیا ہے جس کے واسطے وہ قائم ہوئی تھی اور قوم کو تعلیمی کی قائے۔ اُس کی ضرور توں اور طبندارا دو کی حتایہ بینچا دیا ہے اور اس وسیع براغظم کے محتلف مصص میں سلمانوں کی تعلیمی ترقی کے واسطے مقامی آئی گری ہوں کی میں اور اس میں بیب بخمین سلمانوں کی تعلیمی ترقی کے واسطے مقامی آئی گری ہوں اور دل سے کام کار ہمی ہیں اس محالت میں شاید اس تھی کی تحت ہیں ہے موقعہ نہ ہوگی مگرجب کر حقیقت حال یہ نہیں ہے اور سلمانوں کی تو میں اس قسم کی تحت ہیں بہت ہی جھے ہے توصا ف طاہرے کہ اس ملک سلمانوں کی تو مرزیا دہ ترغیر تعلیم ہیں بہت ہی کے تلاقی مافات کرتی ہے اور سلم میں اس قسم کی کا نفرنسوں کی ضرورت ہے ہم کو مبت کچھ تلاقی مافات کرتی ہے اور مزل مقصود تک پہنچے کے لئے سخت کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ اعتراض کسی قدر بجا ہوگا اگر یہ کا نفرانس منزل مقصود تک پہنچے کہ لئے سخت کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ اعتراض کسی قدر بجا ہوگا اگر یہ کا نفرانس کے حال اور در زور یوشنوں کے بعد اپنے کام کوشم کر دے اور کوئی علی کار روائی تدکرے ۔ متا بچھ حال اللہ معالم کوشم کر دے اور کوئی علی کار روائی تدکرے ۔ متا بچھ حال کے مقال کوئی میں اور در در دور یوشنوں کے بعد اپنے کام کوشم کر دے اور کوئی علی کار روائی تدکرے ۔ متا بچھ حال

كرف كے الا سال بوتك مقل ورسل كام كرنے كى ضرورت ہے اور اس كانفرنس كامقصداسى قسم کی علی کارروائی کی تخریک کرنا ہے نقطارز ولیوش پاس کرنانہیں ہے۔اس تسم کی کانفرنسوں کے منظور كرده رزوليوش سے و وصغ معلوم موتے ہيں جن ميں سب سے پہلے كارروائى كى ضرورت باوريہ مندوستان كے مسلمانوں كافر عن بے كه نتائج سے نابت كريں كه يه كانفرنس اپنے عمل ميں بارة ورہيں۔ میں پیمرکهوں گاکہ اگر مان بھی لیا جائے کہ سلمان اپنی تعلیمی ترقی میں اُس درجہ کو بینے سکتے ہیں کہ وہ ہرحصنہ مك ين منتظم بن اوراً مفول في تعليم من بيجهيد ربية كي و صبح كوبور مع طور سے دوركر ديا سب - اس برجى ميرى دائے ميں اس قسم كى كانفرنسيں ضرورى ہيں -اگر مان سياجائے كە ترتى تعليم كى تحريب كى جو اس کانفرنس کے مقاصدیں سے ایک ہے اب ضرورت نہیں ہے پیری یہ بات لازی ہے کہ اس مک کے مختلف حصص کے بڑے بڑے ماہرین فرتعلیم سال میں کم از کم ایک مرتبہ تبا دار مخیالات اور تجربات كى عزض سے جمع ہوں تاكہ مختلف تعليم وتربيت يا فتر د ماغوں كے فوا يُدبو مهندوستان كے مختلف مركزوں میں کام کررہے ہیں زیادہ قابل اطمینان ترقی سے واسطے ماصل ہوسکیں۔ صوبيني بين ملانون تختليم حالت اس موقعه يرمين ايك بيان كي طرف توجه دلاتا بون جوحال مين ايك ذمه دا با اختیار شخص سے کیا ہے کہ سلمان صوبمبئی میں تعلیمی نقط نظر سے بس ماندہ نہیں سمجھ جا سکتے۔ میں نقین كرما بول ورتم سب كو مجھ سے اتفاق ہو كاكہ اگراس بیان كى توثیق ہوجائے تو پیسلما نوں كى حيرت الحكيز ترتی ہو گی برا اللہ میں جوایڈریس کریں سے سورت کے اجلاس کا نفرنس میں بڑھا تھا اُس میں فصل عدا مين سياما نول كي تعليمي بيتي كو بالحضوص على اورثا نوي تعليم مين ما مبت كميا نضا اوربتا يا تصاكه عليمي ليني كو دوركراف اوراس درجة مك ترتى كرف كے المع وجهايدا توام ف عاصل كيا ب سخت كوستوں كى ضرورت ہے۔ یہ ایک عجیب وغریب بات ہوگی کہ جھ سال کی محقر مدت میں اس صوبہ سے مسلما نوں فے تعلیمی معاملات میں ایسی غیر حمولی ترقی کی ہے اوراُن کووہ درجہ عامل ہوگیا ہے کہ اب وہ ایس ماندہ قوم نہیں سمجھ جا سکتے تعلیم میں سلمانوں کی ترتی کا اندازہ کرنے کے واسطے س صوبہ کے شائع شدہ تقته جات كامطالعه ضروري ب - والركر سيك انتركش صوبيبي كى يخ سالدربورث بابته ملك الله لفاية الما الماليس مدرج ذيل إقتباس الاستدريديب روسى برقي م تام تسم کے مدارس من طمان علیم یا نے والوں کی تعداد محالہ اللیس مرع و ۱۹۲۱ تھی اور الموال ين وه تعداد الم الم الموكمي يني عرصه يا لخ سال بن سلمان عليم بالن والول كي تعدا دين ١١١ فيصد اضا فيرمواا ورديكرا قوام كي تعليم بالنے والول كى تعداديس اللى دتيس عروم فيصدى اضافرموا-

| اس سے ظاہر موتا ہے کہ تلافی ما فات کرنے کے بجائے جوسلما نوں کی تعلیم کے ہر بھی خواہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ب صوبلبئيس ديگرا قوا م كے مقابله بين سلمان هرا في صدى يجھے ره گئے ہيں - يہ بانكل فيجے ہے ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہم نے ۱۱۲۷ فی صدی ترتی کی ہے مگر تلافی ما فات کرنے کے بجائے ہم دوسری اقوام کے مقابلیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله في صدى يتي يا من من الريم الريم المريم المريم الما ويرنظر واليس تومعلوم ميوكاكه في الحقيقة بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تي يجهم مي مياكم ميتير شاطيع من ما معليمي مدارس مين سلمان طلباء كي تعداد المسام المام ١٨١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تھی اور سلط الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| داغ کودورکردیا ہے بلکہ العلیمی درجہ دوسری اقوام کے مقابلیں بجائے بڑھنے کے صا ف طور سے کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قدر کھٹ گیا ہے۔ سام سام میں میں اسلام میں اسلا |

مندرج ذیل نقشہ سے صوبیبئ میں سام ۱۹۲۲-۱۹۲۱ء میں سلمانوں کی علیمی حالت معلوم مو تی ہے۔ ابتدائی تعلیم

| فیصدی | سلان       | كل تعداد |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
| 1159  | WEN        | rar (    | جاعت إوّل (معصوم بي |
| 1054  | rr         | 1 + 1    | جاعت دوم            |
| 1010  | 144.       | 111      | جاعت سوم            |
| 1416  | 179        | A4       | جاعت جهارم          |
| 1011  | 1.7.       | 40       | جاعت يتجم           |
|       | باسے وسطیٰ | جاعت     |                     |

| تیصدی | سلما ن     | كل تعدد |            |
|-------|------------|---------|------------|
| 14    | ٤          | W1      | جاعت تنشم  |
| 181.  | m ^        | r       | جاعت بيفتم |
| 1.5   | P 4        | ro      | جاعت بشتم  |
|       | اعلىٰ الله | جاعت إ  |            |
| 4,94  | 494        | 9941    | جاعت نهم   |

جاعت دېم ٢٠٥٠ دېم واعت يازدېم ٥٨٠٠ م

| AIF             | MAK                                           |                       | 0114                    | جاعت دوازدهم            |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | يونيورسٹي وانٹرميديت                          |                       |                         |                         |
| نی صدی          | مسلمان                                        |                       | كل تعدا د               |                         |
| ונא             | 94                                            |                       | الم ۱۲۸۲ الم            | جاعث انراميديث فرسه     |
| 419             | ^1                                            |                       | لاب ۱۲۲۷                | جاعت انر سيديث سكن      |
| 414             | r9 .                                          | E. Lucia              | دایر ۲۲۲                | ین کرانی                |
| arm             | 76                                            |                       | ४१० राष्ट्र             | <i>ij</i> , ,           |
| as              | DE MANAGEMENT                                 |                       | تاير و ٢                |                         |
| 177             |                                               |                       |                         | پوسٹ گریجوایٹ سک        |
|                 | مفر                                           |                       |                         | * " "                   |
|                 | صفر                                           |                       | يقات علمي 4             | رسرت استودن معن طلبات   |
| كاتعلق ہے       | ئى تعلىم كے تتروع درجور                       | جبال مكركم ابتدا      | فرسے صاف ظاہرہے         | مندرجها لانقة           |
| واوركم ازكم     | ئی تعلیم سے شروع درجوں<br>ی یا روو افی صدی ہے | ين سلما نو ب کي آباد  | زتی کی ہے۔صوبیسی        | مسلمانون ليخاصي         |
| ىآبادىكى        | تين كه مارى تعليم مار                         | ينادل فوش كرك         | ت ميمتعلق بيركه مرتم ا  | مصوم بيول كي جاعد       |
|                 | تى جىيات ككراعلى                              |                       |                         |                         |
| بی کی آبادی     | ه - اوسط فی صدی صوب                           | دى سبت صفر ہے         | مص محقیقات علمی میں ہما | كلاسول بس ا ورطليا-     |
| مجيمين سمار     | ل اورتعلیم می تقینی بهت                       | س صوبين آيادير        | بم ادیے ذاتوں کوجوا     | يركالاكيا بي الر        |
| فشدسي سلمانو    | اجاسه كأسندرج ويل تن                          | مهدى ا در يمي كھ      | ہماری تعلیم کا وسط فی م | سے فادج کردیں تو        |
| ي كي اعلى اقوام | بإرسيون ا ورمېندو وُ ز                        | مين بمقا مله عيسائيون | ر کالیجبیٹ تعلیم کے باب | کی تعلیمی حالت رعلیٰ او |
|                 |                                               |                       |                         | کے معلوم ہوگی -         |
| بارى            | بندو مسلمان                                   | شربعنا قوام کے        | ہندوشانی عیساتی         |                         |
| Wr-9W           |                                               | 04-6404               | 171047                  | آبادی                   |
| 441             | 494                                           | 4744                  | rrr                     | اعلى علىم جاعتِ بهم     |
| 4.4             | 140                                           | 4111                  | 444                     | چاعت دہم                |
| 011             | ۲۲.                                           | 4444                  | 114                     | جاعت يازدسم             |

| 014 | 446 | N. 79 | جاعتِ دواردهم ١١١٠                |
|-----|-----|-------|-----------------------------------|
| p4. | 9 ~ | 1440  | يونيورشي الشريديث كلاس ورسطير ١٢١ |
| 100 | ۸۱  | 1-77  | يفيورشي انظرميديث كلاس كنداير ٩ ٥ |
| ar  | F9  | 019   | تعرداید ۲۰                        |
| 44  |     | 944   | فرتهاء ١٧                         |

جھے کوئین ہے کہ اعدا دو شار کے ذریعہ سے اس امتحان کا نیتجہ یہ ہوگا کہ تم کوئین ہوجا سے گا

ابتدائ تعلیم استعلیم کے تمام شعبوں میں ہرطرف سے ، ورزیا دہ سخت کوششوں کی بہت ضرورت ہو۔

ابتدائ تعلیم اجمال تک ابتدائی تعلیم کا تعلیم کا تعلیم ہے سلما نوں کی فی صدی نسبت بڑی نہیں گوجی قدر ہوئی جائے دہ نہیں ہے گریہ ما نما پڑے گا کہ ہندوت ان کی کل ، قوام کو ابتدائی تعلیم کے باب میں آئیندہ ترقی کے کہ ہندہ ہوئے کا معیار فقط ، وہ مع فی صدی ہے جگسی طور سے بھی کا فی کرنے کی ضرورت ہے ۔ ہما را خوا ندہ ہوئے کا معیار فقط ، وہ مع فی صدی ہے جگسی طور سے بھی کا فی نہیں ہے یہ دیکھ کرخوشی ہوتی ہے کہ ہرگروہ و قوم کے لوگ ، بتدائی تعلیم جرید ہموجانے کے دل نہیں ہے یہ دیکھ کرخوشی ہوتی ہے کہ ہرگروہ و قوم کے لوگ ، بتدائی تعلیم جرید ہموجانے کے دل سے موا فتی ہیں جب سان کی میں سے ضو بہیئی کی تیبایٹو کونسل میں مفت اور جرید ابتدائی تعلیم کا علم طبندگیا اور تیجہ لیٹیو کونسل اور نیز بمبئی کی میونسیلٹی میں اس کے وا سطے کوشش کرتا رہا تواس وقت

- ガラシア

نا نوی اوراعلی علیم ایس مینیز کدچکا موں کہ نا نوی اوراعلی تعلیم کے یاب میں ابھی تک ہماری قوم بہت سیجھے ہے۔ اعلی تعلیم سے میری مراد فقط علوم عامریں اعلی تعلیم نہیں ہے بلکرمیٹیوں صنعت اور حرفت کی تعلیم تھی اُس میں شامل ہے۔ آب سب صاحب محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم کوکس قدر تما فی ماقا كرناب، إلى الني يتقفيل سے مذبتاؤل كاكدكس قدر كرنا باقى ہے۔ اصلى سوال يہ ہے كہ اُس كوكيوركم پوراکریں۔ایک بشکل جومیری رائے میں ہندوتان کے مسلمانوں میں اعلی تعلیم کی سدرا ہ رہی ہے وہ ندى رمناؤن كالتربيحس كايس في اين سورت كي ايدرس مي ببت كيو ذكركيا تفاكراس شكل كا اب بہت زیادہ انٹرننیں ہے۔ اور بہت سے نوجوان مسلمان علیم یانے کے دل سے خواہشمندیں۔ ایک سدراہ جو برابررہی ہے اورجو با وجو داعلی تعلیم کے شایقین کی روزا فروں تعدا دے آج بھی اگر زیادہ نمیں تو کم از کم اُسی قدرزور کے ساتھ موجو دہے وہ سلما نوں کی مالی بتی اور اُس کی وجیسے فندش کی کمی ہے اس ضرورت کا مام مخفر لفظوں میں اسکا لرشیہ ہے۔ اگر فترورت مندطلیا مروفرہ امداددسینے کے واسط کافی فندط مہیا ہوجائے تو ہماری ترقی رعلیٰ تعلیم میں بہت کھے اصافہ ہوجائے گا اور کھے عصر بعد ہم اپنی قوم سے تعلیمی سبتی کا دھبہ جومدت سے ہماری قوم برنگا ہوا ہے دور کرسکیں گے۔ فوائدهامتر كاوقاف أن مدون مين سے ايك كوجن سے مطلوبه مالى امدا دمل سكتى ہے ميں اسپنے بيلے ايداري یں بیان کرچکا ہوں میں سے قوا مُرعامہ کے اوتا ف کی بڑی مقدار کی طرف توجہ دلائی تھی جوسلما توں نے زما مذکذ ستین قائم کئے تھے۔اگران اوقا من کاعد کی سے انتظام ہوا وراُن کی آمدین سلمانوں کی علی تعلیم کی شاخوں برصرت ہو توسلما نوں کی تعلیمی بیتی کا اصلی علاج ہوگا اور ہما ری تعلیمی ترقی کے داستہیں سے ایک اصلی سدراہ وور بہوجائے گا۔اس باب میں ج کچھ راندیرمیں ہورہا ہے چشر سورت کے مضافات میں واقع ہے آپ کواس کی طرف متوج کرتا ہوں ۔ سال گزشترجب ہیں سورت كياتو مجھ كور اندير بايا يكيا تھا اور و ہاں يں نے ايك مدرسه ديجھاجو فائدة عامه كے ايك وقف

سے جلتا ہے۔ اس مدرسہیں ہرقوم وملت کے طلبا بطور ڈے اسکا لرکے تعلیم ماتے ہیں مگراس کے متعلق ایک بور ڈنگ ہوس بھی ہے جس میں غریب مسلمان طلبا بلافیس طعام مکا ن اور تعلیم کے داخل کئے جاتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مررسمین سلما توں کو مذہبی تعلیم بھی ہوتی ہے کیوں کہ ية تمام اسلامی اسکولوں کی عام خصوصیت ہے اور تمام سلما نوں کا اس باب میں اتفاق ہے۔ دنیا وی عليم هي عده دى جاتى ب كين خصوصيت جس كي طرف بين خاص طور سے متوجه كرنا جا مِمّا بهوں وہ يہ ؟ كمفلس طلباء كومفت كها نامكان اوركيرا متاسبها وتعليم دى جاتى يه يس سي عدفا مده بهت متا تزیوا بوید مدرسدسلمانوں کو بینجار باہے اور میرا مقصداس کا نفرنس میں اُس کا ذکر کرنے سے یہ ہے کہ وہ اصحاب کہجن کو سلمانوں کی تعلیم سے دل جیں ہے اس مدرسہیں تشریف لے جامیں اور دیں كراس سم كے مدارس كى تعدا دمندوستان ميں بڑھ سكتى ہے يانہيں۔ قائدہ عامہ كے اوقا ف كايم سياسي بترمصرف ب اوراگران اوقا ف بس سے اكثر كاروبيد و ضائع بور ما ب تام ملكيں اس قسم کے مدادس قائم کرانے میں صرف کیاجا سے توان سے ترقی تعلیم میں بہت مدد سلے کی میرے سورت میں اس مضمون کا ذکر کرانے کے بعد مندوشان کی مجلس واضعان توانین نے مسلمانوں کے ادقات كاقا نون منظور كرليا ہے اور مم سب دل سے اُميدكرتے ہيں كہ اس كانتيجہ يہ مو كاكہ اوقات كے أتنظام مین زیا ده متعدی ظاہر کی عاملے گی اور اُن کی آمدنی زیا دہ ترسلما نوں کی ترقی تعسیلیمیں

عسلم ابهت برسول سے ہم سلمانوں کی ترتی تعلیم کے ذرائع اورطر پقے سوچے رہے ہیں۔
سوال یہ بہدا ہوتا ہے کہ تعلیم سے بی الحقیقت کیا مراد ہے اور تعلیم ترتی کا فیتی کیا ہوگا ۔ میں نہیں بھتا ہوں
اس باب ہیں کسی تسم کا اختلات آراہے کہ تعلیم کا آخر مطیر نظر صول علم یغرض علم ہونا چاہیے۔ ہمالاے سغیر
علیا لصلوٰۃ والشّلام ہے بھی ان ہی معنوں ہیں صول علم کی لقین کی ہے جب کہ انھوں سے فر ما یا علم حال کہ درکیوں کہ وعلم حال کر راہے خدا کے داستہ بین نیک کا مرکز ا ہے، وعلم کا ذکر کر راہے خدا کی تعین
کر دکیوں کہ وعلم کو ال ش کر راہے خدا کی برست کر راہے ہو علم کا انہ کر کر راہ ہے خدا کی تعین
کر راہے والم کو ال ش کر راہے خدا کی برست کر راہے ہو علم سلمانا ہے خیرات با نماہے اور وہ ایسے
لوگوں کو علم سلمانا ہے جواس کے اہل ہیں وہ خدا کی عباد ت کر راہے ۔ علم حق و باطل ہیں تمیز کر راسکھانا
ہے وہ ہم کو بہت کا داشہ دکھا تا ہے وہ بیا بانوں ہیں ہمارا و دست ہے تمان کی ہیں ہمارا مولش ہو
جب کوئی دوست باتی نہ رہے تو وہ ہمارا ہم کی ہے وہ خوشی کی طرف ہماری رہمانی کر راہے
مصیبت ہیں وہ ہم کو دھارس دیتا ہے ، دوستوں کے جمیر ہیں وہ اراز یور ہے اور درشمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز یور ہے اور درشمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز یور ہے اور درشمنوں کے جمیر ہیں وہ ہماراز یور ہے اور درشمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز یور ہے اور درشمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز یور ہے اور درشمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز یور ہے اور درشمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز یور ہے اور درشمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز یور ہمار در در ماران کی درست باتی نہ در ہم کو در معارس دیتا ہے ، دوستوں کے جمیر ہیں وہ ہماراز یور ہمار در در شمنوں کے محمد ہیں وہ ہماراز دور ہمار در در سونوں کے در میں اس کر در سونوں کے در انہوں کے در در سونوں کے در انہوں کی در سونوں کے در انہوں کے در انہوں کی در سونوں کے در انہوں کی در انہوں کی در سونوں کے در انہوں کو در سونوں کے در انہوں کی در سونوں کے در انہوں کی در سونوں کے در انہوں کی در سونوں کے در سونوں کے در سونوں کی در سونوں کے در سونوں کے در سونوں کی در سونوں کو در سونوں کے در سونوں کی در سونوں

مقابلیں وہ بتھیارے علم سے خدا کا بندہ اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل کرتا ہے اور اعلیٰ رتبہ کو پہنچیا ہواس ونیا میں یاد شاہوں سے ملتا ہے اور عالم بالا میں کامل خوشی حاصل کرتا ہے ۔۔۔

چول كه بيروان اسلام ن ان معنون مين علم كوتلاش كيادسي وجهد اسلامي الديخ شانداري صول علم من برسلمان کوبی اصول میں نظر رکھناچا جیے۔ بہت ضروری ہے کہ زمانہ گزشتہ کے بڑے سائن دانوں کی ہم تقلید کریں اور قفظ علم کے سے تعمیل کا علیٰ درجہ عاصل کریں۔ ہماری قوم کی تار تخيس يد زري صفى فقط اس عرض يرهنا مفيدنس بيكدابينهم خربول كوزما نه كزنت ك كارتاموں كے عكس سے بم بي عليس يا أن كى عالت سے اپنى عالت كامقابد كر كے افسوس كريں -تالی کے اس صفی سے بیروان اسلام کوہدایت کے واسطے راہ تمامنا رہ کاکام لینا جا جی تھیلے سلمانو کی بیروی کرتی جا مینے اور اُس بڑے ام کا اپنین متی تابت کرناجام میں ہو ہما دائے ۔ بس نے بیر بایش اس اعلی عالات کی بنایر کهی میں جواب در یکھے جاتے ہیں ہماری قوم کی موجودہ مالی حالت ين تعليم زيا ده تراس وجه عص عاصل كى جاتى ب كه وه صول مشاعل كاذربعه ب اوردوني كمان كاترابه اکٹر طلباری مالی حالت ایسی ہے کہ اُن کوساری عرسخت محنت پڑتی ہے اسکول ورکا لیج کی تعلیم کے زمانیس اُن کواپن تعلیم جاری ر کھنے کے ذوا کع تلاش کرنے پڑتے ہیں، متحانات یاس کرنے بِدائ كابِيلاخيال يه بِهِ مَا ہے كہ مناسب نوكرى تلاش كريں ياكسى على مِينية بيس كام كريں علمى پينيوں ميں لوگو کی پینیزے کثرت ہے اور نوکری کے بازار کی اس سے برترحالت ہے - یونیورسٹیاں علوم عامہ میں گریجوانیش کی بڑی تعدا دہرسال تیا دکرتی ہیں مگر نوکریوں کا دروازہ اُسی نسبت سے فراخ نہیں ہوتا۔ موجودہ اقتصادی حالات میں استحانات یاس کرنے کے بعد تعلیم یا فتہ گروہ کوبڑی فکریے ہوتی ہے کہ روزی کمانے کے واسط کوئی کام کریں۔ اِن حالات میں تعلیم کی اعلیٰ صور توں کا ذکر كرناب فائده مے صنعت وحرفت، اوب وسائنسيس كمال أسى وقت عاصل بوسكتا ہے كمدت كك سلسان شق اورمطالعہ کیا جائے۔ گریج ایٹ ہونا اس کے لئے فقط بنیا د کاکام دیتا ہے۔ اس منی یں بست فرع ہے اوروہ اکرلوگوں کی دسترس میں نہیں ہے منتا سے خیال جومی نے بیان کیا ہوجودہ اتصادی عالت میں جان تک کوئن کے عام رواح کا تعلق ہے وہ فقط ایک اعلیٰ خیال ہی دیم گا جبتك كمبندوسان كي اوكول كي اقتصادى حالت ببت كيه نهيدك يتعليم وراقتصاديات بين قریب کا تعلق ہے اور ایک دوسر سے پر شخصر میں۔ ترتی تعلیم سے بہتر لوگ پایدا ہوتے ہیں اور بہتر لوگوں کے عنی میں بیتر مالی عالت ایس تعلیم دینے تھے گئے رومیری ضرورت ہے اور توجی ترقی کا انصا

تعلیمی اورا قتصادی دونوں تم کی ترتی پر ہے۔ ترقی کے راستہیں مشکلات کا ہونالازمی ہے مگر مشکلات سے ہم کوشک تدول ند ہونا چا جیئے بلکہ وہ ہم کوزیا دہ کام اور سخت محنت کرنے پر آیا دہ کریں تاکہ ہمارا مطحی نظر ہما رامقصد اور ہما را اعطافیال حاصل ہو۔

عی گڑھ بوزور ٹی اگر سرسیدان شکلات سے جوان کوعی گڑھ میں ایک در سہ قائم کرنے میں بیش آئیں د آنکشہ میں ہوجاتے اور ڈرجاتے تو قوم کو آج سلم اونوں ٹی صیب نہ ہوتی ۔ فوت تسمی سے علی گڑھ کو بہترین آدر ہو کی بُرج ش خدا اور ڈرجاتے تو قوم کو آج سلم اونوں ٹی نہیں جن کو ایٹا دے ساتھ خدمت کرنے کا ہوش تھا اور اُنھوں نے کو بُرج کی ایسے وہ آئیندہ کے واسط بہت نیتج فیز ہے ۔ اس قسم کے تمام کا دنا موں میں ایک فروری شرط یہ ہے کہ ایک شخص اعلیٰ بہت کا ہموج تمام مشکلات کے باوجو دتوم کو اُس کے مقصود تک بہنچانے کے واسط تا ایس ہوتی کا ہموجو تمام مشکلات کے باوجو دتوم کو اُس کے مقصود تک بہنچانے کے واسط تا ایس ہوت کی بہت تھی جس کی بدولت وہ اینا فنہنا ہے آرزوم اُس کی بہت کو اُرزو تھی ۔ بہت اور اُس کے مقدموں کو علی گڑھ میں سلم اونیورسٹی مل گئی جس کی سرسید کو آرزو تھی ۔ کہرسکے اور اُس کے بعدموا ہے اور ایسے زمانہ ہیں ہوا ہے جو سلما نوں کی تعلیمی بیدادی یہ سر جسلسل کو ششوں کے بعدموا ہے اور ایسے زمانہ ہیں ہوا ہے جو سلما نوں کی تعلیمی بیدادی کہارت دیا۔

 اس صوبہ کے کسی صحت بخش مُقام پر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ورمناسب جگراس کے واسطے حال کرنے کی کوسٹش ہورہی ہے۔جب یہ مدرسہ تبیار ہوجائے گاتو وہ سلیا نوں کی تعلیم ہیں بہت

اساعِن كا في الحال آب يدسُ كرنوش مو سكيك معليل كا بع قائم كرنے كى بتويرس كام ہے انتظارتھا اب ممل ہوگئی ہے۔سال گزشتہ ہزاکسلینسی گور نرصو بیلبی نے اس کا لیے کا سك بنيا در كھا اور اب يوري تو قع ہے كه كچھوع صد بعديد كالج إس صوبه ميں سلما نوں كي تعليم كا كام دے كا - وہ اول درجه كاكا بح بوكاجس ميں برقوم كے طلباتعليم يائيں كے مكر ترج أن لوكوں كودى ما سے ك ويانى كالج كے ہم نرب ميں - يہ توقع كى ماتى كا اس صوبہ ميں المانوں كى ترتی تعلیم کے ساتھ آئندہ یہ کا بج زیادہ تر ایک اسلامی کا بج بدوگا۔ اس کا بچ کے قایم ہو نے بیل کی بات ہو جی کی طوف میں آپ صاحبوں کو فاص طور سے متوجہ کرنا چا ہما ہوں گور ننٹ صوبہ بنی تے ہی رزوليوش سي جوماري كيا بي بتايا ب كد كور تمنث في المعيل كالح قائم كرف كو اسطيم المديد مے شا پان عطیہ آ کے لاکھ روبیہ سے فائدہ اٹھا نے کافیصلہ کیا ہے اور انتظام کیا ہوکہ اگراس کا نج یں آ کھا اسے طلباد داخل ہوں جن کی دوسری زیان عربی ہوتو اُن کی تعلیم کے واسطے گور ترف پر تھیر عربى مقردكرے كى جھے كوئين ہوكہ تم يہ سے ہرتض كوافرار ہوگاكم عربى زبان كوغورسے يرسف ك بست فورت ہے۔ کیو ں کماس زبان میں ہارے مرب کا صلی الم بجرموجود ہے بسلافوں کی مبت اسے زمیب سے ضرب المثل ہے۔ اس محبت کا بقین دلا سے سے واسطے کسی لیل کی ضرورت بنیں گریاای ہمہ یہ امرقابل افسوس ہوکہ اعلی تعلیم یا سے والے طلباء میں زبان علی کی تعلیم کی تواہش اس قدر انیں ہے جبیب کہ ہونی جا ہے ۔ بھے کو لفین ہے ہر شخص کو اعتبرا اب ہو گاکہ قوم میں ایک اسی تعلیم یا فترجاحت کا ہو تا نمایت عزوری بوجومغربی علوم وفنون کی صابت کے ساتھ ہاری ندمینی ا کے ایمی اہر ہوں۔ ہندووں کی مذہبی کتابی سنکوٹ زیان یں ہی اور آ ب کو معلوم ہوگا کہ خالب تعداد ہندوطلبا رکی سنگرت کوبطورد وسری زبان کے لیتے ہیں تاکا ن کواہنے نرب سے براہرا ادربورى دا قفيت بواس صوبه كے سلمان طلبارس بيرميلان طبعت سن يا يا جا آ - يا معيے کوری زبان کا سیکھنا زیا دہشکل ہواس کے واسطے زیادہ محنت کی ضرورت ہواوراس کے امتحان ير فيل بوسن كا زياده إندليت بي يالكل مكن بحركمان عالات كي ملى وجرهمان طلبا ركا إلا ہوجس کی وجہ سے قدرتی طور برأن کو فقط استحان یاس کرے کی فکر ہوتی ہے کجس سے وہ اپنی رویٹی

كانے كے قابل ہوں - ان كے واسطے اليي ثانوى زبان كانتخب كرناجس ميں امتحال پاس كرتا آسان ہو صرور دل کش ہوگا . مگران کے ساتھ ہی ہند وطلباء کے واسط بھی وہی مالات موجود ہیں سنسكرت زبان كابجى سيكفنامتك بسم مرمند وطليار من جيث القوم اس مشكل سے بنس ورتے اوراین اعلی تعلیمے ووران یں محنت سے زبان سسکرت کامطالعہ کرتے ہی کوئی وجرنس سے کوسمان طلباان کے تونہ کی بیروی نہ کریں عربی کوبطور کنڈلنیگویج کے لیں اور میرے نزدیک ہند دستان میں جوسلا نوں کی سب سے بڑی خرورت ہے اس کو بور اگر رہے ی اسے لوگ تیا رہوں جو مغربی علوم اورزبان عربی کے ماہر ہوں اور اپنی قوم کے لئے مفید خدمات انجام دے سکیں۔ گورنسط سے جو المغیل کا ہے محمقلق رزولیوش منظور کیا ہے اس سے وقعلیم کے انتظام کے واسطے رضامندی كا اطاركياب اورميك كويورا بحروساس الرسلان طلباء كي طوف سع باكى الكولون اوركا بحول ي ء يقليم كے واسطے اللی خواہش كا افلار ہوتو گوزنے اپنے تعلیمی اسٹی ٹیوشنوں ہی عربی تعلیم كابندہ کرد ہے گی۔ بچھکوا میدہ کمسلما ن طلبا اپنی قوم کے دا سطے عربی تعلیم کی انہیت کو تحسوس کریں گے اورحیب اُن سے اسینے سکٹرلنیگو یج انتخاب کرنے کے لئے کماجا سے گاتو وہ عربی زبان كاحق فراميش مذكري كے مركر يوسف كى شايا نه فياضى كا ذكر نامل ہو گا اگريں يه د بتاؤں كاس فندس كيس وظيفي جن سيم إيك بنس روبيه ما مواركا ب اس سار عصوبين مع مندو کے فرسط ایر کلاس کے طلیاء کو دیئے جائیں گے سمندریار وظائف ایس نے اپنے سورت کے ایرلیس میں اس مل کے سلمانوں کے

کے ذریعہ ہے پورا ہو سے کی توقع ہو سی ہے۔

تعسلیم نوال | اس صوبہ کے سلمانوں بر نعلیم نسواں کی حالت بہت بُری ہے سام ۱۹۲۱ء میں کنڈری مدارس مين فقط آ تله مسلمان لركيال تعيين ا ورجهان كك كالج كي تعليم كا تعلق موان كي تعدا دصفر تقي -ہارے سِغیرطیال ام نے صول علم کے باب میں ذکو روانات کیں کوئی فرق نہیں کیا۔ اُنھوں نے دونوں صنف کوعلم الاسٹس ور مال کرنے کے واسط حکم دیا ہی جب العصلیم یا فتہ ہیویاں ا ہے شوہروں کے ساتھ کام میں شرکت کرے اپنے بچوں کی ترقی کے واصطے کوشش یا کویں ۔ کوئی قوم ترقی سیس کرسکتی سلانوں میں کیم نسوال کا مشاریب سے یدہ ہے تعلیم نسوال کے خلاف تعضب اب بتدریج كم بور ہا ہے گرتعلیم نسوال کے راستہ ہی پھڑنکل رو بیہ کی ہے ۔ یں تعلیم اور رو بیہ کے بہمی تعلق کو پٹیتر بیان کرچکا ہوں۔ اگر مناسب مقدار میں رومیر موجود ہو تو تعلیم نسواں کا مسکدا یہ شکل نہ رہے گا مبیا کہ وہ اب ہے۔ اس کامیابی کوبیان کرتے ہوئے جوعلی گڑھ کے مدرمہ کو ہوتی سے ایک پرجوئس کام کرنے والے کی خرورت کوبیان کیا ہے جس طرح یہ اصول سپک اور قوی سٹی ٹیوشنوں کے باب من سجے ہے۔ وہ شخصی کوسٹسٹول کے باب میں جی عائد ہوتا ہی- میں آب ساجوں کے سامنے مرف ایک شخص کی مثال میں کروں گاجس نے اپنی دور مبنی سے تعلیمی معاملات میں اعلیٰ سے اعلیٰ مارح عل كرے بي اين فا زان كى مردكى - آپ صاحبوں بي سے كسي خص سے جيش برالدين طیب جی کانام نہیں منا ہواس فاندان کی تاریخ مکھنے کے قابل ہے کیوں کہ اس سے ظاہر موتا ہے کہ ایا معتنفس اپنی وات سے اپنے فاندان کی تعلیمی ترتی کے واسطے کیا کھے کرسکتا ہے جسٹ طیب جے کے والد ما حرطب جی بھائی میاں بڑودہ کے ایک تاجر تھادر بست عیال دار تھا عول نے فصد کیا كراب بجيل كواعلى تسم كي تعليم من كرجوان دنول ير ميراسكتي تقي ان كے واسطے بترين مواقع۔ بيداكري-ان كے سب بيٹو ل سے جو تعداديس جھے شے اپنے اپنے وائرہ بيں اعلىٰ مرتبہ ماصل كيا۔

تعلیم کے بڑے قوا کہ سے متفید ہوکرا کھوں سے اپنے بچوں کو فواہ ذکو رہوں خواہ اُ ناٹ ہتر ہی تعلیم دی ہو اس زماندین ہوکرا کھوں سے افراد ہیں دی ہو اس زماندین سے افراد ہیں اور اُن ہیں ذکو رواُ ناٹ ہیں شکل سے کوئی شنفس ہوگا جو انگریزی نہ جا نتا ہو۔ اس خاندان کے باب میں طریق علی یہ تھا کہ اور اُن اُن کے دور اُناٹ میں خاندان کے دور اُناٹ میں خاندان کے دور اُناٹ میں خاندان سے دکورواُ ناٹ بیٹے میں اور اُناٹ دونوں کی تعلیم میں اعلیٰ تعلیم دی ۔ اس خاندان سے دکورواُ ناٹ کی تعلیم میں اعلیٰ تو تعلیم میں اعلیٰ تو تو کو اور اُناٹ دونوں کی تعلیم کے داسطے ایک وقت میں اور ایک ساتھ کا فی مقد ارمیں روبیہ کا باد دوم کی ترق کو دھیمی نوقا رہے ہوگی گر تھینی ہوگی ہمترین طریقہ ہو ہو ہا کہ دسترس میں ہوا ہی ہمترین طریقہ ہو ہو ہا کہ دسترس میں ہوا ہی ہمترین طریقہ ہو ہو ہا کہ دسترس میں ہوا ہی ہم کو الماش کرنی چاہیے اور قوم اور نیز خاندان کی تعلیم کے واسطے ایک دسترس میں ہوا ہی ہم کو الماش کرنی چاہیے اور قوم اور نیز خاندان کی تعلیم کے واسطے ایک دسترس میں ہوں ہوں کہ ہم کو الماش کرنی چاہیے اور قوم اور نیز خاندان کی تعلیم کے واسطے ایک دسترس میں ہوں ہوں۔ تو م کی ترقی اُس کے دائے در تو کی ترقی اُس کی تو تو م کی ترقی اُس کو تو تو کی ترقی اُس کرنی چاہیے اور قوم اور نیز خاندان کی تعلیم کے واسطے ایک دائے در تو کی ترقی اُس کرنی چاہیے اور قوم اور نیز خاندان کی تعلیم کے واسطے ایک دائری ترقی بین خصر ہوں۔ تو م کی ترقی اُس کی ترقی اُس کی ترقی اُس کی ترقی اُس کی تو تو کہ کی ترقی اُس کی تو تو کی ترقی اُس کی تھی کو تو تو کی تو تو کی تو تو کی ترقی اُس کی تو تو کی تو تو کی ترقی کی تو تو کی تو تو کی ترقی کی تو تو کی تو کی تو کی تو کی کو کی تو کو کی تو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی کی تو کی تو

صزات الآب کا ورزیا دہ وقت مینے کا میراادادہ نیس ہو۔ بیریمنون ہوں کہ آپ نے ہریانی سے میریانی سے میریانی سے میری نقریر کو صبرے ساتھ سنا جیسا کہ ہیں سے سورت کے مقام پردرخواست کی تھی اب بھی اس ذیوا ہوں کہ ہم سب دل سے دعا کریں - فعائے تعامیا اپنا رحم فر مائے اور ہرسلمان کو ترتی اور تہدیب کے اعلی مقصد میں فدرت اور ایثار کی توفیق دے ۔



رواب سر عبدالقيوم خال صدر اجلاس سي و هشةم (علي گرد سنه ١٩٢٥ع)

اجل سی وشیخی این می وسیخی این م

صدرنواب صاجزاده سرعیدالقیوم فال کیس بیتاور کے سی-آئی-ای-کے-بی-ایم-ایل کے حالات صدر

نواب صاحب - سلطان ابراہیم نو دھی کی اولاد ہیں ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ پانی ہیں کی را ان ہیں جب ابراہیم فو دہی کوشکت ہوئی اوروہ ما را گیا تواس کی اولا ویں سے تعبش افراد مشرقی افغانت ن ہیں حاکر آبا و ہو گئے۔ ان ہیں سے ایک شناز ہ وگیارھویں صدی ہجری کے آخر میں عل قدیوسعت زئی میں گیا اوروہاں مقام ٹوبی دخصیں صوابی ضلع نشاور) میں سکونت بذیرہوا بعدازاں اس خاندان کے تعبش افراد موضع برگ علاقہ غیرا ورنز ما وُعلاقہ مشتب نگر میں ہی آبا وہو کی علاقہ غیرا ورنز ما وُعلاقہ مشتب نگر میں ہی آبا وہو کی علاقہ عیرا ورنز ما وُعل تا ہو ہو کے تعالیٰ اور خواص میں خاندان مذکور کے افرا وصاحزادہ کے تعالیٰ سے مثالیٰ خصوصیت رکھتا تھا نداعوام اور خواص میں خاندان مذکور کے افرا وصاحزادہ کے لقب سے مثالیٰ کے جانے گئے۔ اور سرحد کے مختلف تھا کی ہدت جلدان کی بزرگی اور اخلاقی تو ت کے گرو یہ ہوار محققہ ہو گئے۔

نواب صاحب کے بزرگوں بی سے۔

حضرت حاجی صاحب رحمد الله علیه شهورعالم اوراسیف زماند کے صاحب کرامت ولی سجھے جاتے سقے گزشته صدی میں ماصرف درویش کا مل کی چینیت سے بلکہ زبردست مزیبی بیٹیوا ہونے کے کا طاسے نمایت بااتر بزرگ تے ان کی عظمت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ امیردوست محدفال کا بل سے ان کی ما قات کو اے تھے خود نواب صاحب کے والدصا جزادہ عبدالروف خاندانی وجابت اور تسبى سنسرانت كى وجه سے اسبے صلقه ميں با اثر سخف اور زبر دست عالم وفاضل فنے۔ان كى تصاب مے مطا بدسے معلوم ہوتاہے کہ ان کے بہت سے جالات زمانہ حاضرہ کے خیالات سے سات مطع بن اس سيے اس زمانہ كے تنگ جال ملّ ان كے مفاف بوسكة اورسم المع ميں مذہبى تعسب کی بنا برجکہ وہ نماز عناسے فاغ ہو کر سجدسے گو کو جارہے تھے کئی شخصوں نے مل کر شهيدكرديا وه متعدد فارى اورع بي كن يول كے مصنف تنے جن ميں سے بعض تھے۔ على

يس ا وراقص غيرمطيو عديس -

نواب صاحب- ١١ روممرسود المويد الدك والدك انتقال كے وقت وس برس کی عرفتی عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم کے بعد انگریزی شرفع ہوئی اورانٹرنس کاس تک تعلیم یا ن یہ بیت فاری زبان کے علاوہ جو کران کی ماوری زبان ہے۔ اُر دوانگریزی میں کافی مارت اوراستدا دبدای تعلیمے مبرعث ایم میں آپ نے گور نمنث الگریزی کی ما زمت افتیا کی اوراین نظری تیزنمی فوش تدبیری اور عده قابلیت کی و جست مناصب اعلی ک ترتی کی-ایک طرف ان کامعایشری اور ملی تعلق آزا داور علی قومول سے دوسری طرف برسلسله الاز الكربروں سے والسنكى گروہ اپنى كمال فراست حن تدبر كے كا فاسے نہ حرف كورنمن برطائي کے زویک صاحب اعماد رہے ملکہ تام قبائل اور مختف جر مے بھی ان کو اینا ہوا خواہ اور

پولٹیکل اہم خدمات کے سحاظ سے ان کی تمام سروس نیک نام اور شا ندار نظر آتی ہے اکثر سرحدی کمیشنوں کے آپ متاز رکن رہے ہیں اور بہت سے نازک معاملات سرحدی کو آپ کی اصابت رائے نے حل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

بس بجيس برس سے جو خوشگوار تعلقات گور نمنٹ برطانيدا ورا قوام آ فريدي وشنواري كو باہم مربوط کیے ہوئے ہیں وہ تو اب صاحب ی سے ساعی جملے کا نیتجہ ہیں یا آئے جس دانش دانظ انظرافیة عل کے ساتھ گورمننٹ انگریزی درہ خبریر کاربندہے۔ نواب صاحب کی اس سجیدہ یاسی کانتجری جوہت عور کے بعدان کے دل و د ماغ نے بیداکر کے ایک ایسے ناک یں امن وا مان کی فضا
بیداکر د ی ہے۔ جمال آئے دن خول ریزی اور بھا کہ آرائی معمولی سی بات تھی۔
اس بیترین ند بیرا ورسیاسی حکمت علی کے اعترات میں گور نشخ ہدنے آب کو جرال اور خرجیں
ایم کیبنی کا جو سرصد کی تعقیم ہے زمانہ میں سرصد بیا اس میدہ تجرب کا ریور مین افسران
کے بیئے مخصوص تفاد جنگ عظیم کے زمانہ میں سرصد بیا امن قائم رکھنے کی غرض سے جو عظیم النان فدمت سلطنت برطانیہ کی آب نے انجام دی اس کے صدیں آپ کو نواب اور کے سی ۔ آئی ای کے خطابات و کے گئے گئے اور افراء میں افغانستان سے انگریزوں کی آخری جنگ ہوئی اس موقع پر میں آپ کو خطابات و کے بعد بڑی عزت اور نیک نامی کے ساتھ آپ نے اپنی طویل سروس کا زمانہ ختم کرکے دیا گئی ۔ جس کے بعد بڑی عزت اور نیک نامی کے ساتھ آپ نے اپنی طویل سروس کا زمانہ ختم کرکھ دیا گئی ۔ جس کے بعد بڑی عزت اور نیک نامی کے ساتھ آپ نے اپنی طویل سروس کا زمانہ ختم کرکھ

ينش رسكدوشي عاصل كي -

وہ ایک طرف این ڈیوٹی اور فرض سنناسی کے کاظت اگر صوب سرحدیں ایک عمار تخصیت رکتے ہوئے نفر آتے ہیں تودوسری طرف ان کازندگی کابڑا کارنا مریبنیال ک جاتاہے جکدائنوں نے قبائل اور سرحدی جرگوں میں علمی اورا خلاتی اسپرٹ کا بیداکرنا اپنی زندگی کامفصدا و لین سحیا اوراس سلسدس جوبیش بهایا د گارا أنول نے اپنے کارنا مدعلی کی چور ی ہے وہ اسلامیہ کا بج بیث ور کا قائم کرنا ہے صحت ورآب وہوا اورطافت ورقباے جمانی کی موجود کی میں صوب سرحد کے سیل نوں کی کم زوری کی ہیں علامت ان میں علوم جدیدہ كا فقدان اوران وسائل سے برہ ورنہ ہونا تھاجن كى عالم كر على جنگ كے بيے تمام وليا ابنى ائی تیاری میں مصروف بیکا رہے - الموں نے اس مقصد کے مصول میں اپنی تام قوت اسے تا م اٹرکو پورے زور کے ساتھ صرف کرنے کی ان تمک کوشش کی اور با لا خرتا م مشکل ت پر غاب آكر كامياب موسى- آي نے سب سے بيلے ايك كميٹى ترتيب و كيرا سلاميدا سكول كے قيا کی تجویزیش کی اس کے بعد سا فاء میں سرجا رج رؤسس کسی صاحب جید کشنز صوب برمد کی مربیستی میں سلمانا ن سرصر کی اعلی تعلیم کے لیے ایک بڑے ریزیڈنش کا بچا وراسکول کی فیا ڈالی جس کے بیے تقریباً بندرہ لاکھ روبیہ علاقہ سرصدسے وصول کیا ووسوا بکرز مین خرمدی اور نهایت وسعیمان برکا بج اور باسل کی دنفریب اور عالی ثنان عارات نعیر کی گئیں سا اوا ہے اس وقت یک بیری بچاورا سکول نمایت کامیابی کے ساتھ درس عمل د سے رہے ہیں طلبہ کی ایس

كے لئے آ تھ بڑے بڑے باسٹل ہیں عربی الگریزی متب فاؤں كى مدا مباعارتیں ہیں فاز كے بيئے عظيم الشان سجدب في گئي ہے ور اُخيبرسے تكنے ميں يہ سلى رقبع الشان عمارت ہے جوہندوت اُن یں داخل ہونے والوں کو دورسے نظراتی ہے۔ کالج میں۔ بی اے اور بی- ایس سی- تکب کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور ایم- اے کک کی تعلیم کے لیے اسٹان موجود ہے طلبہ کے لیے دائی وظالف کا فاص طورسے اہما م کیا گیاہے ۔ کا کچے کا جسلی نام دار العلوم صوبر سرحدہ۔ دارالعلوم كا اینا رمیوے اسٹین ایسناڈاک خاند اینا تار گھروغیرہ موجود ہیں اس طرح گویا اسلامیہ كا بج ايك جوف سے على شركانا م ہے جس ميں ما قاعدہ سركت با ي كئي ہيں ۔ سايد داردرخت لكا کے ہیں جا بجا موسمی عبولدا رور فقول اور بودوں سے سرکوں کی روشوں کور منت و کرولویہ اورخوش منظر كرنے كى بورى كوستىش كى كئى جو بلاستىيدوارالعلوم كے ساتھ كارڈن أون كانمون بن گیا ہے۔ نواب صاحب-اس کا بھے آ نریری لا نفٹ سکرٹری ہیں۔ جوں جو س زمانہ گذریا جاوے گا تعلیم و ترمیت کے عمدہ نتائج تو م کے مضبوط اور تو اناجیم میں زندگی کی نئی روح بیدارے ملے جاوین گے اور آیندہ تعلیں ان کے نام اور کام کوعزت کے ساتھ یا در کسی گی -سلاقاء میں تورانت سے ان کوصوب مسرصر کی طرف سے میس بیٹواسمبلی کا ممبرنا مزد کیا جنہوں نے تین سال کے وصدیس اسینے صوب کی بہتری کے لیے نہا یت مفید فدمات انجام دیں صوب ہوا میں جدید اصلی کے نفا ذکے بیے اسمبلی میں رزورپوشن میش کرے اس کے باس کرانے کی جدوجہ زمانی-ان کی ہمیتہ سے بیر بین خواجش اور آرزور ہی سے کہ خوا نین سرحدی علی اخلاقی اور سیاسی دور میں ہندوستان کی دوسری اقوام کے دوش بدوش طینے کی قوت بیداکریں الوال بس آب دوسری مرتبه اسمبلی کے جمبر نامز دہو کے مسلمانا ن صوب سرعد کی عام رہنا تی سے علاوہ أننول كن ابني خابذان اوررمشته دارول كى تقليم وترببت برعى خصوصيت كي سائدة وجدكرك كثير فوجوا نول كولم وعلى سية راستدكرنے كى كوشش كى -ا مارت ، نزوت ، اقتدار عكومت كے موجود ہوتے ہوك نواب صاحب كى فائلى زندگى نهایت سادہ بے تکعن اور براخلاق واقع ہوئی ہے وہ ہر کہدوہد سے تواضع اور تکریم کے ساتھ بیش آتے ہیں، عاجبتندوں کی عاجت برآری میں ان کو خاص فووق اور مزہ مثاہے سیر حقی ممان نوازی ان کاجوبرطبیعت سے ۔ آں انڈیاسلم ایج محیشن کا نفرنس کمیٹی نے ان کی تعلیمی خدمات اور قومی ہمدردی کے کاظ

سے محتا ہے ہیں اس وقت جب کہ علی گڑہ میں سلم یو نیورسٹی کی بیاس المجوبلی کے عالیتان دربار ہوئے کے کا نفرنس کا صدر منتخب کیا اس موقع پرجس جا معیت کے ساتھ براز معلومات خطبہ انفول نے ویاوہ موصوف کے مسکر تعلیم سے کا مل واقفیت کا کا فی تنبوت ہے ذیل میں بیرفاضل نظیم میں مانا میں میافت نا ظرین کے لیے ورج کیا جاتا ہے۔ وہو۔ ہذا۔

نوسط - سرموصون نے میری درخواست پر لینے حالات تریر فر ماکر بھیجے انسیں کا یہ فلاصہ ہے ۔ انوار احر

#### ظير صدارت

آب نے آل انڈیا محرن ایج کشن کا نفرنس کے اس سالانہ اجلاس کاصدر متحب کرتے جو میری وزت افزائ فرائ ہے میں اُس کے بیے آپ کا بہت ممؤن وظر گزار ہوں۔ جب بیان متازاصی ب کاخیال کرتا ہوں جوسال بسال گزشتدا ڈیٹیس سرس کے عرصدیں آپ کے علموں كى صدارت فرمات رہے ہيں اورجب ہيں أن قابل اورمغززاجاب كود كھتا ہوں جاس وقت اس ال میں جمع ہیں، توانی گروریاں ایسے نایاں طور پرمیری آنکھوں کے سامنے آجاتی ہیں کہ ہیں اپنے ول من آب صاجول كومخاطب كرنے كى جرأت نيس يا تا لينے انتخاب كى صرف ايك يبى وجرميرى سجھ يس آبى ہے كداب لم لمي اور يحيده خطبه إ ك صدارت كوسنة سنة تفك كے تف اوراب آپ أيك اليستنفس كى سدهى اورصا ف كفتاكوين كي على تجاويز اوركام كى باتين مناجات بي جآب كزريك ب کے افغان بھائیوں اور سرصدی مٹھانوں کے خیالات کا ترج ان مجھا عامکتا ہے! شاید ہندوستان میں ملاؤل كى گزشته ايخ برنظر كركة ب خيال كرت بول كدا فغانول مي جربيله اپني حكومت كاسكه بنها حيكم بن اجعي بہت ی خوبان موں گی ا ورعجب نیس کرمئل تعلیم بریعی ان کے خیالات کچھ دلحیب ہوں۔ بی سنیں كركة كرانه حال كے سرمدى افغانوں ميں ائے آبا واجدا دكى سب يا اكتر صفات موجود ہيں۔ مشرق کی دیگرا قوام کی طرح وہ ہی مصائب سے گرداب میں عینے ہوئے ہیں گریدامراً ان کی بھی تستی دراطینان کا موجب ہو گاکداُن کو بھی ہندوتان کی دیگرا توام کے ساتھ بیٹیکر قومی ترتی کی تدابر مين مشورت كاموقعه وماكيا-

اسكول ميں آفريدى ومحسودا ورتورتى اقوام كے لڑكے انگريزى كا بيں يا دكرتے ہوئے ہرطون دكھائى ديتے ہيں۔ سوا وكى خود مخار حكومت بيں ايك انگريزى اسكول خايم ہوگيا ہے اور تيراہ ميں اس كے قيام كى خوائن طاہر كى جارہى ہے - الغرض مندوستان اور اس كے ہما يد علاقوں ميں مغربی نظیم كی خوائن بيدا ہوگئ ہے ، يُراف نفصبات دور ہو جيے ہيں اور لوگ ہجے گئے ہيں كہ بغير مغربی علوم كے وہ اپنى حالت سنوار بنيں سنتے اس تمام كا ميا بى كامنرى سهرا آپ كى كانفرنس كے سرہ - نفيم كامنا بى كانفرنس كے سرہ - نفيم كامنا ايك وسيح اور شكل منكوب - اس براس قدر كھا گيا ہے اور كانفرنس كے سرہ و قان فوقائك اللہ ہے كہ ميں نس مجوسكاكي ميں اس كے كس مبلو پر بحث كروں اوركس ساء كو چھوڑوں - ميں اس صفول بير برسان اور كي ماؤ كركروں گا جو آج كل خاص الله برسان اور كي اور كور گا جو آج كل خاص الله برسان اور كور كا فوت كار كور كا خواج كان خاص الله برسان الله مورث ان حياد مناوں كا ذكر كروں گا جو آج كل خاص الله برسان الله مورث ان حياد مناوں كا ذكر كروں گا جو آج كل خاص الله برسان الله مورث ان حياد مناوں كا ذكر كروں گا جو آج كل خاص الله برسان الله مورث ان حياد مناوں كا ذكر كروں گا جو آج كل خاص الله برسان الله مورث ان حياد مناوں كورگوں گا جو آج كل خاص الله برسان كار كورگوں كا ذكر كروں گا جو آج كل خاص الله برسان كار كورگوں كا دورگوں كار دور كورگوں كورگوں كار كورگوں كار مورث كار كورگوں كار خار كورگوں كار كورگوں كار كورگوں كار كار كورگوں كار كورگوں كورگوں كار كار كورگوں كار كورگوں كار كورگوں كار كورگوں كار كورگوں كار كار كورگوں كار كار كار كار كار كورگوں كار كورگوں كار كورگوں كار كار كورگوں كار كورگوں كار كار كورگوں كار كار كورگوں كورگوں كار كورگوں كورگوں كار كورگوں كار كورگوں كورگوں كورگوں كار كورگوں كورگوں كورگوں كورگوں كار كورگوں كورگوں كار كورگوں كورگوں

سے سے میلے فالباآب موجودہ کا بے اوراسکول کی تعلیم کی نسبت میری راے سنا جاہیں گے۔ اس کے حمن میں میں تقلیم کا اعلی مقصد میان کرنے کی کوشش کروں گی - اس کے بعد جو نکے آج کل زراعی تجارتی ا ورصنعتی تعلیمی البمیت کاببت برجا ہے، آب حزور توقع کریں گے کریں اُن کی نسبت بھی کھے کہوں بعد میں بخوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تعلیم کے بارے میں کھے بیان کروں گا۔ کبو بحریسک سرے زویک بہت اہم ہے۔ آخر میں تعلیم نبوان کے متعلق ایک جلید کر میں لینے مضمون کوختم کردول گا اور اميدر كول كاكراب حفرات مجه معات فرائس محاكره دران صفون بين كون ناموزون يألاع الفاظ ميرك منے بھے ہوں کیوں کہ میں آپ کی زمانہ کال کی امکم تعلیم کا ایک کمل نو نہوں اور میں یہ وغوی منیں کھا کر صرصفون پر میں آپ سے محاطب ہونے لگا ہوں اس میں مجھے کوئی خاص جمارت عاصل ہی -بمايداقوام كمقابرس وكريال عاس كرف كاسوال آج كلير امميت عاص كرد إى- اعدادوشارك انبارلكاك جاربيس سركارى كے يقيم يتابت كرنے كے لي كرمادے انوريش كے منريافته اور گریجوٹ دوسے ماقوام سے تعداد میں کم میں۔ گویا یہ فرص کرلیا گیا ہے کہ ایک قوم کی قدرد قیت اُس کے گریجو یوں کی تعداد سے ہی معلوم ہوسکتی ہی۔ اس خیال کے لوگ یونیورسی کی تعلیم کو ایک دروازہ خیال کرتے ہیں سے گزرگرسر کاری لازمت کے تحل میں واخل ہوسکتے ہیں اورسرکاری لازمت کا نام اُن کے ذہن می دولت وقوت کا مر اوف ہے۔خیال یہ ہے کہ مِن قوم سے لوگ سرکاری الارت میں زیا وہ ہول کے اتنابی اُس قوم کارسوخ سرکار ہی زیادہ ہوگا۔ اسے مک میں جیا کہ ہندوتنا ای

جماں لوگوں کے فراہب جداہی اور ایک دومرے سے ہمرد ی تھی کم ہے ،کسی ایک قوم کے افراد کا غلبہ ہمرکاری دفاتر ہیں دومری اقوام کے مفاد کے بیے خواہ کا موجب ہوسکتا ہے ، اور ہر قوم کو وقاتاً فوقاتاً لینے حقوق کی حفاظت کے لیے تدابر کرنی پڑتی ہیں۔ گرا بنی مہما یہ قوم کے مقابلہ میں اپنے "فرقد دارا مذحقوق "کو نعر ہ جاگ بنانے سے بہلے ہمیل س پر ذرا زیا دہ شانشے ول سے عور کردیا جا ہے۔

آب جانتے ہیں کہ لینے طاز مین کے تقرر کے بارے میں مرحکومت کا اصول انتخاب قابلیت ایہ ۔ اگر کی حکومت گوارانیں کرتی کہ اُس کے دفاتر برکسی ایک فرقہ کے لوگ قابعن موجائیں تو یہ بھی اسی غرص کے سینے ہو قاہدے کہ مسرکا ری کا م خوبی سے جلیں، خواہ کسی طازم میرکا ری کی قابلیت علی کسی ہی اچی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ بے لوٹ کا م اور اصفا ف ایس کرسکا تو اُس سے بڑھ کرکو فی شخص لینے منصب کے بیانے نا قابل ہو۔ اگر وہ بے لوٹ کا م اور اصفا ف ایس کرسکا تو اُس سے بڑھ کرکو فی شخص لینے منصب کے بیانے نا قابل ایس اسی طرح وہ مرکاری علی مجی کی نظر ہمیشائسی ضاص فرقہ کی بہودی پر مگی رہے اور و و مرسے فرقول کو دبلے اور دو مرسے فرقول کو دبلے اور دو مرسے فرقول کا مقدم میں کے اور دو مرسے مواہ اُس کے اور دو مرسے میں اسے کہوں نہ ہوں۔ لہذا ' وقا ملیت '' کے اصول کا مقہوم ملزم افراد ملی لیا قت میں کیسے ہی اسے کے کیوں نہ ہوں۔ لہذا 'وقا ملیت '' کے اصول کا مقہوم ملزم اور دو مرسی کا بواکہ مرکاری دفاتر میں ہر فرفۃ کے لوگوں کا حصر مہو۔

یں آب کے ساتھ اس بات میں متفق ہوں کہ ہاری درس گا ہوں کا ایک مقصہ یہ ہی ہو نا جائے کہ وہ سرکاری مازمتوں کے بیے آ دھی بیداکریں۔ گرس بر ماننے کے لیے تیار سنیں ہوں کہ اُن کاسب سے بڑا مقصدی ہو نا جائے۔ رہیں بیافین کرتا ہوں کہ ہمیں گریوبٹ بنانے میں دوسری اقوام کے ساتھ مقابلہ کی کوشش کرتی جا جئے۔ اور شقے یہ لیتین ہے کہ ہم اس مقابلہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ اس لیتین نے موجہ نے کہ ہم اس مقابلہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ اس لیتین نے موجہ نے کہ ہم اس مقابلہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ اس لیتین منہ ہونے کی ایک وجہ تو ہی ہے کہ ویگرا قوام نے انگریزی تعلیم کو ہم سے بہت عوصہ پہلے نشر وع کیا تھا۔ اب ہم اُس کی کو بورانیں کرسکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کام کے لیے بقول شاع :۔

بر کارے وہر فردے

ایک فاص قیم کی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے تعین نہیں کہ ہما رے فوجوان یو نیورسی کے امتیان یاس کرنے ہیں۔ میرااس سے یہ مطلب نہیں کہ مسلما توں میں ایسے اور می نہیں جوادب، فلسفہ و سائنس وغیرہ میں ہمندوؤں کے مقابلہ میں چورے ارتسکیس سیرا مطلب یہ ہے کہ اگرام یہ سکو ہندوا ور یوسلمان ایک کا مج میں تعلیم کے سے جمیس تو ہرے اندازہ میں مسلمانوں کی نسبت ہندوزیا وہ یاس ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہ سکتا کہ ہندو، سنمانوں کی نسبت ہندوزیا وہ یاس ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہ سکتا کہ ہندو، سنمانوں کی نسبت مندوزیا وہ یاس ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہ سکتا کہ ہندو، سنمانوں کی نسبت ہندونیا وہ یاس ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہ سکتا کہ ہندو، سنمانوں کی نسبت ہندوزیا وہ یاس ہوں استحان یاس کرنا ہی تعلیم کا فائدہ تیس ہے۔ گواس

میں کچھ شک ہنیں کہ امتحا نات میں مہند و زیادہ پاس ہونگے۔ اس تفاوت کی وحہ فطر توں کا اختلاف ہج ہندوطالب علماس کئے اپنی کتا بوں برزیا وہ محنت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ کو اپنے گرد و میش کی چیزوں ے کال طور پر منتقطع کرسکتے ہیں۔ سلمان طالب علم زندگی سے ہرسلوسی ولیسی لیستے ہیں۔ اس لینے وہ کتا ہوں سے بینے کم وقت بھاسکتے ہیں۔ میں نہیں کدسکتا کہ انتا کے کارتیہ خوبی تابت ہو گی تیمن اگرآ ہے کے درس گاہون کا مقصد اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے آوی بیدا کرناہے اور اک ملازمتوں کے لیئے یونیورسٹی کی ڈگری نترط ہے ، توآ پ کو بمیٹید سبت و ذلیل رہنا ہوگا - ایسے آ كود عوكا دينے سے كيا فائدہ ہے ؟ دعوكا دينے سے كاميا بى نيس ہوسكتى - ستايدها صرب ميں سيعفن اصحاب فوراً کنے برا ما و ہ ہول کہ ہا را مقصدا علی گر ہوٹ بیداکرنے میں مندوؤں کی برا بری کرنے کا منیں ہے ہم جاہتے میں کہ ہاری درسگا ہی حقیقی تعلیم دیں ادر ہمارے بچوں میں اسلی قابلیت پیدا ہو نہ کرمون نابینی قابلیت جو محض مرکاری ما زمت سے لیے کارا مرہوسکتی ہے ؛ آپ کا ابیا خیال عین وانتمندی ہوگا ا ہے مقابد میں پڑ کرمیں کی مضرا تطاکا میا ہی فواٹا آ یہ سے موافق نیس ہیں آ یہ دبنی مہت کوسیت ذکری اكرا ب كائبك كام حريف رسى يرجوا مين حيلن كامشاق ب اورآب كوقدرت في بعارى بوركم وجود عطاكيا ے تودانا فاسے بعید ہو گاکہ آپ رستی پر جانے میں اُس کا مقابد کریں -اس کوزیس پراُ تر لینے وی جا ا وہ اور آپ برابر ہو نگے - اگر ہندو ہم سے تعین بیٹوں میں سبت سے گئے ہیں تو یہ ہوسکتا ہے کہ اسب كاروباريمي بورجن بيسم أن سے سفت سے جائيں -اگرا عنوں نے بعض بينوں يں جمارت بداكي ہے توبا وجوواس کے بما را قدرتی رجان اورطرف ہے ، کیا یہ ناگزیرہے کہ ہم تھی اتفی بیٹوں میں کا بداكري ومنول كے انتخاب مي مي نفتيم كار كے اصول رعل كرنا جاہئے - مناسب بى نظرة تا ہے كہ ہر ذقہ مے دوگ اُسی پیٹوں کو اختیار کریں جن کے لیے وہ فطر تاسب سے زیا دہ موزوں ہیں۔ و کھویں نے کیا ہے اس سے میری یہ مراد انیں ہے کہم سرکاری ما زمت کے بے اپنے او تيارندكري، ملكه مراويه ب كرم مازمت سركارى كواينا مفعداعلى قرارندوي يهي ايني قوت اور كمزورى كا بغور مطالعه كرنا واجب ب، اوراين تعليمي بالسي كوايي قوك ك انداز اورعلم برعلى وجه البعيس فایم کرناچا ہیئے۔ بیقلمندی منیں ہے کہ باز کو کبوتر کی طرح کھیک میں رکھ کرغوں غون کرنے کی تعلیم دی جائے با زنعلیم دینے سے کبوتر نہیں بن سکتا وہ اپنی فطرت کھو بیٹھے گا اور کبوتر کی فطرت اس ملى سُرابيت نبين كرسطے كلى - بہيں اپنى تقيمى يائيسى كى نبيا و اندھا وُ ھند د وسرول كى تقليد برنبيق الني یا ہے۔ دوسروں نے جو اپنے طریق سے ماس کیا ہے ہیں اس برخند منبس کرنا جا ہیئے، ملکر غور و فکر

ك ساتدا بين يه وراداسته تويزكرنا عاب - بهارسه وي بريغي اورصيدين بوف عاسين كربهارى خصوصیت اور کنرت صرف اُ تھی بیٹوں میں ہوجن کے لیے ہم طبعًا و فطر تا سب سے زیادہ موزوں ہوں۔ اسى طيقے سے ہم اپنے ہم اسوں كے ماته حجكم الك بغيرتر فى كى ثاہراه برعل مكتے ہيں۔ ہر فرقہ میں ایسے آدی ضرور ہوتے ہیں جو دوسری اقدام کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمنیہ فتح" ا ور ننگت "کے الفاظ میں تعبیر کرا کرتے ہیں یاوہ اس بات کو کبھی بر داشت نہیں کریں گھے کہ ہم کسی بیان عمل میں بھی این شکست کو مانیں ۔ وہ میرے متورہ کومغلوبت کی یانسی تصور کریں گئے۔ گریہ درست نیں ، جومشورہ میں اُن کو دیتا ہوں اُس برعل کرنے سے اُن کو اتنی کا میا بی ہوگی کہ حبتی اب تأسیس ہو ئی ہے ۔اصول حناک وحرب کے بوجب اس مشورہ کو یوں تبیر کرسکتے ہیں کہ ۔ ہمینہ سی تدبیر سا نیں ہوتی کرمین مواقع پروشمن کا زور مون میں اپنی قوج کوجے کرلیا جا وے بعض او قات مناسب یہ ہوتا ہی کدان مقامات پرصرف کتنے ہی سپاہی دیکھے جائیں جواُن کی حفاظت کرسکیں اور باتی تمام طاقت سے ایسے مقامات يرحد كياجائ جهال وتمن كوهد كالكمان بعي مذ بهو-اكثرا وقات حب بالمقابل حفي كامياب ننيس بوسطة توسیو کے جلے سے عینم کی صغیر اکث دی جاتی ہیں۔ گرہیں اپنے برا دران وطن کے مقاملے میں اس قسم کے فيالات كودل مين نين لا ناجا جيئے بهارا مقالم معاندا ندجاك نيس ب ملكه ترقى كى ثنابرا و بربرا دراندا ور دوسانہ" تابق" ہے اس سے اپنے برادران وطن کے ساتھ چیز جیاڑسے بھنے کے معے میں ایسے يتيون يركي تام زورا دراين عم توجه كوصرت كرنا جائي جن كوا عنول في جيور ركفائ -شاید آب المجھالزام دیں کہ میں نے تمام سلماور قدیم تعلیمی اغراض و مقاصد کوس بیشت ڈال دیا مگر ان كى جُكْد كونى نيامقصديين نيس كيا -آب مجمد سيماس موال كاجواب طلب كريس كے جوبس فنود ہى أشايا ہے بینی آپ مجھ سے دریا فت کریں گے کہ وہ کون سے بیٹے ہیں جن میں مسلمان ہندو کوں سے اسی طرح سقت نے جا سکتے ہیں جیسے کہ مندوعلی میٹوں میں سل اوں سے بڑھ کئے ہیں ؟ مقاصد تعلیم اورزماند کے حالات کے احافات کے انظی مقاصد کومیش کروں جو کرآب کی حالت مقاصد کومیش کروں جو کرآب کی حالت کے احالات کے لیا قاسے کے لیے ذیا دہ موزوں ہیں میں انسان کے منائے نؤا ورمقاصدی بے نباتی کی نبت کی کتاجا بتا ہوں۔ اگر ہم زمائے کے ساتھ سا تھ رہاجا ہیں رَبارے مقاصد واغراض می بدلتے رہنے جا بئیں ہم اگر قدیم اغراض و مقاصد کر نا کا فی جال کرتے ایں توان کی اہانت کے بہے ہم ان کر فا کا فی میں کتے اور شاری غرص ان مقدس دہنا وُن کی توں۔ كرنى بوتى ج بى كے مقر دكر د و مقاصدكون اند كے بدلنے كے ماقد ترك كروستے ہيں۔ ان كى طاقبت آخ

ا ن بی طاقتیں کفتیں اوراُن کی نظر محدود مقی گویا ہماری نفز اُن سے بھی زیا وہ محدود ہے نکین ہم کا ُنا ہے کا نظاره ايك ايد مقام م كررب بي جواك كواب عدس ميترنس نفا- لهذا مهم وه چيزي و يكفته ہیں جووہ میں دیکھ سکتے تھے۔ اگراپ کسی بیاٹریکھی گئے ہوں گے توا ب نے دیکھا ہوگا کہ بیاڑ کے دان یں کوئے ہوکرا دیر کی طرف د کھیں توا کی جو ٹی سب سے بند معلوم ہوتی ہے؟ آب یقین کرتے ہیں کرہے سب بنہ ہے۔ کیونک میں مقام برآ یا کھڑے ہیں وہاں سے کوئی دوسری جو ٹی اس سے بند تر نظر نیں آتی۔ آپ چڑھنا تثرفع کردیتے ہیں اورجب بڑی کوئٹش کے بعد جوٹی برینے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کرسامنے ایک اورجو ٹی ہے جو بیاں سے اتنی ہی بلندہے جتنی یہ جو ٹی دامن کوہ سے بن نظرا تی تھی جب آب اس برجی براء عاتے ہی تواسی ہی ایک اورج ٹی سامنے آجاتی ہے اجب آب وامن میں ہوتے ہیں اور سلی جو نی سے بازگوئی جوٹی سیں دیکھتے تو یہ آپ کی آنکموں کا قصور نسیں ہوتا ہے ۔حب آب سی جو ٹی نے سرمر موتے ہیں قد اُسی قو ت بھرے دوسری جوٹی نفرا نے تکتی ہے۔ اگر آب سی جوٹی پریشنے کی تان سے مجرا کرے قراری کے عالم میں یہ اصرار کریں کہ جس جوٹی برآ ب جڑ مدھکے میں وہی ب سے بندہ اورآ تکھوں کے سامنے و بلندی نظر آرہی ہے اُس کونہ تسلیم کریں قواس باندی کے وجودے گرا ب سائر موسکین گرونیا اس سے الکارینیں کرسکتی - اگریمبت بارکرا بیکی کراس برجر صنا محال ہے تو آب صرف اینی کم مہتی کا نبوت دین گے ۔اس برجڑ مناہی ایا ہی مکن ہے جیے بیلی ہو ٹی ہو، جو حقیقت ان بیار کی چوٹیوں کی ہے وہی انسانی اغواص و مفاضد پرصا و ق آتی ہے۔ ہیں ہمیشہ آ گئے ہی قدم رکھنا عاجية ا ورالبندس بندمقامات يرحر سف كميات تاررمنا عاجية -كسي نتما ومقفو دكا قابل حصول موناكيا وا صرت قوم کی متعدی اور بباوری کا معیار ہی استعدا ورولا وراوگوں کے لیے سرعضد قا باصول ہے سنرطمک أن كاطريت على غلط منهو- اورغافل اوربزول لوگوسكے ليئے كي عي قابل مصول منيں -

ہاری روحانی اور میلی بیٹوں کے سے ہماری ورسگا ہوں کا مقصداعلی محدود و مخصوص تھا اس و فت ما زمت سرکاری اور علمی بیٹوں کے سے ہماری ورسگا ہوں کا مقصداعلی محدود و مخصوص تھا اس و فت ہماری سب سے بڑی سیاسی تن یہ تھی کہ سرکار کے ماتحت بڑے جمدے حاصل کریں -اب ہماری

آرزويد ب كداس وقع صد مل كے نظم ونسق اور عكومت يس حصته يائيں -

ایک وقت تفاجب پورومین مستعول کے خیالات وعی اللی نے طور پرسمجھے جاتے ہے اُن سے علم کی روشنی سے ہاری آنکھیں جو نرحیا گئی تقیں اور حق و باطل میں تیز کرنے کی طاقت ہم سے سلب ہو گئی تی ۔ کی روشنی سے ہاری آنکھیں جو نرحیا گئی تقیں اور حق و باطل میں تیز کرنے کی طاقت ہم سے سلب ہو گئی تی ۔ ہم گہیوں کو بھوسے سے جد انئیں کرسکتے تھے ۔ گراب ہم اُن کے مشاہدات کے نقائص کو د کھھنے لگے ہیں ۔

ا وراُن کی دلائل کے سقم کو سجھنے لگے ہیں۔ ہم اب محوس کرنے لگے ہیں کہ قدرت نے ہیں وہیں فولی آئو کی ہیں دیئے ہیں اور اُن سکے مقاملہ میں ارتفا کے کسی سیت زینہ پر نہیں ہیں اور یہ کہ ہم بھی اگر جا ہیں توان ان علم ومعلومات کو وسیع کرنے میں حصتہ نے سکتے ہیں۔

علی تقیم سے اللہ کی خاص مالک اور تمام زمانوں میں اس عظیم الثان مقصد کے بیان سے شروع کو کو گئے اللہ کی خاص مالک اور تمام زمانوں میں تعلیم وتعلم کی سب سے اعلاغ من رہی ہے۔ آپ کی قوم یا ملک کی خاص صفر ور تیں کچے ہی ہوں آ ب اس اعلیٰ ترین عزمن کو نظرا نداز منیں کرسکتے جو تمام تعلیمی اغراض کے درمیان "ابورسط" بینی ہمالیہ کی بند ترین جو ٹی کی طرح ممتاز و نمایاں ہے۔ میری غرص حدید حقایت کا حدرمیان "ابورسط" بینی ہمالیہ کی بند ترین جو ٹی کی طرح ممتاز و نمایاں ہے۔ میری غرص حدید حقایت کا درمیان اور شخص انسان گھرا ہوا ہے میکھے تاروں اور و شن انسان گھرا ہوا ہے میکھے تاروں اور و شن انسان کی بیری میں میں گرید فرض انسانیت کا ہے اس اور دوشن آ سانوں کا بیدا کرنا ہورہ ہم ناک ہے اس

ہیں یہ و مکیناہے کہ ہم سمانوں نے جن کے تقیمی سائل کوسلھانے کے بیے ہم آج اس ھال یں جمع ہوکے ہیں اس با سے نین کیا کوشیں انجام دی ہیں ، ونیا کے موجود ، علم ومعلومات میں کیا اضا ذكيا ہے ؟ اوراس اصا فدكے بيے ہم فے كياكيا سهولتي ہم بينجائي ہيں - ہم نے جن كوعلم كى محبت كاسب سے بڑھ كردعوى ہے ، صرو دعلم كى توسى ميں كيا صقد دياہے ؟ يدكمنا كانى نيس ہے كہم نے اسكال كالج اوريونيورسينان بنائين -اگران مقامات ازنده علم كے حتے منس بيتے تو بياب سفيد كے آھے مقروں کی طرح صرف نظر فریب ہیںجن کے اندرگلی سڑی اور کوسیدہ ہڑیوں کے سوا اور کھے انسی کوئی قوم لینے آپ کوتعلیم یا فتہ نیں کہ سکتی جس میں ایسے آ دمی موجو دننیں جن کے افعال واقوال و نیاکی علمی مجانس میں قدرومنزلت کی نظرسے دیجھے جاتے ہوں اسطی علم کی اشاعت کرکے ہم یاسی کہ سکتے کہ سم نے ا پناکام مکس کرایا عالموں کی تغدا و کا م نسیں آتی ملکہ اُن کی وسعتِ معلوما تحقیقی کار آمدجیزے ۔ تما د نیا کے نیمیوں سے سورج کی روشنی زیاوہ ہی مصنوعی نیمیہ اس سے زیادہ کچھ مفید سنیں کہ ہم دات سے وہ اُن كى مدد سے ايك نبياً خنيف سى روستنى بيداكر ہے اپنے صنعت بھركى كيج تا فى كرنس يىمي ون كى روشنى كے قائم مقام تنين بوسكة اسى طرح تطي علم عميق علم كا قائم مقام تنين بوسكمًا - جوروشتى الأب منو"ر ذهبن كا انساك اسے کردوسی داناہے وہ اسورے کی روسی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ دوسرول کی بعلم وتربت کے لیے اكيرسوتى ہے -اليے ہى لوگوں ميں وہ طاقت ہوتى ہے جس كے ذريعہ وہ اونی فطرمت كواعلى بنا سكتے ہیں کسی قوم میں کہ ایس آری کا وجود سیکراوں طی علم والوں سے زیا وہ مغید ہے۔

کے مروجگی برازصد ہزارا

میں جانا ہوں کو اسی نورانی فطرت اور ایسے منور ذہن بنانے سے نہیں بن سکتے ، ہوا جہاں میابتی ہے جینی ہو ہم اس کی آ وا زسختے ہیں گر منیں کہ سکتے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائی دیکن اگر میں ابنی تعلیم کا واقعی خیال ہو تو ہم علمی تحقیقات و تفتیق کے لیے اپنے مدادس میں انتظام کرسکتے ہیں تن مضابین کی خاص طور پر تحقیق کی صرورت ہوائن کے لیے اور قام طور پر علوم طبیعی کی تحقیقات کے لیے اور قام مقرر کرسکتے ہیں ۔ اور اس طرح پر حب قابل و توق تصانیف بیدا ہوجا کی تو ہم جبیتیت قوم کہ سکتے ہیں کہ مقرر کرسکتے ہیں۔ اور اس طرح پر حب قابل و توق تصانیف بیدا ہوجا کی کا مخصار حبار و بید بر ہے اُتنا ہم ان معنا مین کو سمجھتے ہیں۔ گریہ یا در کھنا جا جینے کہ اس میدان میں کا میا بی کا انتظام رحب بر بر ہے اُتنا ہو جا کہ ہوگا۔ میں مگر اس سے جی زیا دہ ہما دے قو اے تھلی اور محبت پر ہوگا۔

ی ملکداس سے بھی زیا وہ ہمارے علمی و کے قولے عقلی اور محنت برموگا۔ ہماری سب سے بڑی تعلیمی غرض حق کی تلاش ہونی جا ہئے۔ سپائی کا یا بیسب سے ملندہ خرمیب سے بھی ملندہ کیونکہ سب سے اعلی مذہب حق کی تلاش ہے۔ اگر سم اپنی قوم میں سپائی کی محبت بیلہ

نیں اوراکٹراوقات یہ ذربعی تنظیم پنیں ہوتا۔ آپ کے طالب عسام اُن علامات برسی عظمرے سنتے میں ، معانی تک نیس پینجے اس طرح سے اگرچہ وہ خواندہ ہوتے ہیں گرتعلیم یا فتہ نیس کے جاسکتے إاگر

ہارا مقصد قوم کوتعلیم دینا ہو توہیں ایسے آ دمی بدائرنے جا ہئیں جوعلم سے سرچیے ہوں۔ ہی لوگ دوسروں کو برمین سے سازید

ایسے آدمی ہندوستان میں عام طور پر کمبیاب ہیں ، گرمسل نوں میں بالکل ہی نادر ہیں۔ ہندو اوس نے علوم طبیعی اوراد ب مے متعدد نامور ماہر میدا کئے ہیں جن کے کام کی مغرب میں ہی وقعت کی گئی ہے جب ہیں ہن آبوں کہ آب کی قوم سرکاری لازمتوں میں اپنے مصد کے لیے شور وقل مجا دہ ہی تو ہیں جران ہر تاہوں کر مجمعی ہے شور وقل مجا دہ میں میران ہوتا ہوں کہ میں سابقت کرنے کا مثوق بھی بیدا ہوتا ہو یا بین سرکاری ہوتا ہوں کہ میں میدا ہوتا ہو یا بین میدا ای علم میں سابقت کرنے کا مثوق بھی بیدا ہوتا ہو یا بین سے ملازمت سرکاری

کے معن اکثراد قات اس سے آیا دہ اہیں ہوتے کہ انسان ابنی رقع اور لینے دہ غ کو ایک بالد سال ہے عوض رہن کرف اگریا اس بیائی کی تال ش بیں بہدو و اس یا کسی سے بھیے رہائیں واقعی ان گرائی ان بی بہدو و اس یا کسی سے بھیے رہائیں واقعی ان گرائی ان بہت بہت بہت ان ان کی وہ سے ابنی عقلی اور اقتصادی علامی سے انسان کی وہ بالد بہوت ہیں۔ مگر عقل کی علامی سے انسان کی وہ اس بیر بہوجاتی ہی علوم جیسی و مذہب کی اواقعیت کی وجہسے آپ کو برعیار معترض کے سامنے سرچھا اللہ برگائی ۔ جو آپ کے مذمہ یا قوم بین تاقوم بین تاقوم بین تاقوم بین کہ اواقعیت کی وجہسے آپ کو برعیار معترض کے سامنے سرچھا اللہ برگائی ۔ جو آپ کے مذمہ یا قوم بین تاقوم بین تاقی ہیں اواقعیت کی وجہسے آپ کو برعیاں یا قرمیت وقیاس بین کی عالم ما واقعیت ہیں جو آپ کے مقابل کو انسان کو آئی بینا نیال یا قرمیت وقیاس بین کی مبادی اور میں ہیں بین بر بیا برجان کو انسان کو انسان کی مناب کی مناب کا انسان کا انکار ہی کروستے ہیں اصال کا انکار ہی کروستے ہیں اصال کو انسان کو مقابل کو انسان کو انسان کو مقابل کو انسان کو انسان کو انسان کو مقابل کو انسان کو مقابل کو انسان کو

ھائن يركاربند بوسكيں -

جب کے ہم کسی بات کی تدکونہ سنج سکیں ہمیں آزادی خیال نیں ہوسکتی۔ وانا وُں کی باتوں کو تسلیم کرنا آزادی نہیں بگرگستا می اور صفہ ہے۔ علمار کی نا وافعیت اور صفہ کا انزعام لوگوں کے افعاق میر برتا ہم بازاری لوگوں کے افعاق میر برتا ہم بازاری لوگوں کے افعات بی خفیف ہوئی کہ افعات کی مقد ایا اب خفیف ہوئی کہ افعات کے اخلاق کا عکس ہوتے ہیں۔ خواہ یہ عکس کیسا ہی خفیف ہوئی کرائے ہیں کہ وہ تعلیم با فحقہ ہیں ہوئی کرائے ہیں کہ وہ تعلیم با فحقہ ہیں ہوئی کرائے ہیں کہ وہ تعلیم با فحقہ ہیں ہوئی ہیں ہوئی کرائے ہیں کہ وہ تعلیم با فحقہ ہیں ہوئی کرائے ہیں کہ وہ تعلیم با فحقہ ہیں ہوئی ہیں ہوئی کرائے ہیں کہ بازوں اور موجدوں کا اس فدر راحب غالب ہو کہ ہم آن کی ہم بات تسلیم ہا دول پر پور بین سائن وا نوں اور موجدوں کا اس فدر راحب غالب ہو کہ ہم آن کی ہم بات تسلیم ہا دول پر پور بین سائن وا نوں اور موجدوں کا اس فدر راحب غالب ہو کہ ہم آن کی ہم بات تسلیم

کرنے کو تیادی - ایسی افوا ہوں پر بازاری لوگ ہی صرف بھین نہیں کرتے بلکہ وہ انجا رؤیں سب سے سیط بھیں کر لیے ہیں جوان افوا ہوں کو بینیا تے ہیں ۔ بزہی خیال کے لوگ سائن کی فوق العادت طاقت کو شیط نے کی طرف منسوب کرنے گئے ہیں ۔ اور اس کے متر سے بیخے کے لیے خداسے دعا بین مانگئے ہیں کیا ہاری قوا کے دل وہ مائے کی بیر حالت ہو ہیں نے بیان کی تی بیٹی ہے ، کیا ہم ابندائی تعلیم کو عام کرکے قوم کے اللہ در مائے کو بیند کر سکتے ہیں ، اسنی اس کا علاج صرف یہ ہے کہ تاری اپنی قوم میں اسیے محق اور مفتش میدا ہوں جو باتی لوگوں کے بیاری تو می بیدا ہوں جو باتی لوگوں کے بیاری تو می مقالے می فیادہ موجب ہوں ۔ بغیرائن لوگوں کے بیاری تو می مقالے میں ہوگئی نے بیاری موجب ہوں ۔ بغیرائن لوگوں کے بیاری تو می مقالے میں ہوگئی نے بیاری ہو بی موجب اس کے خیالات اور وصلوں کو مبند کرنے کے لیے بیٹنا بٹ کرنا حروی موجب ہوں کے بیاری تو می موجب اس کو بین مائنس دا توں کے لیے معنوص مجی جاتی تی جب اُن کو یہ نفوا نے گئے گا تو بڑی سرعیت کے ساتھ ان میں ایجا دکا اور ہوتی سے کہ بیاری کی جانے کا بیوں اور یو نور سٹیوں کے بیائے گا ورائن کے اضل ق میں موب وی نوائے کے گا تو بڑی سرعیت کے ساتھ ان میں ایجا دکا اور ہوتی ہوتے ہیں ۔ کام کامعیار گریم یوٹ کی تعدا و نہیں ہوتی جائے جو وہ سال بھر میں پیدا کریں ۔ ملکمیا ریہ ہونا چاہیے کہ اُن کے اندر کس قدر دینے میں جو میاں کو میں پیدا کریں ۔ ملکمیا ریہ ہونا چاہیے کہ اُن کے اندر کس قدر دینے مائی جو ای ورف وہ سال بھر میں پیدا کریں ۔ ملکمیا ریہ ہونا چاہیے کہ اُن کے اندر کس قدر دینے میں جو اور میں دریا فت ہوتے ہیں ۔

اپن تعلیم گاہوں میں تحقیقات کی رقع پیدا کرنے ہے قوم ہیں روا داری اور بے تعبی کا مادہ ہی پیدا ہوگا ہوا کی کی رق سے بڑھ کو کی تجزیا ہی تنازعات کو مٹانے والی نہیں۔ یہی راہ ایک ہی ہوتی ہے گر غلط راہیں بہت ہوتی ہیں۔ اگر قوم کے تعلیم افتہ لوگوں میں بی رہندی اور تحقیقات کی رقع بیدا ہوجائے تو کو کی وہی ایس بہت ہوتی ہیں۔ اگر قوم اتنان سے اس طرح بیا تی ہوت ہیں کہ اب نظرا تی ہے آب سب نے مسلما نوں کے مختلف فرون کی ایمی رو و کداور میص بھی کو دکھے میا ہوجائی کہ اب نظرا تی ہے آب سب نے مسلما نوں کے مختلف فرون کی ایمی رو و کداور میص بھی کو دکھے میا ہوت ہیں ہیں ار مجار ارسے ہیں وہ نہ بہت میں ہوت ہوت اور شہر سے میں کہ دکھوں نے بحث مباحثہ کی ترمیت یا تی ہے اور شہر شہر کو رہنے ہیں ہوت ہوت کو اور شہر کے و میں اس سے صلح کی کو نی صورت نظر نسی آتی۔ سبحانی کی مجبت سے زیا دہ کو نی چیز ٹنگ طرفی اور شاک و میں میں ہوتی ہے دی کو تیس بڑھا گا ہو ۔ دی کو نی میں بڑھا گا ہو ۔ دی کو نی سے خوالی لڑھا کو میں سے دی کو میں بڑھا گا ہو ۔ دی کو دی

كرس معاكى وه وكالت كرر اب أس محمقلق خودائك كاس تقين بوا وركسي قسم كاشك اس كے ول ميں انس آیا۔ پرا گینڈا"کرنے والے کا بیشری ایسا ہے کہ وہ عق کی جبنی نس کرسکتا۔ جو کندہ عق کے بیے صروری ہے کہ وہ اپنے خیالات کا ہمیشہ امنیان کرتا رہے۔ اُن کے نقائص دور کرتارہے اور اُن کوحل کے توب ترلانے کی کوئٹش میں لگارہے جس چیز کا وہ مطالعہ کرے اُس کے نئے بہلو وُں برغور کرنے کے لئے اور جو کچھ وہ اپنے ذہن میں رائے قایم کرجیا ہے اُس کے جھوڑنے کے لئے اُسے بھیشہ تیار رہنا چاہئے ۔ ہیں اپنے اسكولول كالجول اور ينيورستيول كے طا أب علول كے دلول ميں سيائى كى محبت كو قائم كرنا چائيے مذكر مباحظ اور جا الے کی عادت کوتعصب سے زیادہ کوئی چیز افراد واقوام کے قوائے ذہنی کونقصال میں بنیاتی میں نے الی کا کوم کومی مخاطب کر کے علمی تفتیق اور تحقیقات کے لیے وسائل سم مینیانے کی فہاتیں كى ب مرس اب جندالفاظ أينا إلى علم اصحاب كو بھى كناچا ہما ہوں كيونكداس كام كى ذر دارى آخر كارائى کی سرم کی - ہمارے کا بحوں اور یو نیورسٹیوں میں ایسے اہلِ علم موجود ہیں جو سندو سان اور یورب میں بوری تعلیم صاص کر سیکے ہیں اوروہ اس کام کی المیت رکھتے ہیں۔ ایٹیں وصت بھی عاص ہوتی ہے۔ اگروہ علمی تحقیق اور تفنیش سے کام کوانجام دیں اوراسے اپنا شغل سبائیں تواً ن کی اوراُن کی قوم و ماک کی عزت کا با ہوگا- ہندوشان اور پورب کی یونیوسٹیوں سے اعلیٰ درجہ کی ہسنا دعامل کراینا کا فی نیس ۔ اُن کے کام کا موات اس اندازہ سے کیا جائے گاکہ دنیا کے موجودہ علم میں انفوں نے کتنا اضا فدکیا۔ قدرت نے ہرامک کے حصته میں نمیں رکھا کہ وہ نے تو انین قطرت دریا تات کرے یا دنیا کے سل ت میں انقلاب بیدا کردے مگر براكي شخص فئ عالات مشابده كركي أن كوجمع ومرتب كرسكتا بي- الرآب مين خومشنا محلّات تعمير كرنے كى فابلیت بنیں ہے تواس کے بیے انیٹیں بنا نا تو بست متعل کام نیں، اگرا ب اتنا ہی کرسکیں تو آپ دورف سیا اُن کی ضدمت کریں گے بکہ ضدا تعالیٰ کی مفلت وجلال دنیا برآ شکا راکر منظے میونکوسب سے بڑی اور خولصورت ترین سچائی خود ماری تعالے عز اسمد کا وجودہے ۔

درائی تعلیم از با بربے بینی کے ساتھ اس سوال کاجواب سے بینے کے منظر ہوں گے جوابتدائی درائی تعلیم اس بینے بینے منظر ہوں گے جوابتدائی درائی تعلیم کے ساتھ اس بینے کیا تفایعتی یہ کوسلی اوں کو کون سے بینے وں کے بیے ضوصیت کے ساتھ تیار کرنا جائے ، گرتعلیم کی اصولی اور مبیا دی خوش کوروٹی کمانے کے ذرائع اور وسائل کے ذکر سے بیلے بیان کرنا لازم تھا۔ ان انی زندگی کا سمارا صرف روزی ہی پر بنیں ہی جب آب اپنی قوم کی ترقی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دی ہی کرم رف نظیم سے ہیں راہ خات ل سکتی ہے، قوفالگا آپ کا اس سے میطلب ہو تاہے کہ اور سے کے اور سے کی اور سے کے اور سے کی کور یا دہ کے گا۔ بینے کونین کی شرے ہو تھے اور سے کے دور یا دہ کے گا۔ بینے کونین کی شرے ہو تھے اور سے کے اور سے کے دور یا دہ کو کر یا دہ کو کہ اس کے کور یا دہ کے گا۔ بینے کونین کی شرے ہو تھے اور سے کے دور یا دہ کو کر یا دہ کور یا دہ کو کر یا دور کے کو کر یا دہ کو کر یا دہ کو کر یا دہ کو کر یا دہ کو کر یا دور کو کر یا دہ کو کر یا دور کو کر یا دی کر یا دور کو کر یا دور کو کر یا دور کر یا دی کر یا دور کر کر یا دور کر یا دور کر یا دور کر یا دور کر کر کر یا دور کر کر کر کر کر کر کر

ميانت ملين كے - مل مين آپ كا اثرا وردنيا مين آپ كى عزت اور شهرت موكى - اگراك چيزول كة بخواستكار بول توحق بجانب مي -كوئ ان ان ولت اور صيبت كى زندگى سے خوش اوراس برقائع نبس ہوسکنا۔ گرہمیں یہ دمکینا ہے کہ صفح کی تعلیم کو یقیناً اور حبلہ ی اُن مقاصدتک ہونجاسکتی ہے۔ اگر آب ایک می رہتے ہوں اور دسترخوان بریا لیخ یا بخ طرح کے کھانے بینے ہوں اور آپ کا بھا ای کیا۔ بون كے چیز كے نيجے زندگی بركرے اورائے اپنے سو كھے مكرات سے اُنار نے كے ليے ياني ميں عبكوفے يڑي اورآ ب كوعلم بوكرآب كى دولت أس كى اوراس جيسے اور فاقدكش مزدوروں كى كما ئى كا نتیجے۔ ترآب کے محل اور زاک برنگ کے کھانوں سے آب کو کیا خوشی اوراطینان عاصل ہوسکتا ہوا۔ اگرة بكاكزاره على مينيوں كى كما ئى برہے توبية ب كى حالت كاليحے نقش بولك كى دولت كاجى فدر حصرة ب ك جيب مين آنا بي أسى انداز سے دوسرول كي سيس فالي بوكرا بى دولت زياده اورد وسرول كى بو بخي كم موتى ہے۔ آب جوار ياكيوں كى ايك بال بھي تنين اكاتے ، آب سوت تنين كاتنے ، آب كيرانسي نے۔ آپ کے لیے کا تنکار اور جو لائے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ اُس کے عوص لینے علم سے صرف اُن کے یا ہی جگراوں کا فیصلہ کرنے ہیں جس کا فائرہ اکثر مشکوک ہوتا ہے۔ آپ خود اس صورت سے امیرین سکتے مركي مك يا قوم كواميرتنين بناسكة إجب تك آب ايك خوشد كے بجائے دونه بيداكري اورايك كرز كرف كے عوص دو گزكيراند بنائيں ماك اميرنسي بوسكا-آپ كى يونيورسٹيوں اور كالجو ل كى تعليماس می کارا مرسی ہوسکتی-اس و من کے ہے آپ کو کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنا جا ہے۔ اگر سما کے۔ بڑے بڑے زمیندارمن کی سالانہ الدنی لا کھوں تک سینجی ہے۔ نوجوانوں کو کمبیا وی کا ست اورزراعت کے جدید طریقوں کی تعلیم دلائیں اور پھر انھیں اپنی زمینداریوں پر ملازم رکھیں تاکہ وہ ان کی بیدا وارکوزیادہ كري ووه اين آب كو اين قوم كو اين ملك كوامير بناسكة بي - مرجو حالت بي خود اين صوبرين مكمة ہوں وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے زمینداروں کو یہ جی معلوم بنیں کداکن کی کتی زمین ہے، اوروہ کہا لواقع ے؛ این آ مروفر عے مے حراب کی بھی جانے بنیں کرتے تام زمین ایک مقررہ اجارے برکا نتکا رو ل کو ديدياتي ہے-جوانے آرام كى فاطرأت اليے طريق سے كاشت كرتے ہيں جن مے سے كم محنت يو فواه بداوارزیاده نهو- بزار با بگدرمین زمیندارول کی غفلت کی وجه سے بنجری رسی ہے - بازمیدار فديم وضع كے نا واقف لوگ نبيں ملكه أنهوں نے وہ سب علوم عال كيے ہيں جوآب لينے اسكولوں اوركا بحو میں کیاتے ہیں گرانوں نے صرف خرج کرنا سکھا ہے۔ کمانا وریر صانانیں سکھا۔ اگرآپ الحیں علی اور على زراعت سكاتے اور أن مين زمينوں يركام كرنے كى رغبت بيداكرتے تووہ اپنے آب كواورايني قوم

کوفارغ البال اور نهال کرد مینے اگر آپ نے اُن کوفانون دال بنادیاہے۔ انفیں لینے حقوق کا علم سکھا دیا ہے اور جہذب طرز معاشرت جس مے معنی مسرفانہ زندگی بیں سکھا دی ہے۔ اگر آپ کی زمین بلاکاشت بر لمی ہی اور آپ کا سرمایہ قلیل ہے۔ تو تحص حقوق کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ؟ آپ نے تہذیب مغربی کے مش ایک بیلو کی نقل آثاری ہے مینی اُس تعلیم کی جو نو نور سٹیوں سے تصوص ہے اور ایسے علوم وفنون کو جھوڑ دیا ہی ایک بیلو کی نقل آثاری ہے مینی اُس تعلیم کی جو نو نور اضح کرنے کے لیے کہ انگریز ان کا مول کو کس کس طرح کر جن سے دولت بیدا ہموتی ہے ایس اس بیان کو واضح کرنے کے لیے کہ انگریز ان کا مول کوکس کس طرح کر سے بین ۔ مسٹر را برٹس برون ما ہمر زراعت صوبۂ سر صدی کے ایک کیکھیے ہے جو اُنہوں نے اسلامیہ کا بج پینا ور سے بین ۔ مسٹر را برٹس برون ما ہمر زراعت صوبۂ سر صدی کے ایک کیکھیے سے جو اُنہوں نے اسلامیہ کا بج پینا ور

کے یونین ہال میں کچھ عرصم اوا دیا تھا ، چند اقتبارات نقل کرتا ہوں۔

میں آپ لوگوں کوتا ناچا ہتا ہوں کہ برے ماک اسکا ٹ بینڈسی کس طرح زراعت وفلاحت کورای وكينى سب و بال جى اس صوب اسرحد) كى طرح چند بڑے بڑے زوندارس - معفى كى تما م آمدنى زمين كى بيادا سے ہم مینجتی ہے بعض تجارت میں لگے ہوئے ہیں ۔ گرشو قیہ زراعت بھی کرتے ہیں اور نقر بیاب ہی خود کاشت ك يد كي كيد كليب الكرر كلت بي مفقدا س كالعبن ا وقات الني كلا في يين كري عده سبرى، تركارى ا درا ماج بهم بینیا نامو تاہے ، تعبق کوکسی خاص صنف زراعت کا نٹونی ہوناہے ، تعبق گھوڑوں کے نٹونین ہونے ہیں اور بارکش گھوڑوں کی طافنونسلیں اور نوعیں بیدا کرتے ہیں، بڑے شوق سے جانوریا لئے ہیں۔ بہترین سام مول لیتے ہیں اورکسی ندکسی فتم موسٹی یا جانور کی افزائش نس سے موسوم انجن کے ممبر موتے ہیں۔ اُن کے برورده مانڈان کے کانتکاروں کے کام آتے ہیں بعض ول بیلانے کے ہی بیے دو دھ و مکھن ساری کے کارفانے چلاتے ہیں۔ بہترین دور صوالی گائیں پالتے ہیں۔ اُن کے دور حدی کمی بیٹی کے وجوہات کی یا دو آشتیں اور نقتے رکھتے ہیں م کارآ مرجا نوروں کی افز ایش نس کی مساعی انجنوں کے ممبر عہتے ہیں۔ اُن کامقصد جا نوروں کی دو دھ کی مقدار کا بڑھا ما اور مولٹیوں کی ترقی نوع میں کا تنتکاروں کی معافیت كرنابوتاب، برس برس ولتمنداورخانداني امراربرس شوق اورولوله س دري كامشغلكرت یں۔ بڑیجٹی اگزیڈرابڑے شوق سے ڈیری میں اپنے القے سے کام کرتی متی "! "بعن زين كى كاشت عده ترين اقدام كے كيوں جوا ورويگران ج بيداكرنے كى نت سے كے ہیں۔ گریہ کام عمومًا سوداگرا نِ تُم کرتے ہیں ،جو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے یو دے اور بیج بیداکرتے اور بیجے ہیں۔ گنم زومش بڑی بڑی تخوا ہوں برایے ابران فلاحت کو الازم رکھتے ہیں ہونی تی قیم کے بیج اور پر دے بیداکریں - الغرض یہ لوگ خو داین اُمنگ سے وہ تمام کام کرتے ہیں جن کو ہندوستان یں سرکاری محکمہ ایسے زراعت انجام دینے کی کومشش کرتے ہیں "

.. انگستان کی زراعتی ترتی کے لیے کام کرنے والوں میں ایک اورگروہ کا ذکر بھی ضروری ہے یہ مرغیا یا لنے والے ہیں۔ کیاآ پیقین کریں مے کو اُنگھتان کے سرچھوٹے بڑے تصبہ میں من بروروں کی ایکیس ا در سوسائٹی یا بئی جاتی ہے ؟ ہرگا وُں میں مرغبوں کے شوفین ہیں۔ بعض مرغبوں کے نسب نامے بلا مبالغنم اسى طرح محفوظ ر کھے جاتے ہیں ہم طرح پڑلنے سے ٹرلنے امرار کے فانوا دوں کے شجرہ ہاسے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اُتنی ہی بیٹت کے علے جاتے ہیں! مرعنیوں کی بیض افسام سے انڈوں کا صاب بس بیں سال سے رکھاجا تاہے۔ بہتوں کے پاس ایسی مرغباں میں جوسال میں ذکوسوانڈسے دیتی بن إيهال تك مطر ابرش برون كے ليكي كا افتهاس تقا-اب بي بوجيتا ،ول كرمندوتان بي كتف زمیندار میں جوزراعت کے ان شغبوں میں دنجیبی میلتے ہوں ؟ یہ تمام بوجھ اور اُس کے ساتھ ناکا می کا الزام عکومت برکیوں ڈالاجا آہے ؟ ہمارے صوبہ سرحدی میں بھی لوگ بعض جانوروں کے نسب کی بروا ہ كرتے ہيں ليكن وه كون سے جانور ہوتے ہيں۔ وه مرغ - ماند البير ہوتے ہيں جولز انے كى كام آتے ہیں! جس چزیر مجھے زیادہ تعجب ہو تاہے وہ ہمارے تعلیم یا فتہ لوگوں کے بنیالات ہیں۔ بووہ افز الش ساوا اورزراعت تح فنون كي نبت ظاہر كرتے ہيں إكثراب ابوتا ہے كہ ہمارى قومى مجانس ميں ريزوليوش اس امرے متعلق بیش اور باس کئے جاتے ہیں کہ سلمان زراعت کی تعلیم عاص کریں تاکہ محکم جات زراعت تجارت، صنعت وحرفت مين اعلى عهدول يرما مورموسكين! مين جران بول كرآب كب ملازمت كي خيال كو جھوڑين مے اورائي ياؤں يركو ابونائيس سے ۽ جاري تنكوں ميں ايك قتم كى كجى ہے ،جونظر کو ہمیشہ ما زمت کی طرف ماکل رکھتی ہے اس کی اصلاح صروری ہے۔ ایک ابرزمیندار کے رستہ میں کیا روک ہے کہ وہ اپنے فرزند کوزراعت کی تعلیم دے اورزمیداری کے کام برنگا دے ؟ مرانس اوہ اُسے صرورقانون کی تعلیم دیگا اورزمین کوجابل کا تنتکاروں کے سیرد کرو گا۔ یا اگرا سے زراعت کی تعلیم تیا ہے تواس کے لیے محکہ زراعت میں مازمت کی کوشش کر بھا-اولا د کوزمیداری کے انتظام برطون اسی صورت میں نگایا جا تاہے جب وہ کسی اور کا م کے لائق نہ ہو- بلداس کام کے بھی تا قابل ہو-ا اب میں ایک اور تسم کے پیشہ کی تعلیم کی طرف آپ کی توجہ کو منعظف کرنا جا ہتا ہول جس ے گومک مالدار نہیں ہوتا مگرآ ہے کی قوم کے پاس زیادہ روبیدآ سکتا ہے۔ میرامطلب تجارت سے ہی برا فائدہ مندبیتیہ اورآب کے برا دران وطن کی دولت کا بیشتر حصتہ اسی کے ذرافیہ کمایا جاتا ہے ہیں اسے مفیدافر ایش دولت وبیدا وارمیشوں میں شار نہیں کرتا۔ اس سے ماک کی مجوی وولت میں اضافہ تیں ہو تا اور نہ میری وانت میں یہ بیشہ ناگز برہے جس کے بغیر کسی اقتصادی اور معاشرتی نظام

یں گزارہ نہ ہوسکتا ہو۔ مرسرایہ داری کے طریق کے تحت جواس ماک میں اوردیگر بہت سے عالک میں ر انج ہے تا جر کا بیشہ بڑا صروری اورسیر حاصل بیشہ ہے۔اس کے بے بہت اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں اس بیشہ میں تجارت کے اصول سکھانے نیس ملکہ تجارت کاعلی کام سکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کر معض طبائع ہر جیز کامطالعہ اس کے اولیات سے متروع کرنا جا ہتی ہیں - ان کالفین ہوکہ ہر جیز یو تیورسٹی میں سکھی جاتی ہوا گراس قعم كے تخبلات على بي كام نيس آتے -آب كواسى تجا ويزكوسنے ميں بھي تُقينيع اوقات سے بيا علي كرآب لين بول كو تجارت كے كر بجو بث بنا ئيں اور در مراس درخواست كري كراس عجيب الخلقت آ زینن کے لئے الازمتیں میاکرے اڑیا دہ سے زیادہ تعلیم جوآب کے علی تا ہر مے لئے ضروری ہے وہ ائ اسكول كى تعليم ؟ مين خاص حالات كا ذكرنس كرتا جوبطوراتتا رمين آسكة مي مرقوم كواس سے زیا دہ کا انتظام نیں کرنا چا ہیئے۔ اگر آپ اس سے زیادہ کا انتظام کریں گے تو لینے روپیہ اور طالب علم كى قوت دونوں كواكثر صنائع كريں مے - اور موسكتا ہے كواس تعليم كى بدولت اس كا مذاق بى مدل الله جب یہ نوجوان اسکول فائن کا متحان یاس کرنس توانیس کسی بڑے تا جرکے کارخانہ میں بطورشاگر دہیج دینا چاہیے۔ان کی صروریات تقوری ہونی لازم ہیں اوران کے مطالبات کم ہونے جا میں ۔صرف اسی صور سے وہ ہندو تاجروں کامقا بلد کرسکیں کے خوش قسمتی سے مسلما نوں میں بوہروں اور خوجوں کی اجر توہی موجود ہیں -جو بچارتی قابلیت میں دنیا کی ہر قوم سے مقابلد کرسکتی ہیں - ایک ایبانظام قائم کرا ماہے -جس کے ذریعہ آپ کی قوم کے ہو ہارا ورنیک جلن بچے جن کواس طرف رغبت ہو، آپ کے تا جربعائیوں بوہروں اورخوجوں وغیرہ کی دو کا نوں بی تجارت کا کا مسلمنے کے لیے بھیجے جاملیں - ہر فوجو ان اس کام كرسيكي جس كووه أئذه زندگى مين اختيار كرناجا مهائد - أست صرف أس قدر تنخواه يرقانع بونا واجب بى جو كارخانه دليك - كارخانه براس كا كچه بوجه نيس بونا چاسي اوربازارى شرح سے زياده أس كى تنخوا ه مناسب نبیں۔آب اس قعم کا ایک دفتر قائم کریں جہاں آپ کی قوم کے تاجرا بنی صرورتوں کی اطلاع دیں اورآب كے اسكولوں كے بيٹر ماسٹرا بيے در كوں كے نام جي سكيں جو تجارت كا بيشافتيا ركرنا جا ہے بول-كياآب كى قوم كو تجارت كاعلم علما نے كے بي اس سے بڑھ كرق بل على اور كم خرج كو ئى بھو يزموسكتى، كو ي اگریہ بھی قابل غلی بنیں تومیں طیران ہوں کہ بے کے لیے کون می بات قابل علی ہوسکتی ہے ! اس کے سے ہمار تجاريس توڑى فراغ وسلى كى صرورت ہى۔ اگران لوگوں نے اس سے يسلے اس كام ئركيسى لينے سے اكاركريا ہے تودوبارہ اُن سے استدعا کر فی جاہئے۔سب ایک دائے کے تونیس ہو سکتے ۔ افغیل آنے بھائیوں کو تحار كرا زيانيس بن على مين نيس جائي - اگريدوگ كام بيكراني كاروباركوس كي تواكثر أن ك

سادن ومددگاراورگاہکہ ہی ہونگے۔ اوراگراہے کام کھونے کے بیائن کے ہاں سرایہ نہوگاتوائی
کے کارفانوں میں بطورنا ئب ونیجرکام کریں گے۔ بوہرے اور خوجے اپنے نیک کاموں کے بیے مشہور
میں۔ ان کوچاہیے کہ خیرات کوائس کے بہترین عنوں میں جھیں۔ سب سے اعلیٰ فتم کی خیرات وہ بحص سے ی
ضخص کوروزگار کے لائق بنا دیا جائے۔ یہ بوہروں اور خوجول تک ہی اس ایس کو محدود نہیں کرتا بلکہ جمال کمیں میل فول میں صاحب کاروبار تا جرموجو وہوں انہیں قوم کے ہو اندار بچول کے لیے اپنے وروازے اور دل کھول فیسے جائیں ا

بعن کروٹر بیٹیوں اور بنرار یا لکھ ہی اور خوش حال ہندودوکان داروں کی زندگیوں برنگاہ کرکے
ہیں اُن غریب طالب علموں کے منتقبل کی تنبت جو الیسے حالات میں تجارت کو پیشے بنائیں گے ما یوس و منقل
نہونا جا ہیے جب میں لینے صوبہ کی زرفیز زمین کو دکھتا ہوں اور اُن فصلوں کو جو اُن ہیں ہید اہو تی ہیں
اور میں جائے ہوں کہ جو دولت ان زمینوں سے بیدا ہوتی ہے۔ وہ سب جائزیا ناجائز طریقوں سے کسی نہ کسی نہ کہ میں کا گھر میں جی جائی ہوں جو اُنھوں سنے ایک ہی عمر میں کا گھر میں جی جائی ہوں جو اُنھوں سنے ایک ہی عمر میں کا گھر میں جی جائی ہوں جو اُنھوں سنے ایک ہی عمر میں کا گھر میں جی جائی گئے ہوں اور میں گاری طاز موں کے افلاس اور شکستہ حالی کی طریت نظر کرتا ہوں تو میں یو جو کے بختے سے اٹھا کہ
کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ تعلیمی جائیسی درست نہیں جو ہم سے بک چھوڑ کرا در ہمیں دوکا ن کے شختے سے اٹھا کہ
دفتر کی گڑسی پر سٹھا نا جا ہتی ہے !

صنعی اس کے قدر نیس کر ایک الیے تعلیم کا بیان کر ناچا ہتا ہوں جس کی بین اس لیے قدر نیس کر تاکہ وہ آب کی وات کی ملک اس کی و تفت بیرے دل بین اس لیے ہے کہ وہ آب کی وات کی ملک اس کی و تفت بیرے دل بین اس لیے ہے کہ وہ آب کی وات

اوراقتداركومفيدموكي-

غير مرامرا دران ماك كے ساتھ مل كرا بني ضمت كى باك دور اپنے ہاتھ ميں بينے كى آرزور كھتے ہيں۔ دومراسول غیر سلموں کے دوش بدوش اور سم ملیہ سہنے کا بھی ہے۔ اگراب لینے آپ کواکن ذمہ داریوں کے لیے جو عنقرب آب برعائد مونے والی بیں۔ اورد وسرے مرقتم کے شدنی امورجوا وف کے لیے امی سے تیار نہیں كريك يو الديشب كروقت برآب أن ومه داريول كو أكفاف كے ال ثابت بول كے إ حكومت جوسیاسی حقوق اور مراعات آب طلب کررہے ہیں وہ ہرمقصد کے لیے کافی سیں ہوں گے۔ آب کو بالا ترانی ہی فالبيت اورائي بي ذرائع اوروسائل برعبروسه كرنا يرك كا-اگرة ب كى سمسايدا قوام فالي ومدوار ككو ے تبار تی صیغوں محکوں سے توں ور مبنیوں اور مال و خزانوں کے دفاتر کے لیے فالمیت بیدا کرنی ہج توآب کوصنعتی اورزراعتی محکمول اورصنعتول کے بے ہزمند کارگر، وستکاروشین ساز جیا کرنے چاہیں۔ كى قوم كواس كى ساسى ذمه واريول مے قابل بنانے كے ليے يرضر ورى تيس كه بڑى بڑى اوراج ى بعرتى كى جاوي كيول كرحب تك يدا فواج يورى طرح منظم اوركا بلطورس أراسته ندمول - وه يجه مفدنس بوكتس بها راجنا عظيم كالتحريبين يبتار باب كانغدا دا فواج براتنا انحصار كاميا بي نبين حيناكم انتظام اورسامان برفتح ونصرت كادار ومدارب إس اكرات لينة آب كوزراعت اوصنعت وحرفت كے صینوں کے لیے تیاركرين نوآب مندوستان كى ظومت كے كوئى او فى اور غیر صرورى جزو فابت نسی ہوں گے۔ ایک ملک کی نظم و مکومت کے لیے اوّل سرایدا وراس کے بعد قابل صناع دمنتکا را ورمز دورلابد ہوتے ہیں۔ بلکرمیری رائے می محفقوں کی صرورت سرمایہ بر بھی مقدم ہے۔ خیال کر لیمنے کا رخانوں کے مزدور، ٹریم وموٹروں کے ڈرا بیور بجلی مے متری اور سینکروں دیگرصنعت وحرفت کی مجوعی مشینری مح زنرہ ان ان کی کرنے اگر مل کرسر آل کردیں تو کلکت بمبئ اوردوسرے عظیمات نشہروں کا انتظام ایک منٹ بی بل سکتاہے ؟ میرامطلب توضیح سے صرف یہ ہے کداگرآ سے سفت وحرفت ا ورفنون کارامد میں کمال پیدائریں اور اے اپنی قومی خصوصیت بنالیں تو آپ ملی جم کا ایک ایسا صروری عنصر موجائین سے ج كے بنر ملك وقوم كى زندگى محال ہوگى - ملك كے كارخاليے ، رئيس اور تار قومى عبم كے ليے بمنز كدد ویاا ورآ تھ اور کانوں کے ہیں۔ بغیران کے قوم ایک ہرے گو نگے اور اندھ ایا بج کے متل ہے جس مر صُمَّ الله عُمْنَ فَصُرُ لا يَنْ جِعُون ما صاوق سے نيز جاں واکر اور وکيل قانون وال اور متعلم زيا وہ ہوں۔ اس ملک کی مخلون بھیٹیت مجوعی اس زمین بررینگنے والے کیڑے کی مثال ہے جس کامرصم کے بعار ز بان عزورت سے زیادہ لمبی گردست و بازار وہوں کہ ان کے بل پر کھڑا ہوسکے یارو تدن بی آئے سے لية أب كربيا سك إآب بو كم معلمون، فاقد كن وكيلون اوركاركون كى تغداد كوبرها فى كى فكريس بي-

اس فالی بیدان مین صنعت و حرفت اور فرن میں ترقی کی گنجا بیش کو نبین دیکھتے جمال ابھی برت نفوڑا مقابلہ ہو گریجو بٹ بیدا کرنے بین نام قوّت صرفت کرئیجے کے بجائے آپ کو کل پرزے اوراً لات کے صناع اور برقیات کے مامرید اکرنے کی کوشش جا ہیئے۔

ابتداے کلام میں جویں نے عرص کیا تفاکہ آپ کووہ بیٹے اختیار کرنے جا سکی جن کے لیے آب مين خاص استعداد موتوميرامطاب ميى تقامسلمانون مين فنون كارآ مديح بهزمندون اورآبائ بینے ور دستکاروں کے قصبے کے تصبے آبا دہیں۔ ان لوگوں کی تھٹی میں شینوں کا علم بڑا ہے اور وہ کی پُرزوں کو اپنی طولیت سے پیانے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اُبار نے کے لیے کو کی ہے وک ہم نے ان کی خدا دا داستندا دکوتوم سے فائدہ سے کے ایم میں لانے اور بہتر نیانے کی کوشش کی ہو؟ اگریم أن كے بيے سرايه بميالتين كرسكة توكم ازكم بهم الخيس مبديداً لات اورطريقوں سے تو آشاكر كے بني - وہ اپنے كارفانے لايق بوكرتو د بنائيل كے - ابھي ببت سے بي جبنوں نے برے بڑے کا بیاب کارخانے قوم کی امراد کے بغیرصرف لینے قوت و بازوسے بنا رکھے ہیں قوم سے ایک تفظ و تحيين "كے بھى وہ مترمنده اور متوقع منيں إ برسال كروروں روبيد بهندوستان اوريورب ميں تولوانوں كى كما بى تعلىم يرجم خرج كرتے ہيں اوراس كے ليئے وظائف وا مراد ديتے ہيں - كامياب وكليول اورعلوك كُ أَن كَ يَفْظَى بَحِيْوَل اور كُويائيول بيريني عَوْ نَصَحَة بين - مكر قوم كے ان على اعضارا وركار آمرجوا ہے كو این جانس میں شریک تک نمیں کرتے ایک برزوں اور آلات کے عامل وصفاع اور برقیات کے ما مرملكيسب مُبْرِ مند مينية وردستكارز ما ندُحال كى سوسائنى كاآبنى بيكرا ورريرُه هى برسى مي - مراكك اصلی طاقت اس کے صنّاعول اور ہزوروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس ملک میں اس فرقہ نے نشو وہا نسی بائ اقوام عالم می اس کی کوئی سیاسی حقیت انس علی بیشے کے لوگوں میں مذوہ برداشت گرم و مردی ہوتی ہے اور ندوہ ہرجوا یک حقیقی مقابلہ کے بے حزوری ہیں۔ جنانچدوس میں دکیل بے کار ہو کے قدان کو فرری کے کام پر لگادیا گیا کہ اس کے سواوہ کسی اور کام کے لیے توزوں نہجے گئے۔ آب سرکاری بلازمتوں میں اپنے آ دمی داخل کرنا جاہتے ہیں۔ اگر آب مکومت کے ہر عكريس بناجائز حصة مانكيس توحق بجانب مو س مح مراتب كومعلوم مبوما جائي كدهكومت كى طاقت كانسج اورخزانه كمان بوتاب -طاقت اصلى دفترون مجشرتيون اور گورنرون بين نين بوتي بكم ان لوگوں کے التے میں ہوتی ہے جواس علومت کی رہی اور تار کے سلوں ، جمازوں اور کا رہاؤں يرمتصرف بدول- سركارى دفائر كابندوشانيول كے باتھ ميں آجا فا بجائے خوداھي بات سبي گرديو

تاروں سرکاروں کارخانوں کا ہندو تا نیوں کے ہاتھ ہیں ہونا زیا دہ ضروری ہے۔ ہندووں سے علی
ہیٹوں ہیں اور تجارت و کاروبار ہیں مہارت پیداگر لی ہے۔ آپ صنعت وحرفت کے کا موں ہیں مہارت
پیداگریں۔ ان کے خون اور رگ و بے میں اگر تجارت اور کاروبار ہیں تو بہنارے خون اور رگ و بے
میں صنعت وحرفت ہوجو و ہے۔ تہارے ورمیان لو ہاروں ، موجوں ، اور جولا ہوں کی بڑی تعداد
میں ہونا تہاری برقمتی نیس ملکر خوش قیمتی ہے کہ تہاری قوم میں یہ لوگ موجو دہیں تہارے ہندو مجائج
میں ہونا تہاری برقمتی نیس ملکر خوش قیمتی ہے کہ تہاری قوم میں یہ لوگ موجو دہیں تہارے ہندو مجائج
میں ہونا تہاری برقمتی نیس ملکر خوش قیمتی ہے کہ تہاری قوم میں اور میں اور انفین اسی درجہ کا
اُن کو وابس بینا جا ہے ہیں جمیں ان کی تقلید نیس جا ہے۔ اگرا ہے امنیں تعلیم دیں اور انفین اسی درجہ کا
ہز سکھا ہیں جیسا کہ پورپ کے مجمد مذہ وں میں ہے تو آپ بدھر من اپنی غربت کے مشاد کوعل کر لیں گے
میں اور ایس میں جو دست ہا زوم ضبوط کر لس گے با

س بدہنیں بتاکت ہوں کہ آپ کواس مک میں جھوٹے بھانہ پرکارخانے کھو نے جامیں یا بڑے اللہ یر ما اس مسلد کا ص طالات کے مطابق ہوگا ۔ میں حس بات پرزور دینا جائتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے مزمند اور کارگروں کو آلات اور کل ترزوں سے استعال میں ماہر کرؤ۔ یسب سے بڑی قدمت ہے۔ جو آب لیے مك اورقوم ومذمب كى كريكتے ہيں -اگراب اے كار گروں كے ليے يمال كام فراسم نـ كريكيں سے توان كومشرق ومغرب ميركس مى جيرس مرهكراً ن كے منركى قدركى جائے گى مىل نول كے اليے بہت ماك بى جال اوگ ان کوخوش مديكس كے يه خيال ندكروكه وه جو كے مريكے اوراس واح قوم بربوجه بول كے جيد كآب كاريويدي والالكرين في محميها تى دوال آئي ويديد بكارس مرشينول كاربان عام دنياي ايك بى ج برطك مين مجي جاتى بي- جيونى جو ن رقين جو آب اين سلمان بعائيون كوبطورا فهار بهردى غيرطكون بين بنييخ بن- ان كى مفكل ت كومل ميس كرسكتين ويكن أكراب ان كے ياس منرمند كاريكروں كاايك وست مجيدين توبيطيقي ا مدا د بوگ-ي كى اليي يركي الي يركي الي ين بين بول جريم صنت كير اف ورويده وليول كاياند كرنا جائي ہو" برارفے سخن اعلیٰ کمنگس اورمشزی کی طرف ہے۔ اور وہی میرے مطح نظرا ورنصب العبن ہیں۔ بس اس م اتنا اصافدا ورمي كرنے كوآ ما ده بول كرآب كے حوصلات نوجو افول كوفن جما زرائي مي حاصل كرناچا جيئے -ۋا دانس كىي تىتىتى كام كرنے كا موقع كى- اورجال كىيں ہى يەموقع لى سكى الى كى زند كى فوش كوارمويا نا خوشگوار، گرانسی اس فن کوسکینا عرورچا ہیں۔ ایک وقت آسے گا جب کرآپ کو إن آ دیموں کی صرورت ہوگی أس وفت آب كى قوم كى قدروقىيت الى فن كى تعدا دس معلوم بوكى شكركر يجويوں كى نفدا دس ا آب کو کا بھی میں ریا صنی اور سائنس وغیرہ بڑھتے دیکہ کر جھتے بڑ ان مکتوں کے وہ طالب علمیاً

آجاتے ہیں۔ جوع بی صرف ونحود بلاغت بڑھا کرتے ہے۔ سالها سال النا ہوم کے حاصل کرنے ہیں لگادیے عے صرف و نحود بلاغت کے قواعدان کے نوک زبان ہوتے تے ۔ گرجب لکھنے بولنے اور ٹر سے ہیں اُن کے
استعمال کی خرورت بٹرتی نتی تو وہ اُن قابیتوں سے کوئی کام نیس نے سکتے تھے ۔ اگر علم وریا ہتی اور سائنس ہم اس بلئے بڑھیں کر روزی کمانے کی فکریں اُن کو فراموش کردیں تو لیسے علم سے کیا فائدہ ہو؟ ان کاست کے
بڑا فائدہ تو جیا کہ ہیں بیلے عرض کر حکا ہموں ، ان انی علم ومعلومات کا داکرہ و سیع کونے ہیں ہے۔ دو سرے وہ رہی اُن کا فائدہ تو وہ دو سرے میں ہے۔ گرید دو تو س استعمال ایک دو سرے سے اس طرح والستہ ہیں کہ اگرا کے میں
بڑا فائدہ تو دو سرے میں ترقی لا ترمی ہے۔

یں اس پر بحث نہیں کو نگا کہ ان تخیلات کو حقیت کاب س کس طرح بینا یاجا ہے ؟ اس کے نصیلہ کے سئے ہیں آبیس بین شورہ کی صر درت ہوگی۔ سب تیم کے آدمیوں کو اکھیا کرنا ہوگا وہ جن کو قدرت نے خالات کی دولت بختنی ہی وہ جن کو علی معاملات کا بخریہ ہی۔ اور وہ جن کے پاس روب ہے۔ مگر صرف ایسے آدمیوں کو جو صحح فیت سے اِن معاملات پر عور کرناجا ہیں۔ تام عظیم الشان کاموں کے لیے سلی شرط دہ سنور ہی ۔ اگرآب کسی کام کے لیے مستقد ہیں تو آب ناکا م نسی ہو سکتے خداکی رحمت ہمیشہ ایسے آدمیوں برنازل ہوئے نے اس کے ایم مستقد ہیں تو آب ناکا م نسی ہو سکتے خداکی رحمت ہمیشہ ایسے آدمیوں برنازل ہوئے نے کوئی کام کریں۔ بنول شاع سے بو علوق کی میری کے لیے کوئی کام کریں۔ بنول شاع سے ہوئے ہوئے تا

عام بي اس كے تو الطاف شيد تى سب بر الله على الله موتا إ

يجه كرف كاز بوسي اين زبان مبدر كهن واجب بح-اس ما ب بين جوم اللهوسكة بين ان مين ايك مناريد بھی ہو گاکھ منعتی تغلیم س زبان ہیں ہونی جا ہئے ؟ بیرا یک ٹبرا دسیع ا وراہم سوال ہے۔ اور یہ بوقع اس کی تفصیلی ج كانسين اس كاص اس امر كفيصدير مخصر به كرمندوتنان كي قوى زبان كي مو كى معنى اس مندوتنان كي زبان مي ى توميت مين ال مون كى بم سب أرزو سكت بي -اس الم موال كوسياست وانول خصوصًا سواراجبول كوص كرنا چاہيئے على حالات صديا سال سے اس زبان كے مئد كے على بين صروف تنے يعنى مندو تان بين حب سلانوں اور غیرطکیوں کی امروشدجاری ہوئی اور مختقت مالک کے بوگ بڑے بڑے شروں بیں بی ہونے گئے تو ایک مشرک زبان مغرب میں امیرانمو "کے اجراء کی سعی کی جاتی ہی۔ یہ زبان اب عام طور پر کل برعظم مہدوت ان میں يتاورس طيوطي كارن كا ورميني سے آتا م كا مجى جاتى ہو-قومى تصبات كونفراندازكركے ديكما مائے تو یز بان سدوستان کی تومی اور ملکی زبان کا کام مے رہی ہے اوردسکتی ہے۔ مسلمان اورغیرمسلمان دو توں اس کوسرابراستعال کرتے ہیں۔ اورسب سے بڑی خوبی اس کی گنیایش ہو کرحب صرورت مسلمان ماہیں توعربی اورفارسی کے الفاظ اور مہندو اپنی صرورت کے لیے سنکرت اور دلیسی معاثا کو سے الفاظ حیں قدر جابي داخي كرسكة بنظامرية عكن نيس كتنيتي كرور كى تام آبادى كوالكريزى كے ذريعة تعليم دى جاسكے -جو كي تعليم الكريزى موجو ديي-اس كانتجريم ويلحقي بي كه برحيد لوگو ل مي عمده خيالات اور طاقت ايجا دموجود سے میں اگریزی کے ذریعہ نہ وہ استے خیالات کو کوسلوں اور کمیٹیوں وغیرہ میں بخوتی طام کرسکتے ہیں اور ندموجدا ورمخترع اینی ایجا دات اور مصنوعات کوعمده طور برانگریزی میں روشن اور ذمن نفیل کرسکتے میں این زبان میں اگر جا ہیں تو کا فی علمی اور کاراً مراصطلاحات نیس یاتے۔ ہندوستان کی مختف زبانوں کوجزا کر برطانيه كى مختف زبانول كى طرح ايك مشتركه زبان ميں بدلنے اور مدغم موجانے كے ليے البحى صدياں وركار ہیں۔اس سے میشیراً دومی میں ہندوتنان کی قومی دبان بن جانے کے آٹا رصد یول سے نشود نایا لیے ہی اس قابل نظرة تى بوكداس كودرىيدتعلىم بايا جائے بهرهال يدايك الم سوال بوجوالك على ده كانفرنس كى توج جا ہما ہے۔اگرانگریزی کے ذریع میں منطق تعلیم دیجائے تواس کے سے انگریزی زبان دانی کی زیا دہ ضرور منیں تور ی انگریزی اس کے لیے در کارہی-اوردہ بہت علد عمی عاسکتی ہے-امر کیس میرا ذاتی مناہم، كالخلف اقوام كے لوگ بن او تى يو ئى انگريزى سے ہى لينے صنعت وحرفت اور برقتم كے كاروباريرى فوجى سرانام ف ب سے ای سے بھی دیکھا ہوگاکہ ہا سے موٹرڈ رائبورسٹری وغیرہ بغیرانگریزی سے کا بی علم کے بالك ناخوانده بونے كى مالت يى بعى ببت تنورے وقت يى كارگرين عكة بين اور تام آلات برزوں متينول وغيره كے نام واصطلاحات تواص واعال ير بخو بي قاور موتے ہيں۔

سوال یہ ہو۔ کری ہارے طالب علم دو مروں سے بہترافلاق کے ساتھ آ راستہ ہوکر و نیا ہیں داخل ہوتے ہیں اکیا وہ کسی علیٰ مقصد کے لیئے کام کرتے ہیں۔ آب سب صاحب لینے لینے بڑیے ہے۔ اس سوال کاجواب نے سے ہیں۔ بھیست مطہن نہیں! ہیں نیس دیکھتا کے سکے ہیں۔ بھیست مطہن نہیں! ہیں نیس دیکھتا کہ اورلوگوں کی نبیت ان میں قوم کی، علک کی یا بنی نوع انسان کی زیادہ محبت ہے۔ سرکاری ہدارس کے طلب سے زیادہ نوالی کی نبیت الراس کے محدود طلب میں دیا نہیں بینی اسلام کے رسمی عقا کہ اور شعائر کی اغیر معمولی واقعیت بھی نہیں ہوتی۔ ہیں اس معنی بھی لئے جائیں بینی اسلام کے رسمی عقا کہ اورشعائر کی اغیر معمولی واقعیت بھی نہیں ہوتی۔ ہیں اس معنی بین المین کے ایک انہیں کہ ایک و دسرے سے مل کر ہے۔ بیا نے بائی کا ان ایک رہیں۔ اس کو تا ہی کا علم میرے لئے کا انہی رہی گا تا ہوں کہ ایک کھیں ہوتی ہیں اس سے تریادہ وصور کے لئے آب کو دنیا محال ہی ا

کارطف لا ل تمام خوا برت. اس ناکامی کی وجدبت گری نیس آب عمومًا مذمبی اورا خلاتی تعلیم کاکام ایک ایسے کم تنخواه اورول یا قت کے ادی کے سپر دکرتے ہیں جس کی اڑکو ل ورد مگراسا تذہ مرسہ کے دل میں بہت کم عوت اور برواہ بول ہے۔اس حقیقت کو خوداین ذات سے بوشیرہ رکھنے میں کوئی فائدہ نیں ، بغیرسیائی اور کال سیائی نے ہم انات نیں یائی گے ۔جو کام آب لین اونی ورج کے اُستادوں سے لیتے ہیں وہ آب کے موارس کے بیڈ ماشرو کے کرنے کا ہے-اگران میں اس کی فابلیت بنیں تواب وقت ہو کوہ فابلیت بیداکرے ہمارے اساتذہ اصلی فعل میں معلم نہیں ہیں ملیہ وہ الاکوں کے دماغ میں صرف الفاظ وعبارات تھو ن جاسنے ہیں۔ چیونی جاعتوں کے استاد مقرر كرك مي بهي اس بات كاخصوصًا لحاظ ركهمًا جائي كداسا تذه علم النفس كے اصول وقوا عدكم سجيحة والعربول اورا بناعده الرووسرول كے جال طين يروال سكتے ہوں- ان كے مقاصد زند كى عالى بونے جاك اوراً ن کے چال میں فالص اور بے لوٹ ہونے واجب میں ناکدا بتراہی سے ہماسے بچوں کورا ہو راست براگائیں براسكول كوعاجية كدوه ندمها سلام ككسي فاص خصوصيت مي كمال التيازيد اكرا اورمرسل نطالب علم اس ونصالعین قرارف کر وہ اینے آئے کوکسی نکسی سلامی وصعن ا ورخصوصیت میں وسر س تے ہے نمونہ بنا میگا افوں كے ما تھاس كا قرار كرنا يرتاب كريم في لين على دكوليوكا ركم كرة يل كرويا ہو- أ عول في اس كا انتقام يون يا بو-كربارك ول و و ماغ يس علم كربجاك قربات بعر شكري - اكرسم اين مرارس ك مذہبی معلموں کے ساتھ ہی سلوک روار کھیں گے تووہ تھی یہ خاموش برالیں مے کہ ہمارے بچوں کے دلوں ی علم وعمل اوربزرگوں کی تعظیم کے عوص جهالت اور مذہب وافلاق کی حقارت بھردیں گے! یں اجی وض کردی ہوں کواس کی وجد کہ ہارے ہے منہد واخلاق کو وقت کی گاہ سے منیں دیکھتے کے ست دورنس ان کے دلول میں اس لیے ان کی وقدت نس کرا ہے ول میں بھی وقعت نیس -گرمی اس الزام کے بیان کوزیا وہ طول تبیں دونگا - اس کا بیان کرنا میرے ہے اتناہی ناگوار ب جناآب کے لیے سنا۔ میں آب برازام رکھا ہوں مرخود کو می بری الذمہ قرار میں دیتا۔ آب کی اٹھ کے منك كى وا من اشاره كرد يا بول كرائي التي كا تكاري من المائي التي كرابي التي كرابي التي كرابول-اب ہیں اس برغور کرنا ہے کہ ہم اپنی مزمی اوراخلاتی تعلیم کوکس طرح درست کر سکتے ہیں و میں مزمہی تعلیم کی

الباری ا

یں یہ اصاس بیدا کیاجا وے کہ ان کی عزت بیٹے ہت، اورا فلاق کا بھی ایک درجہ ہے جس برخواہ کتنی ہی ناکامیا بیش آئیں، اٹھیں نابت قدم رہنا واجب ہے - اعنیں اپنی سجھے کے مطابق اپنے افلاق برسیائی کے ساتھ قایم رہنا جاہئے ۔اُنھیں کسی مقصد عالی کے لئے اپنی زندگی کو دقف کرنا جاہئے۔ آوراس فا نون برکار بندمونا

چاہیے جس کے مطابق ہرشخص پر ذائف عائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قوی نقط انگاہ سے جوسب بڑی فوبی ہے وہ کسی مشترک عز من کے لیے ایک دوسر سے مکر کام کرنا ہے " ہر بے تقصب مثا ہد کے نزو یک مغرب کے توگوں میں دجن کی زندگی کا ہر شعبدا تحادیاں كى ايك على مثال ہى اورمشرق كے باشذوں ميں رجواكي تجارى كمينى كو بھى كاميا بى سے نبس جلاسكتے ، یدایک بین فرق بو- اس فرق کی وجه بدمنیں کد مغرب کے لوگ تقلیم یا فتہ ہیں اور مشرقی جاہل ہیں ، اگر تقلیم کے معنى صرف على عاص كرنا بين توعلم ا ورد ماعى روشنى ابكشخص كوصرت به تباسكنى ب كداسے كيا كرنا جا سيني مكوده اے علے قابل نیں بنائلتی-اگر تعلیم کا اعال پر اٹر بدا کرنا ہو توقوت ارادی کی تربت مقدم ہے- ند صرف عقل كوروشن كرنا عاجية ملكر قوت ارا دى كوهى جلادين عاجية نئى فواجنات اورتازه وجذبات بيداكرن عابس-الى وبمطيع اسلام بوك توسب كيسب جال عظ مران مين انحا وعلى كا وصعت حصرت فيمر فداصلى الدمليد والدوسلى تربت سے بداہوگیا تھا۔ گراعد میں جب وعلوم میں تام عالم كررہما ہو كي توان ميں بوث بلكى والغرلف ترمبت كايدا تربح بس كى بهي اين معلمول سے توقع ركھنى جائيے۔ ہم كوية توقع نبير كهني جائيے كدان كا اثرابياسي قوى وروسيع بوگاجياكه الخضرت صلع كا تفائكر سرمعلم كوخواه اس كي حيثيت كبسي بي كمتر كيول ننهو، دل ميں بيى امنگ ركھنى جا ہے كدوه اسے شاگردوں كے ليے نيك منوند بنے اورائے لينے محدود وائره مين اسى قسم كا اثرة الناج بين جيساكة حضور مرور كائنات عليدالتية والصلوة كا تفا- بزارون علول كانزات جب جمع ہوجائیں گے توقوم کے افعات میل کی سس بی برس کے وصدین ایک عظیم الثان انقلاب بیدا ہوا ملے ا اگرہا سے توجوانوں کو یقلیم دینی ہوکدوہ مل کرانخا وعل سے کام کریں توافیس ایک دوسرے برطومت كرقيكا ولايك دوسرے كى اطاعت كرنے كابنرسكيفالازم ہو- تام ان نى نظامات كى كاميا بى كارازمون عاكمول كى عكومت كى فابلية اورما تحقول كى اطاعت كى استعدادين يوسنيده بوا اي غيرطلى عاكم كى اطاعت ص كى نشبت برقوت اسلحد بونهايت آسان امرب مرحب تحف كويم في خود انتی برکے اینا سرواربنایا مواس کی اطاعت ایک اوشکل ہے ۔جن تو موں میں اس کی البیت ہے وہ متحدا ورمضبوط مي ميرخلات ان محجن مين بدالمبت اوراستعدا دنيين وغير متدا وركمز ورمين إقراك شريف ف اس علم مي كنوو إذا حكمة مكن النَّاسِ فَاحْكُمُومُ إللهُ لَ " يعى جب تم لوگون يرحكومت كروتوانفاف

کے ساتھ کرو " ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں برکس طرح حکومت کریں اوراس حکم میں کہ « اُجلیعواللّٰہ کَوَ اَللّٰهِ مُولِ اِللّٰہُ مُولِ اللّٰهِ مُولِ اللّٰهِ مُولِ اللّٰهِ مُركِمَ اللّٰهِ مُركِمَ اللّٰهِ مُركِمَ اللّٰهُ مُركِمَ اللّٰهُ مُركِمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰ اللللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ

ز ما ند کال کے ملی ن دنیا بھر میں سب سے زیاوہ غیر منظم اور نامتی رقوم ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ ان طیائع کی صندا ور حتی اور دلول میں ایک دوسرے کا اعزا زند ہوناہے ۔ ہم بالغ لوگوں کی اصلاح آسانی سے نس كرسكة كينوكد ان كي طبائع سے بين كى نرى اورائر بزيرى مفقو د بوظى ب - مرسم بيوں كى اصلاح یں زیا وہ کامیاب ہوسکتے ہیں۔ اوراس کام کے لیے معلموں کی امادی ضرورت ہے۔ آئے میا ہوں کو سر کے برطیتے ہوئے ویکھا ہوگا۔اگر دو بھی ہوں توقدم ماکر سے ہیں۔ ڈرل ماسٹرنے جوسبق انسیں سکھا یا ہی وه اس كوننين بول سكتے۔ ڈرل ماسٹرنے ان مے ما تقرباؤں كواليسے سائنے ميں ڈھال ديا ہوكہ وہ مهيشہ ايك معين طريق كى حركات بلاا را ده كبى كرسكة بين ا دركرت بين - بيي طريق بي سريم عاسة بين كريار معلم ہمار سے بچوں کے ول و د ماغ کی ترمبت کریں۔ اُن بیں یہ عا دت بیداکر ین جاہیے۔ کُدوہ ہمینتہ منتظ مجاس کے ممرین کررس - لینے قوانین ا درایت انتی ب کردہ سرداروں کے بابد سول موان کاکسیا ہی موال كبول نهو -المي دنيا بس راه كم كرده بعيرو ل كى طرح نيس عرا جائي - اكراب لين زكول كوشرا زول مي يابند رسنے کی عاوت ڈالیں اور خودروی اور مطلق الفانی کی زندگی سے وہ دست برد ارمو جائیں توبڑی عمریں ال کومتلم قوم باناة مان بوكا- الأفل- اكر بورين اسكولول بين ايك برالركا يرتقيش كملاما بي- است ما دى امورس ما قي راکوں بالیابی اختیار ماس ہوتا ہے جیا کہ اسکول کے ماسٹرول کویدین لوگوں کی طبیعت میں رضا کا رانہ اظا كى بنيادىيى سے ركمى جاتى ہو-ايك كى كے بے ماسركى اطاعت كرنا آسان ہو- اگر اپنے جيے ايك دوسرے لوكے کی اطاعت جب کی طبیعت پر منظم الم م مشکل کام جرین زمیت برجواس کی یا تی زندگی بین کام آتی ہے -یں صرف ایک اورصفت کا ذکر کروں گاجس کے تم ہوتے سے سلمانوں کی اقتصادی بنیادی کمو کھا ہوں اورتم امیدکرتے ہیں کہ ہا رے معلمین زما نی طقین اور علی شال سے لینے شاگردوں میں پیداکریں گے۔ بیرکھایت شعاری كي صفت ہے ۔ يس اس كے قوائد بيان بنين كرونكا بهارے بند و بعابيول كا غونداس باره بس بيس ب كوسكا ب- بين يجمنا عابي كمكانا بى كافى سي ملكه بيانا بي صرورى بي معلول كوعاب كدوه المكور كواسي حية ين سے کي كيانے كي منتي كري - تاكدا بتا سے بى بيعا د ت ان يس يخته بوجا سے - اس عن ميں ميں مرت

آ فریدی بوگوں کی ایک مثال بیان کروں گا کہ آ فریدی کھیے عجیب طریقہ سے لینے بیچے کو کھایت شاری اور فنانها زى ايك مات ين كاديا، وكارتوس أفريدون ك ملك بن فنظيمي بن اوركماب مي بن-وه الناسية كويون برايت كرتب "بياً! لت كاروس مير ياس بي- ان ميس مراكديراً الما آن خوج ہوے ہیں۔ تم جانتے ہومیرے باس کتنا توڑار وسیری ۔ تم یہ تعی جانتے ہوکہ ہاسے کتنے وشمن ہیں ۔ اگرتما کی كارتوس ساك وشمن كاحماب بيات نسي كرسكة بوتوتم جانة بوك نتيج بوگا " ١٩ ب مجه اس سوال بر مجث كرنى جا جيئ كرم ليف مرارس ميس كس طرح اخلاتى تعليم كانتظام كري -آب ليف اسكولول ك دُنيوى عنوا ى تعليم كانتظام نيس بدل ملتے كيونكرية سركار كے زيز گرانى ہى۔ گراپ اپنے قوى اسكولوں يں كچے وقت زمبى تعليم كوشيتے ہیں اوردو کی بھی کرتے ہیں کہ آ ہے بچوں کی اخلاتی درستی پرمہت سا وقت خرج کرتے ہیں۔ گرمبرا سکول کا طرفیت مداب اورست اسكولول مين نين تواكثر مي يطريق تعليم بالكل ما قابل اطبيان بح الره يختف ضلعول وخِتلف صوبوں كى اخلاقى عزوريات جرا عبرا ہيں۔ تو بعض ميں آپ كومثلاً مرد أنكى اور جراًت كا مبق سكى مايڑ يكا اور بعض ميں ان کی جوانیت اورتدمز اجی کو کم کرنایراے گا يعن عگرة ب کو تهان نوازی کا سبق سکھا مایراے گا اورلعب حكم ان کی جمان توازی کوروکنا پڑے گا تاکدان سے کرے قموہ فانے نہ بنجائیں '۔ الغرض برضلع کا فاق فی سکد صرابهو كا ورانها فى كاركايما بى كانصاراً ب كے بير اسرول اورينول كے علم اور توجه اور محنت ير دوكا - بريد ماسر اورين كايه فرعن بونا جائي كهوه ما تحت لركول كى طبية و كا بغور مطالعه كرنار ب- اورنيزان لوگول كى طبائع كا مطالعه مى جن كے درميان و دسما ہے ۔ اور ميرائكوں كے اخلات سے وہ خراباں ووركرے جوان کی بڑوں میں یا فی جاتی ہیں -الغرص ہرا مک مرسہ کے بیے ایک جدامسلہ ہو گاجس کا علی مجی جدتم كابوكا- مرويكة بانسب كونكى كى ايك بى سطح يولا فا وران كے سائے ايك بى قصود ركھنا جاہتے ہيں۔ خواه ان کی اصلی اخلاقی حالت کچھ ہی ہو۔ نیزونکہ آپ ان کوایک ہی مقام پر سنجا نا جاہتے ہیں خواہ کسی عگرسے موشرف كري - توآب كويفسيد كرين عاجية كدوه مقصو دكيا بي س كلات أب ان سب كوليجا ما عاست مي -اس ام کے مطارے کے لئے اسل مید کا بحول اور اسکولوں کے برنسیوں اور میڈ ماسٹروں کے باہی مشور كى طرورت بى جن كوفيصاركرنا جائي كوكس قىم ك اغراض وه لين طالب علوب كے سامنے بيش كرس-اور ان كے اخلاق كودرت كرنے ہے ليے وہ كون سے على طرق ختي كريں يسى فيصل كرنے كا ذر آئيں الله الله آپ کوندسی اورافل قی تعلیم کے سے مندوستان بھر کے اسلامی مدرسول کے بیاایک ہی نصاب جائے یا آب کو اخلاتی تعلیم کے بیے ہی اسپیکر مقرر کرنے جائیں جواسی طرح اسلامی مرارس کی اخلاتی تعلیم اور اخلاقی حالت کا معالمہ کریں جیے دینوی تعلیم کے انسیکر مقرر ہیں۔ ہیں ان کا معالمہ کریں جیے دینوی تعلیم کے انسیکر مقرر ہیں۔ ہیں ان کا معالمہ کریں جیے دینوی تعلیم کے انسیکر مقرر ہیں۔ ہیں ان کا معالمہ کریں جیے دینوی تعلیم کے انسیکر مقرر ہیں۔ ہیں ان کا معالمہ کو ان لوگوں کے

يد يجوراً بون وتعليم ازيا وتعفيلى تجربب ميرامقصدصرف افلا في تعليم كي ضرورت ا وراسميت كوظا بركراً ي-آپ نے بڑے صبرو تی سے میرے اس ایڈریس کو ناہے۔ میں اورزیادہ وصد کے لیے آب بربار فاط بين مو ناجا با- مجه صرف ابك اوربات كمنى ب- اور يوس فتم كردوكا بت سے ماہران تعلیم نے زمان الل میں آپ کو یا و دلایا ہے کہ آپ نے لینے بالغوں کی تعلیم کی طرف توجینیں کی۔ وہ باعل درست کہتے ہیں کہ قومی ترقی کے لیے با ننوں کی تعلیم بھی ایسی ہی صروری ہے جسی بھوں کی یں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے بالغوں کی تعلیم کا فکرشیں کیا۔ ندصرت یہ ملکہ آپ نے اس مقدی درسگاہوں کوجوصد بوں سے با بنوں کی تعلیم کے لیے قایم سے تباہ کردیاہے۔ آب ان کو ہفتہ میں ایک دفداین سجدول بی بلاتے ہیں گروہ بھو کی جراول کی طرح اپنی خوراک کے لیے متدا تھا اٹھا کرد کھنے ہیں جو آپ انفیں نمیں دیتے۔ وہ جاء مانگتے ہیں اور آپ انفیں تیھر فینتے ہیں۔ ورینه فر مائیے کہ وہ خطبے جو آب كے بیش امام ساجرس ایسی زبان میں بڑھتے جن كومقد بوں سے كوئى بھی نیس سجھا، تنھر اس توك میں؛ ملرمین امام میں اکثراوقات نیں مجھاکہ وہ اپنے مقتریوں کوآیندہ جمعة ماعل کرنے کے لیے کی سبق ہے۔ بڑھارہا ہے-اگراک اس خطیہ کی اصلاح کری اگراب اسے حقیق خطیہ تبادیں جیسے ہادے مذہب کے بیشوا بڑہا كرتے منے تواب این قوم كوبت جلدى تعليم يافتہ باليں گے۔ بين عروى كون كاجويس سلے كرديكا ہوں كم مهى تعليم اورخواندگى كومخلوط نيس كرناجا جيئے يتم كوفيقى تعليم يا فته لوگوں كى ضرورت ہى۔ ضرف ناظرہ خوانوں کی صرورت بنیں، تعلیم یا فتہ لوگول کی صرورت ہے۔ خوا ہ وہ اُن پڑھی کیوں نہو-ایک آفر میری جواپنی خاطت كي بندوق كالمستعال كرسكة بحقيقى معنول بين آب كيبت سے عالم بابوؤل سے زياد و تعليم يافة ہے سیاسات یں اس کی گاہ زیادہ عمیق ہے اوروہ آپ کے بابو کی نسبت استیار کی قدروقمیات كوزياده فيج طورير بركماب-

سوال ابیب کرم این ما جدکوکس طرح بانع العمر لوگوں سے بے اسلی معنوں میں بین اللہ بناسکتے ہیں۔ اگر آب لین علی رکی اصلاح کا تینہ کریں تو آب اس چکر میں بینس جائیں سے کہ آیا تمام قوم کی اصلاح پہلے ہوجی سے علی رکی اصلاح بھی ہوسکتی ہو۔ یا علمامری اصلاح پہلے ہوجی سے قوم کی اسلاح ہوسکتی ہوئی سے بین اس منتلی کو ایک آسان طریق سے حل کیا جا ساتی ہی ۔ ہمار سے بین امام عموماً النے عالم بنین ہوئے کہ وہ اپنے خطے خو دیار کر سکن ۔ اس لیے وہ خطبول کی ایک برائی کا ب استعال کرنے ہیں جوع کی میں کھی ہوئی ہے ۔ اورجس میں سے وہ ہرجمعہ کو ایک خطبہ یڑھ دیتے ہیں۔ آپ کو صرف برجا ہے کہ ان کی بجائے ایک سا دہ اور قاسان اگر دوم برجمعہ کو ایک بالکہ ویں جس میں ۲ ہ خطبے ہوں یا اگر تمری سال کا کھا ظ

کیاجائے تو مہم ہی کانی ہیں - بیر خطبے زمانہ کی ضروریات کے مطابق مفید مذہبی اوراخلاقی مصنامین برسکتے ہوئے ہوں۔آپ کی قوم میںجو مبترین آدمی ہیں وہ ایک ایک خطبہ لکے دیں مگران کے نام ظاہر نہ کروکیوں کہ آب كے لوگ ايك دوسرے كے ماسدس - باوان يا مهخطيوں ميں ان تام مضامين كا ذكر مونا چاہئے جو آب کی قوم کی ذہنی اور اِ خلاقی ترقی کے بیے صروری ہیں۔ گران میں کسی تمنا زعرفیہ امریر بحث نہو۔ جب آب اس کتاب کوتیار کرلیں اور جیاب دیں تو تمام فرقوں کے علماسے اس کی تصدیق کروالیں کہ پرکتاب جمعہ کے خطبوں کے لیے استعمال کرنے کے لایق ہے۔ ان کی اِس پر مُر ثبت کرالیں اور اضیقیں دلادیں کہ آج تک ان کی تُرین اس سے زیادہ مبارک مقصد کے لیے کھی استعال نیس ہوئیں۔اگریٹر کے سرگروہ لوگ آن خولصورت جلدول کوائی مسجدول کے بیش امامول کوبطور بربیردے دیں اوراصراً ر كري كدوه ان بي خليو ل كوسني مح توآب نے بالغوں كابت ساحصه جلد تعليم ماجائے گا- بس يہنين كهنا كاك فطيول كى كما بول كوالي على استعمال كري جواني مقتد يول كى صروريات ورزمان كى صروريات کو سیجھتے ہیں۔ مگرصرف اُن کے لیے مفید سمجھتا ہوں جو اپنے خطبے خو دتیا رنہیں کرسکتے -ا دراس لیے ان کو يرًانے و بی خطبوں سے مردلینی بڑتی ہے۔ بیرے اپنے جدا محد حواینے زمانے بیں ایک معروف ندسی میشوا تے این ملی ضروریات کے مطابق اپنے خطبے خود لکھا کرتے تھے۔ اور میں بقین کرتا ہوں کہ بی طابق آج کل سبروشن دماغ علماء کام بین بین ارتاکه یخطبول کان بآب کوسیند کے بے کارآ مربوگی ایس كولى زمانے كے بركنے كے ساتھ برك بڑے كا وراس كے اير فين ضروريات زمان كے مطابق ترميم و تائع ہوتے رہی گے۔

تعلیم اسوال می میں کرتا ہوں کو متورات کی تعلیم کے بعض عامی اور شائت اس علیم موجود ہیں یا در اسلامی اسوال وہ بہت ما ہوں ہوئے ہوں اگر کہ تعلیم ان نے بائے ہیں ایک نفط بھی ہیں نے اب تک ہیں کہا۔ ہیں جو رتوں کی تعلیم کوایک طے شدہ سکھیتا ہوں اور جو تجا ویز ہیں نے مردوں کی تعلیم کے لیے بیش کی ہیں وہ عور توں کے تعلیم کوایک طے شدہ سکھیتا ہوں اور جو تجا ویز ہیں نے مردوں کی تعلیم کا مسکدا یک طے شدہ سکھیتا ہی ہیں میں بھی صاوت ہیں۔ میرے نز دیک عور توں کی تعلیم کا مسکدا یک طے شدہ سکھیتا ہی ہوں اور عور توں کی تعلیم کو زاموش کردی تو قوم کی جموعی قابلیت میں موروں کو تعلیم کو زاموش کردی تو قوم کی جموعی قابلیت کی ہوں اور عور توں کی تعلیم کو دوں کے رستہ ہیں مزاحم ہوں گی اور ان میں تعلیم کی قابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق موروں کے رستہ ہیں مزاحم ہوں گی اور ان کی قابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق موروں کے دوں ہو جوتا کے دلوں ہو جوتا کی قابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق موروں کے اضلاق اور ضاوندوں کے دلوں ہو جوتا کی قابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق موروں کے اضلاق اور ضاوندوں کے دلوں ہو جوتا کی تابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق موروں کے اضلاق اور ضاوندوں کے دلوں ہو جوتا کی تابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق اور نے دلوں ہو جوتا کی تابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق موروں کی تابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق اور نوٹیں کے اضلاق اور ضاوندوں کے دلوں ہو جوتا کے دلوں ہو جوتا کے دلوں ہو جوتا کی تابلیت کو بھی کم کرنگی۔ عور توں کا افریق کی تابلیت کو بھی کم کرنگی دیا جو توں کا افریق کی تابلیت کو بھی کہ کرنگی کے دلوں ہو توں کو توں کے دلوں ہو توں کے دلوں ہو توں کے دلوں ہو توں کو توں کو توں کو توں کے دلوں ہو توں کے دلوں ہو توں کو توں

الره وقرم کی مجری قرت کو بهت بڑی صد تاک کم یا زیاد و مجی کرسکتی ہیں۔ اگر پور بین عورتیں دوران جنگ میں دفروں اور کا رضافوں کا کا م سنجھال پر بین قوم میدان جنگ میں اتنی فوج نہ بیجے سکتی ! علا وہ جنگ کے امن کی صورت ہیں ہی ایک تعلیم یا فقہ عورت اگرا ہے شوہر کے کام کو سمجھا وراس کے افکار ہی شریاب ہو سکے توہی میں میں میں اس مجت کو کہ عور توں کے لیے بہترین نصاب کیا ہونا عاجی "اس کا نفونس کے کسی ایس میں اس کا نفونس کے کسی ایس میں میں اس کا نفونس کے کسی ایس دور و قدیمانات ہی سے ہو۔

## دعا اورخائته

مسلم یونیورٹی کے اعاط اورعارات بیں کوئی تقریخ طبدا درایڈریس کمل متصور مہیں ہوسکتا تاقیت کیکہ اُن بیں اس آئے بلیل القدر بابی کا سجی اور دلی شکر گزاری کے ساتھ تذکرہ نہ ہواوران کی رُوح برفتی کے لئے دعانہ کی جائے۔

المجھے امیدہ کہ آب سب صاحب سرسد بظم اوران کے فاضل فرز ندسید محمود محرم اوران کے دست و بازوفقیے اللب بما در کے لیے دست و بازوفقیے اللب بما در کا بہا درا ور مؤند نافق مجتم نوا ب و فارا لملک بما در کے لیے جن کی رُوفیس غالباً بھاری آج کی کارروا بُیوں کی اس وقت نافل بہرے ساتھ دست و حاا ٹھا تیکے اور شرک فاتحہ نیجر موں گے۔ مجھے لینے دوست نواب صاحی محمدان ق خاں بما درا ورسید محمد علی مرح میں کو بھی اس د حامیں فراموسش نہ کرنا چاہئے جنہوں نے صدف و فا داری کے ساتھ اسے عالی مرتبہ بینی رو دُل کی قدم بقدم تقلیب کی رحمۃ اللہ تفا فی علیم المجمعین ۔ اب اسے خواتین و حضرات امیں اس صبرو تھی اور جربا فی کی بابت آب کا پیرت کرمہ او ا



آنويبل سر عبد الوحيم كے سي آئي اي صدر اجلاس سي و بہم (دھلي سنه ١٩٢٩ ع)

355 161

(منعقدة دې لام ١٩١٤)

صدر سرعبدالرحم كے سى اس آئى بالقاب

عالات صدر

توط- مدوح كے مالات اجلاكس و تومنعقده إذا يس درج بي -

خطيصرارت

حفرات! یه و و مراموقع ہو کہ آپ سے میری عزت افز اکی فر ماکر مجے ال انظیام کی کو اوسے کا نفونس کے اسسالا یہ ابھاس کی صدارت کی خواہش کی ہے۔ آپ جائے ہیں کہ میں زیادہ سے فریادہ محف ایک شوقیہ واقعت تعلیمات ہوں۔ اس لئے اسیدے کہ آپ مجھ سے یہ تو قع شکری کے کہ میں اُن مسائل سے بحث کر ورج ن پر مجبت کر ناحرف ایک ما ہر کا حق ہے۔ یں صفائی کے مالئے آپ کو بیغی بتا دیناجا ہتا ہوں کہ مجھے اعداد وشا رس بھی مہادت نہیں ہے۔ اعداد کا اتبار مجھے پرتیان کر ویتا ہے۔ جولوگ تعلیمی اعداد کا مطالعہ کر ناچا ہیتے ہیں ، اُن کو میں صاجزا دے آفناب احد فا صاحب کا نام بتا ہے دیتا ہوں جو کم اونیورسٹی کے نامور وائس جا اسلیمیں اور جوعرصہ و ما ذسے اس کا نفر نس کی دوج رواں ہیں۔ نیزیں ڈراکھ ضیاء الدین احمر صاحب کا بھی جوالہ دیئے ویتا ہوں جو برط

رياضي دال اور ما مرتعليم مين- ان دونول صاحبول کاکام ہے کہ اگر چا ہيں تو آ د ہے گھنے لئے اندار تمام اعدا دو شمار بوری تنظیم و ترتیب کے ساتھ اور تمام مناسب قسم کے مطلوبہ نقشے اور جدول آپ کے مائے بیش کر دیں۔ بیرے دوست سرعیدالقیم رئیس صوبہ سرحدی سے پارسال ہی تعلیم کے متعلق الیسی جامع و ما نع تفضیل میں کی گئی اور الیسی مفیدا ورعلی تجا دیز تبائی تھیں کہ مجھے لفين بوكم ان كا وه خطبهٔ صدارت الجي كچيز مانه تك آپ كي بيش نظرر ب كا بجركل مي كي يات ہى كهين ننع وه وتحبيب خطيه بلي ها تفاجو ممطر سيدم لطان احدوانس عالنار مثبة يونيورسطي في يونيورسطو کے مقاصد کے متعلق ویا تھا اور حس می خصوصیت کے ساتھ اکنوں نے ان خدمات کو بیان کیا تھا ہوعلی گڑھ سلم یو نیورسٹی نے انجام دی ہیں اور جس کے ساتھ ہماری اس کا نفر نس کا بہت گرانعلق ہم اور گوخ دیجھے کمی ایک سے زیارہ یونیورسٹی کا نو دکشتنوں میں اور مبندوستان کے مختلف مصف کے اندتناسي كانفرنسون مي اورعلمادى ايك سے زيا وه جاعتوں مي خطابت كا آنفاق موا ہو گرسجے كيا کم بخت حافظ نصیب ہوا ہو کہ مجے لیس ہے کہ بڑی حد تک میں ان باتوں کو ہرگزنہ دہراؤں گا جو يهك كه چكا بوں- بمرايه هجي عقيده ہج كہ اگر كوئي شخض واقعات محمتعلّق فو دا بنے تا ٹرات كو باكل تھیک بھیک اور نظری طریقے سے ظاہر کرنے میں کامیاب ہوجا سے تو یا کل مکن ہوکدا گردہ کوئی نئی بات نکہ کے تاہم اپنے سامعین کے اندرکسی نکسی صد تک شوق و فواہش تخفیقات ضرور پيداكرك كا-يه وه بات برص كي آپ كي اجازت سيس اس موقع پراوشش كرون كا-

جیسا کہ آپ واقف ہر تعلیم کے جوجا مع معنی اس زمانہ میں قرار دیتے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی ذہبی ، روحانی اور شبانی فاہلیت کو ترفی دی جائے اس کے قوار مشاہدہ وہ تخراج و ترتیب نتا ہے کو بڑھا!

با ئے اس کے تصورا در بغد بات عالیہ کو قوت وی جائے - اس کی اخلاقی اور شبانی خطرت کے ہشام

بہترین جو مروں کو جلا دی جائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس تھا ان مخصفیت کو جو بنیا دہی تام دو سری

قرق کی جمال کا محکن ہو کمل کیا جائے - خلا ہم ہی کہ اس تھم کا تقیمون دائمی اور مردم ہورہ و و آس ہی کھتا

ہے اور چوں کہ حالات زندگی ایک قرن سے دو سرے قرن کا ایک صدی سے دو سری صدی

اس اور ایک نشل سے دو سری اس می بدلتے رہتے ہیں۔ الیسی کو تعلیمی تجویز نیس ہو گئی کم مرزما شاہد کو تعلیمی تجویز نیس ہو گئی کم مرزما شاہد کے لئے کہاں موا ور مذکوئی ایسا متحل طراحیہ ہوسکتا ہی جو تھام ممالک واقوام یا در جو تیقت تما م افراد

نیاز مانداورنی مان

اسى كے ساتھا يسے قوى آلات بلاكت ايجاد كئے جارہے ہيں جو خيد كھنے كے اندر پورے شهروں كو غارت اور ترا روں نوع انسان كاصفايا كرسكتے بيں توغور كرنے والے لوگ اپنول ميں سوچ ہے ين كرآيا بم اسف زمان كى مرحد پرتوكوك بوس منين بي جب كرانسان مثل ويادُ ل كيول يا آيا وه قولين جود بني لمحا ظاسے زياده ميش ميں ان كے ندراب كري پايزخاں، نپولين اوركلا يو اور اكن كے نے اوتا رور لعني اس زمانہ كے فلاموں كے تاجراوروومروں سے سونا چھينے والوں كى ر وح اس درجرموجود ہے کہ وہ نوع انسان کی ترقی کور وکنے کے لئے یہ طریقہ استعال کررہے ہیں کہ ايك د وسرب كو بالك كريس ا و رينو دغرضي او ركوتاه نظرى كو كام بي لاكراك قومو س كود باليس على شارستكي مي ان سيم درجه بي - اس لئے يه ظاہر م کم توليمي جو زيس آپ کو بيت م کرنا چاہيے کہ نوع ا نسان في قدر وهميت حقيقي معنى مين مجمى جا ك اور تها نؤرى، تنگ دلى يا ندى تعصب اور قومى منازعت كتما كمينه ا در بزدلانه خيالات كويس شيت ركها جائے ا فسوس م كه بير وه خيالات بيں جس كے شكاركھي كھي بڑے بڑے شاعرا درموزخ اور فلاسفر می بوجاتے ہیں بیکن یہ جی سم ہی کہ تعلیم کے معنی اس وقت بست نگ ہوجاتے ہیں اگر علم کے قلم دو کو فتح نرکیا جائے جمال حرف سائنس ہی کی مدد سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس امركايور معطور براعران كرنا براسكاكم كمائن حب فارون اور كميل كي زمانها تني ترتی کی ہے کہ دوسرے علوم برحاوی ہورہی ہے اس کو بعض مفکر بہت شیاور بدگمانی سے دیکھ رہ ہیں جونتیمائس توفناک مطاہر ہ کا جو کہ جنگ عظیم سے اپنے غیرمتنا ہی توائے ہلاکت کا کیا تھا جبیں کہ امید لتى سائنس كے موفرالذكر بهاوسے موجود و تمذیب كے ماقرہ برستانہ رجحانات سے مل كرمندوستان ميں بعض سیاسی او دغیرسیاسی فلا سفرد ر کواس یات پرمجبور کیا ہے کہ و نفس کش اور حبکل باشی سنیاسیوں ا در فقيرو ل كي د نياس جاكريّاه گزير بول ميكن اگرچه جا مدوحها س قلوب شايدر دِّعل كامية ديلكين يه نيس وكناكه اين زمانك الزيروا قعات ، رجانات يافطرت انساني كي فروريات وخوابشا سے میں ہوشی کریں۔

اول اس امرکو فرہن شین رکھنا چاہئے کہ اگر سائنس نے اپنے بیدا کئے ہوئے نئے خطرات ہے۔
ہیں دو چار کردیا ہے تو یہ بھی سائنس ہی ہی جس کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی سے
بچا سکتے ہیں ۔ یہ ما ننا بھی نامکن ہے کہ الیس حالت میں کہ مہند وستان کے اندراور دینا کے دوسر سے
صول کے اندر لاکھوں انسان زندگی کی معمولی فروریات پر قابض نہ ہوسے کے سبب سے صیبت کھا تھا تھا۔
ہیں اور ان کو وہ آسانیاں اور فراخ وستیاں جا لئیں ہیں جی کے بغیر جاعت کی ترقی لاز ما مسدور ہوجا

ہے . سائنس ہی ایک الیسی چزہیے تو قدرت کے لامتنا ہی ذرایع سے بیش از بیش فائدہ ماصل کرکے اس مالت کامقا بد کرسکتی ہو۔

تعلیس نرب

ما ہرتعلیم کو اس برہی سنجید کی کے ساتھ فوار کو ناہے کہ آیا اس کی سکیم میں ندمہب کے لئے بھی کوئی عكر بي المين اور الرب وكس تكل بي اوركس حدثك - شايديد فيال كيا جائ كرما بدوفها دك اصول ا ورمعتقدات كالوكول كي خيالات وعمل بروه اثر ننين رما بحرجو الكي زمانديس تحايمكن واقعه يهب كرسواك شا ذا فراد كے ندب اب مى نهايت قدى اور محيط كل ذريع على محرسكن يه امر كم ذربي تعليم كو آزاد تعليم كے مقاصد كے ساتھ كس طرح منطبق كيا جائے بالكل ہى آسان كام نين ہو۔ ليكن یں یہ جویز کرے کی جرات کرتاہوں کہ اس کا حل یہ ہوسکتا بوکہ زمیب کے اصول کو مفتوطی سے كر اجاك اورندسى اعمال ك متعلق اپنى توجة كومرف ان اصول تك محدود ركه اجائي وي فاص ندبب كاركن مجها ما تاب- اور مال تك مكن مو تام غرضوري او فختلف فيدمها المات كوي فلم خابح كردياجائ - اس طرح بم ان تمام مستعدى فحبث روحا فى تو تون كوكام مي لاسكتے بي جوانيات کے راہ ترتی پر گام زن ہو سے بین مدومعاون ہوتی ہیں۔ اسلام میں ایمان یاعقیدہ جس کے معنی ين قادر مطلق كى اطاعت (وه قادر مطلق جوحيات وكائنات كاخالق بح عادل اور رحمن ورصيمي روحانی زندگی کامرکزی اورضر وری جزو ہے۔ اُس کی غرض یہ ہوتی ہے کوکل نوع اِس ان کوفادمیت فنق کی عام برادری منسلک کروے - اسلام کی اصولی میں پر کومون اس زندگی کے اعال سے مذکہ الفاظ وجلوں کے اعادہ یا ترک دنیاد رہائیت ، کے ذریعہ سے ایک سلمان اپنا روحاني مقعد على كرسكتا بي - قرآن مي جاي الحسنين بعني اعمال حدة كرسے والوں كى تعريفيں ہيں -لنداسب تریاده ایمیت ندم بی خرورت کے محاظ سے سلسل سعی دکوسٹش کی بحاوریہ اس قعم سنابت به دوقسم ك لوكري وسلانون سيسب زياده محرم و واجب التعظيم محصيات ين ليني (١) عجتمد (٢) مجا بر- اوران دولون لفظول كا ماده جد بي جس كے معنى مى وكوشش كے ہيں۔ ہيں اقرار كرناچا ہے كم اعلى درجى كوشش سے ايك زمانہ مين سلمانوں كوايك عظیم النّان قوم بناه یا تھا۔ وہ قوم سے ایک عرصهٔ درازسے علانیه مقصود ہے۔ اس سے ایک ما ہر تعلیم کو اس بربحا ظاکر سے کی صرورت ہی کہ مستحکم عقیدہ خدمتِ خات ، جرات و استقلال ، پانجے اس

وحنات میں سے ہیں جن کی اثباعت و ترقی ہر سچتی اسلامی تعلیم کا مقصد ہونا چاہئے

قوم كاندرنظ ورتب

قرم کے اندرنظ و ترتیب کا عام اصاس کی اجتما کی ترقی کے دیئے کی خروری این ہے۔ ہم سب

کو اسلام کی جمب کہ قرم کو اور اخوت و میا وات پر کیا فحر و نازہے۔ لیکن یہ رقع ترقی کا ذریعہ اسی قت بوسکتی ہے جب کہ قرم کمن خطر و قانون کے ذریعہ کی قوت عرصہ سے مفقو دو معدوم ہے اور اس کے روز مرق کا بنے تیجر بہ بہیں بتاتا ہے کہ یہ بیوست کن قوت عرصہ سے مفقو دو معدوم ہے اور اس کے بناہ کن تابع ہمار طون کا یا ں ہیں جب تک کہ ملم ما مرتعلی جیات اجتماعیہ اور ترقی کے اسائیلی اصول کو از اسر نو زندہ مذکر دے اس وقت تک یہ محق ہے سود ہے کہ بندوستان کے نظام سیاسی بی مسلانوں کے لئے کسی موز و درجہ کا تصوی کیا جائے۔ اور اس صورت میں ہم سیاسی اور افتصادی مارت گری کا جمیشہ شکا رو ہیں گئے۔ اس لئے اے حضرات ما ہرائی تعلیم! میں یہ امراپ کے ذبی تین میں کہ اندر کو کسنس کا کوئی کئے یہ اٹھ ان کے دبی تدریم کوئی کا قری اصاب بیدا کہ دے گئے تدبیر دکو کسنس کا کوئی کئے یہ اٹھ اندر کے لئے تدبیر دکو کسنس کا کوئی کئے یہ اٹھ اندر کے لئے تدبیر دکو کسنس کا کوئی کئے یہ اٹھ ان کے دو مری اقوام کے کوئی کی تدریم کی کا موجہ کی کا قری اصاب بیدا کرتے کے لئے تدبیر دکو کسنس ماتھ اسے دو من کے لئے تدبیر دکو کسنس ماتھ اسپ دو من کے لئے ایک اعلی ترمز اصفود حصال کرنے میں میرو معاون بن سیکے۔ ماتھ اسے دون بن سیکے۔ ماتھ اسے دون بن سیکے۔

تيديلي اصول

صنعت وحرفت اس عندی اضطاب و تموج بوج اس ندیا در بین اس ورجه تمایال سے ورد وساء کے لئے ایک جتم کی تعلیم ورکا رہے اور یاتی لوگوں کے لئے ایک یالکل ہی خلف قسم کی تعلیم ورکا رہے اور یاتی لوگوں کے لئے ایک یالکل ہی خلف قسم کی تعلیم اس کی تاکیراب حرف چند ہی اہران تعلیم کرتے ہیں۔ ایش اور میراور آکسفور و و میمیرے اب اللی ترین فرم کی تعلیم کا برنمیں می جی جاتب اللی ترین اور میران تعلیم کرتے ہیں اس میں کردے ہیں اس میں کردی اور سال میں کردی اور سال میں کو زمانہ کو انہاں کی جمہوری اجتماعی نظام کی حروریات کے ساتھا کور زیادہ مطابق نظری قورہ اس میں بہت کم شید تو وہ بہت میں کو جو انہاں ہیں داخل ہوجائیں گی۔ ہر حال اس میں بہت کم شید سے کہ اب تام و نباکا رجان ایک طرف تو یہ ہے کہ ان اوصا ف و حضائض کو مبالغہ آئم نیز اجتماعی

اہمیت بذدی جا سے ہو کھی نام نمادسوسائٹی کے اعلی طبقوں کے ساتھ تضوص سیمھے جاتے تھے اور دوسری طرف ید کم باظه یا و ک کی محت بھی برسم کی عزت واحرام کی سخت سے اور ید که اس کی اقتصادی اہمیت اس سے بست زیادہ ہونی چاہئے گھتنی کہ اس وقت ہے۔ ہم سلمانوں کو انسانوں کے اجتماعی خیالات کے اندراس انقلاعظیم کاولسے خرمقدم کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ اس وتعلیا ا وراسلامی تاریخ کے بہت سے رجال کیا رکے عمل ورا رشادات کے مطابق ہے۔ اس وا قوسے بڑی کوئی میسبت انیں بہو کتی کداکٹروہ اصحاب جھوں نے تمام و تعلیم عال کی ہے جوہندوسایان كے اسكول اور كالج اور يونيورسطيال معاسكتي بي و معقول روز كار نهاسكين كي كسي مي ا على مال ماكريكين اس سے كل نظام كے اندركسي بيت بڑے نقص كا بونا أبت بوتا ہے اور میرے نزدیک اورکوئی سوال ایسائنیں ہے جس پر ہندوستان کی عام رائے اس در فیتحب ومعر ہو-تا ہم اس میں بتد یلی کے لئے کچھ نسی کیاجار ہاہے اور بڑی بڑی تنو ا ہیں یا نے والے ماہران تعلم عی آپ کو ہی تبایس سے کہ کھے نیس ہوسکتا۔ یں اس فتوے کو قبول نیس کرسکتا۔ اوری بلا اللي كمنا أول كرفس بات كي فرورت ب وه عزم كارب اس سئ جوسئل س آب كے سامنے پورے شقن کے ساتھ بیش کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ تیملیمی منزل دابتدائی ٹانوی اور کالجی ) سے بعد اُن کو كى ايسے يشے اور حرفے كى تعليم دى جائے جس سے فور اً روز گار ل سے ياجس سے طالب علم كم إذكم ان في خروريات به بينيا ي مينيا ي حلى قابل موسك يا ابني فني يا ومنى رجان كوبور اكرسك -آپ سب وا ہیں کہ خود ہارے سینم صلی الشرعلیہ وسلم اور اُن کی نیروی میں اُن کے اکثر اصحاب رضوان الشرعلیم اور برك يرك المهاور فقهار حمته الترعليهم حتى كهشمنته والحقياؤل كالمحنت كوحقارت ونفرت في نظر لي و كيمنايا ناليندكرناكيان كامول كونود ذريعه معاش بناسكة اوريه روايت قائم كرك كرج كي المواج ہا ہے سے پید گراکر کمایا جائے وہ ہرتسم کی دو سری کما بُوں سے بیارک تر ہے۔ بہی بیلی ایس علوم بوتا كاس فتم كاكارد بارطلب علم كي تجييري فلات سجهاجا تا كفا كيول كه اسلامي شائشكي كي تاريخ كا یہ داقعہ بوکہ ٹرے بڑے علما اور صوفیہ اور فیلسون اس حال س علمی تحقیقا تیں کرتے اور بڑی ٹری قتری محنت اور اسے اعلے درج کے و بنی کام ایک دوسرے کے اے مدوسین میں۔ یہ کتاب یں داخل نس ہے کوسلانوں نے اپنے وقع کے دمانہ میں ایسے مفید صنا کع اور حرفے ایجاد کئے جن ك شال آب ك نيس بوادراب مى بهارى قرم مندوستان كيرس ا درمقيدتري سيدور

بداكرتى ہے۔ يں يہيں محصكاكم برنووان كى اس كے رجحان طبيعت اور ماحول كى خروريات کے مطابق کسی مفید پینے یا در فی بی جیسے و زراعت ، باغیانی ، آبن گری ، نجاری - پارچہائی خیاطی ، حفت سازی ، نقشه کشی ، مصوری ، معاری ، زمینداری ، ایخنیری وغیره وغیره ) می سیام و ترسبیت مذکی جائے اور اسی کے ساتھ حفظان صحت ، طبیعات ، کیمیا وغیرہ بھیے علوم کے مبادی سے وا قعن مذکیا جا سے رجب تک ہم یہ ا مرمرکو زخاطر نہ کرلس عوام الناس کقلیم مکن ہے۔ جاعت کے لئے اس سے زیادہ خطرناک اور بار ہوجائے جتناکہ نالؤی اور اعلی تعلیم کا موہودہ نظام اس ما یں اسب سے ہو کہ بڑی مذک اس کا کوئی مقد انیں ہے۔ اس کے القصاعت وطوفت کی اعلیٰ تعلیم کی طی زیروست مانگ موراس کے بغیر ملک کی اقتصادی ترقی خاطر خواہ طور بربرگز بنیں بولتی ا ہران فن مہیں یا ریار بتاتے ہیں کران لوگوں کے لئے جوموجودہ زمانہ کےصنعت وحرفت ہیں اعلیٰ ورج ک تعلیم عال کریں ۔ کافی میدائی مل موجود انیں ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے اصحابی کا يرتونظ ركھتے ہيں ليكن ان پرغالب آ سے وسائل و ذرائع ثا ذوادرى بتاتے ہيں بطا ہرائ جواب یہ ہے کر تعلیم و تربیت یا فتہ لوگوں کا وجود ہی الیسی حرفتوں کوجاری کردے گاجن کے لئے ا سیسے لوگ و کار مو نتے ہیں اور بسرطال کسی میٹیے کی تعلیم و تربیت پاسے ہوئے لوگ کمیں ذکھیں اس سے زیادہ اور خوبی کے ساتھ کما سکیں گے۔جتناکہ وہ لوگ جنوں نے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں صرف آرف یا سائنس کی درسیات کی تعلیم حاصل کی ہو۔

خيال قرني اورأشاد

ہمارے طربقہ تعلیم پر یہ ایک بہت بخت اور جائز الزام ہے کہ اس سے فقط اخذ و نقل کی قالمیت ترتی کرتی ہے اور خیال آفر نبی اور بدایت کو ترتی دیے ہے پر وا ہی کی جاتی ہوا مسلان کواس بات سے بہت زیادہ قوبت ہوتی ہو کہ ہم زما نہ گزشت کی اندھادھند پہتش کرتے ہیں اور ہر بات کو جو برائے لوگوں سے کہی ہو ہے چون و چرا مان لیستے ہیں اور اس کو صد درجہ کی دانا ئی کی ہی سے جھتے ہیں۔ اس عام اعتقاد میں بری خطی ہو کہ اختراع وابتدا کرتے کی قوت فرین انسانی کا گویا ایک باکس جو اگل نہ صیغہ ہواور یہ مکن ہو کہ ایک شخص میں قوت قبول بہت زیادہ ہو گرقوت اختراع کم ومش مفقو د ہو۔ اصل یہ ہو کہ مادہ اختراع اسلی د ما فی قوت کی دلیل اور اس کا معیار ہوا در شخص مادہ قبول وقلید ایک کم زورا ور نافش ذہن کی علامات ہیں۔ اب کمی قدر کوشش کی جاتی ہو کہ خود سوچنے اور ابتدا کرنے ایک کم زورا ور نافش ذہن کی علامات ہیں۔ اب کمی قدر کوشش کی جاتی ہو کہ خود سوچنے اور ابتدا کرنے ایک کم زورا ور نافش ذہن کی علامات ہیں۔ اب کمی قدر کوشش کی جاتی ہو کہ خود سوچنے اور ابتدا کرنے

کے مادہ کوترتی ہو گرامی اس باب میں بہت کچھ کرنا ہے۔ ماہتولیم کو بہ مجی و کیمنا ہے کہ بچوں کا دماغ گریشتہ کے اثر سے ترقی کرے اور تصفیر نہ جائے۔

ہوکچیوں نے ابت کک کہا ہواس سے طاہر ہوتا ہے کہ ماہر بن تعلیم کا بہت زیادہ فردری کا در ٹرنیڈ ، فی تعلیم اب مقصدہ اسے اور ٹھیک قسم کے استادہ س کا ہم کہونچا کا اور یہ جانما ہے کہ استادہ س کا کم ہر گا ہم گا اور یہ جانما ہے کہ اس سے کس طرح پر کام لیا جا ہے۔ آپ صاحبوں کو میرے ساتھ اتفاق ہو گا کہ ہر گا اور یا تحقوص ہندوستان میں استاد ہوت کم یاب ہیں اور ہی دجہ ہو کہ ہماری خواہش کے خلاف اس ملک میں تعلیم کی ترقی اس قدر سست رفتار سے ہمور ہی ہے۔

ترميت جسماني

يں اس موقعه برآب صاحبوں کو اس بات کی طرف بھی پوری توجہ دلا تا ہوں کہ ترمیت جمانی ایک ضروری چیزہے اور تعلیم کی ہرائیم کا وہ جزولا بنفک ہے۔ تمدن انسانی کی ترقی کے واسطے داماغی قالبیت کی کتنی ہی قدر قیمیت کیوں مذہوا وراس وجہسے وہ ہمارے سئے کتنی ہی قابل حرام کیوں نہ ہو گریہ ما ننا پڑے گا کہ حیمانی خوب صورتی اور قوت نہ فقط قدرتی طورسے ہر ایک کوچرت میں ڈالتی ہیں بلامر شے سے زیادہ ہرزن ومرد کو ہوش کرتی ہیں اور جہانی تندرستی سب سے بڑی برکت ہے علاوه ازیں اس سے بی کسی کو آکارنه ہو گاکہ صبح سے کم از کم اس قدر ترقی کی قابیت ہوجس قدر کم د ماغیں اور ایک طرف کی توج کر سے اور اس کو ترتی دینے کی اسی قدر ضرورت ہی جس قدر کردوس كى طرف - علاوه از يرصحت و ماغى ا ورمحت جهانى مين گهراتعلق بطو رعلوم متعارفه كے ہجا و رمعض مرى اخلاتى خوبيا ب مثلاً جرات و استقلال لازمى طور سع حبمانى تبياد پر قائم بي- بهم فى الحقيقت اپنى ذات اور سوسائن کے متعلق نمایت برطی و ترواریوں کو پر را نہیں گرسکتے ہر بعنی اپنی وات مقبوضات عزت اور آزادی کی حفاظت نیس کریسکتے ہیں تا وہت کر ہارے پاس کا نی ذیخرہ جمانی طاقت برات وی وبرد اشت كانه مهوبهت مت سي مندوستان محمسلانون كاايك توى انفرا دى اورا ورتدني زيل کے فروری اوصاف میں انخطاط ہور ہا ہے اور ہدوستان کے بعض حقوں اور بالحضوص مرے صوبديكال بين بيجهاني انخطاط ايك برا يخطره كى عدتك يهويخ كيا يح- بااين بهمكن قدركم أشخاص ہیں چوترمیت جسمانی کو ماہر ریتعلیم کے جهلی فرائض میں داخل سیخھتے ہوں۔ یں اپنے ماہر میں کیے ماہر میں کیے ہے ہما نمایت خلوص کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ وہ سلمان نوجوانوں کی جیمانی نشوو تامیں پوری کوشش کریں

نواہ اس کی وجہ سے امتی نات میں کم طلبہ پاس بوں اور اچھا درجہ نہ طال کرسکیں۔ اگر جہ مجھے کو لفتین سے کہ ایسانہ ہوگا۔ ہر حال امتیانات میں کمی کی زندگی میں کا میابی سے جو لفینی ہے کا فی لا فی ہوجا مگلی۔

عوام ك تعليم

جنددن ہو کے ملکہ ہیں ور بن اپوی ایشن کے پرسیڈن سے بہندوسان ہیں رہر زشیو کور کی توسیع کے مسلم ہر بحیث کرنے ہوئے اس بات بربت زورد یا کر رائے دہندوں کی ایک بڑی جات ناخواندہ ہوا ور اس وجہ سے جاعت رائے دہندگان کی ترسیع نا ابرعل براوراًن کی دلئے میں بغیراس کے پالیمنیٹ کی شم کے انسٹی مٹو شنوں کو بہندوسان میں موافق زمی نہیں ال سکتی۔ میں اس موقع پر ایک بڑے پولٹیک سکا برحس کی نسبت بہت اختابات اراوہ ہے بحث کر 'الہیں جا ہا اگر مجھے کو اس بات کا جھیٹر افسوس رہا ہو کہ اصلاحات کے بائیوں سے گور کرنٹ آف انڈیا کو خدوسیت کے ساتھ سفار سٹس کیوں نہیں کی کے عوام کی تعلیم کو بہت جلد ترقی وہا اُن کی اسلیم کا بڑا جز دہی۔ بہر حال مجھ کو کو کی وجہندہ موالیم ب كورْ منت آف انشيا پرانيا براا تركيون نيس دا اے ماكه موجوده ما قا بل طينان حالت درست بهو-

## زبان اردواورمدرسه

مجھ کو یہ بنانے کی صرورت نہیں ہے کہ تعلیم طرے پیما نہ پریل امداد ایک وسیع لٹریج کے نہیں سکتی ہے۔ ہے جوعام آبادی کی دسمرس میں ہوا س سے ہم فوراً فرریع تعلیم کے اور ایک شرک زبان کے سکتہ بربيوخ جائے ہيں جوساري آيا دي كي ايك ہو ا ور اگرية انجي تامكن ہو توكم ازكم ہندوستان كي آيا دي کے اس حصر کی منترک بوص کو ہم سلمان کہتے ہیں اور حن کی تعلیم کے واسطے ہماری خاص و مدد ارک ہے۔ سال گزشتہ میں نے علی گراھ کی اپنی اسپیج میں بتایا تھا کہ عربی رسم الخط کو اختیار کیاجا سے جس کے ذريعات ايك مترك زبان موناعكن ب جس بي ايك مركب لغت بوجوسفكرت عربي اور فارسى ما خوذ موالسي زبان في الحقيقة اردوم جس كويم خواه اس نام سے يا دكريں يام ندى كسي اس بندد شان كى دويرى تومول كوايك مشرك توى للريير كوترتى دين كايراموقع سے كا- كريه خيال الساب كجس كوفى الحال مهدو بولميش قبول مذكري عقد لهذاي اس برزياده كفتكو مذكرول كالاياب ہمہ یہ ہا راسب سے برا فرض ہوکہ فی امال ہم اپنی ساری قوت کواردو کی ترقیمی صرف کریں کیوں کہ فقطاس کے وربعہ سے اسلامی روحانی قو توں اور نیزا سلامی تاریخ اور شائسسگی کی اعلی روایتوں کو بعرض تعلیم استعال کرنا ہمارے لئے ممکن ہی- اس کانفرنس کو بیرجی یادر کھناچاہیے کرروش خیالی كے ساتھ ترق كرنے كے ليے ہم كوا سے علماء سے بھى المادلینی چاہئے۔ اوراس مقصد کے ليے بندوستان کے بڑے مرسوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے تاکہ وہ دیگرتعلیمی ذرائع کے ساتھ ساتھ اسے مناسب فرائض واکرسکیں متمرّن زندمی شل ایک قالب کے ہے اور اس میں میلان علیحدگی زياده كوئى چترىر بادكن ننيل بوسكتى -

مذب

پوں کہ تعلیم کا ایک فروری جزوگری متر وع ہوتا ہے اور خود قدرت نے اُس کو اوکے میر دکیا ہے تعلیم کے طرق و درائع بر بحث کرنے میں ہماری توجہ لازی طورسے السی مت میں بھرتی ہر کہ جہاں ایک بھاری اور ناقابل گزار بردہ ہماری نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہی جب کہ کومسل کا حورتیں اُس قسم کی تعلیم حال نہ کرلیں جو میں سے بتا ہے کی کوشش کی ہم اس خاک کوکسی قدر صل کے سامنے میں اس شعم کی تعلیم حال نہ کرلیں جو میں سے بتا ہے کی کوشش کی ہم اس شکل کوکسی قدر صل کرنے

کامون یہ طریقہ بوکہ ہم اپنے لوٹ کے اور لوٹ کیوں کو جہاں تک مکن ہو ابتدائی عمر میں کسی مناسب ہدر سے مرصحییں اور کم از کا جہاں تک کہ ہا رہے لوٹوں کا تعلق ہے ہم کو کفیں حیں قدر زیادہ عرصہ تک مکن ہو زبان خانہ کے کم ذور کرنے والی ہواسے دور رکھناچا ہے ۔ اوراگر ہم چاہتے ہیں کہ ہا ری قوم برابر گرتی نہ جلی جائے وہم کوحس طرح تھی ہوسکے اپنی لوٹ کیوں کو اچھا و رمناسب لیم دنی چاہئے تاکہ جہالت ناقابلیت اور سلسا جہانی اور د ماغی مخطاط لا اعلاج ہوسے سے سٹیتے رک جائے دنی چاہئے کہ ہماری لوٹ کیوں کی تعلیم کا مسئل ایسا ہی اند فردی اور جاری وری اور دبی قربر کا جائے جس قد کہ ہماری لوٹ کیوں کی تعلیم کا مسئل ایسا ہی اند فردی اور ہماری وری اور دبی قربر کا حساس کہ لوٹ کوں کی تعلیم کا میں بیٹری کہ انہوں کہ اس باب ہیں اپنے فرائف پردی اور الفا ف کے احساس کی فقد ان ہے جو اپنے لوٹ کوں کو تعلیم کی براتوں سے جو اپنے لوٹ کوں کو تعلیم کی براتوں سے جو اپنے لوٹ کو اس باب ہی عام را سے کو پورے طور سے آبادہ کرنے ہیں دیر نہ کی جائے اندہ کرنے ہیں دیر نہ کے دیا سے ورفواست کرتا ہموں کہ اس باب ہی عام را سے کو پورے طور سے آبادہ کرنے ہیں دیر نہ کہ کے تعلیم کی اس باب میں ایک غیر قول سل می واسطے ذکت سے جو اسے خواس میں ایک غیر تعلیم یا فقہ مسلمان گھوا سلام کے واسطے ذکت سے جو اسے خواسے ہو کہ ہائے۔

كام كعظمت

حفرات ٢٠٠١ کرو ڈانسانوں کو جوعم کے محتلف مارج سے کر رہیے ہیں۔ مناسب اورموزوں تعلیم و ینا ایک برطا بھاری، بلکہ ول بہاسنے والاکام ہے اور اس بات کی خرورت ہو کہ ایک جاعت کیر تنخواہ دار و آئزیری سرگرم اور قابل کام کرنے والوں کی موجود ہو جو اس برا بنیاد باغ اور وقت عرف کرے ان سیس کروڈ انسانوں میں سے ایک جزولونی سات کروڈ کی مشکلات اور خرور توں سے ہم ضوحیت کے ساتھ واقعت ہیں اور بالخصوص اعلی تعلیم کے کافاست ایک بہت نا قابل طینیان حالت میں ہے۔ یعلیم اب ایک منتقل شدہ ضمون ہو تعنی ایس کا انتظام رعایا کے نا قابل طینیان حالت میں ہے۔ یعلیم اب ایک منتقل شدہ ضمون ہو تعنی ایس کا انتظام رعایا کے نائن رے کرتے ہیں۔ لمذا اب ہم کو توقع ہے کہ گوئنٹ برا ٹرڈ الیس بلائس کو مجبود کریں کہ ہندوست کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی توقع ہے کہ گوئنٹ برا ٹرڈ الیس بلائس کو مجبود کریں کہ ہندوست کی تعلیم کی تعلیم کے توقع ہے کہ گوئنٹ برا کر الم تعلیم کی منتقل شدوں اور تو رہتوں یا کہ بیت اگر اس کو میں میں کہ دو کریں۔ اگر اس کو میں میں کہ دو کریں۔ اگر اس کو میں میں کہ منتقل شدہ کو رہتے کہ کو زمانہ کے میں اور و زرتعلیم سے وقتا فو قنا سے رہیں اور شورہ اور تجا ویزے و نریت موں گی ۔ ہم کو زمانہ کے میں لا وی موری کی دو رہوں کا میں کو دو اس کا مطالعہ کرنا ہم جود ومرے مکون سے اور ور قوں کو دورتوں کو دیکھیے رہنا اور اُن می تعنی طریقوں اور انتظامات کا مطالعہ کرنا ہم جود ومرے مکون سے اور ور میں کا مطالعہ کرنا ہم جود ومرے مکون سے اور ور موری کی دورتوں کو دورتو

پید اہوے ہیں اور یہ و کھنا ہے کہ ہند وستان کی خاص حالت اور سلان کی تعلیم کے مضوض اگر کے لیا طاحت کو ن ساط طرق اور درا پہنچ نیے کے لیا طاحت کو ن ساط طرق اور درا پہنچ نیے کرنا ہیں۔ ان سب با تو س کے واسط ایک ستقل انتظام کی خرورت ہو عبیا کہ آپ کا ہو۔ آپ کو اہا کا کہ سے درا ہیں۔ ان سب با تو س کے واسط ایک ستقل انتظام کی خرورت ہو عبیا کہ آپ کا ہو۔ آپ کو اہا کا کہ برت بر سو س کہ اس کو ہیر وئی مدد کی خوت محمت مرتب برسو س کہ آپ کو سی محمت محمت محمت برت برسو س کہ آپ کو سخت محمت کرنی ہوگی۔ آپ وقت الیسی حالت بیدا ہوگی کہ صبیح طریقوں ہر ترقی تھینی ہو ہو کام آپ حاص جو سے اپنے وقت الیسی حالت بیدا ہوگی کہ صبیح طریقوں ہر ترقی تھینی ہو ہو کام آپ حاص حبو سے دیت ایک آپ کا محمل میں محمل میں ہو اسے کیوں کے سامت میش کیا ہے تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ آپ ان انڈیا سلم ایکو کی شیف کے ایک مختر محمل کی المحال کے مطابق سیا ہوگی کا محمل کی المحمل کی گیا ہو ۔ اور ہو سے ایک مقدات کا تعین ، اُن کو کھو و دنا ، کھا و ڈوان اور آب با نسی کرنا المجی باتی و روحت نموالا مال بازاً و روحت اور جو شیو وار دیجولوں کے بودے ہوں اور جس کا متواب ما ہم فریقی می گور ہا ہے مگل نہیں ہو سک اور جست کے ایک جو سے میں اور جست کی میں ہو اسے میں تو ت نموالا مال بازاً و روحت اور خوش ہو وار دیجولوں کے بود سے ہوں اور جس کا متواب ما ہم فریقی می گور ہا ہے مگل نہ نہیں ہوسک اور جست اس میں جو اور خوش ہو وار دیجولوں کے بود سے ہوں اور جس کا متواب ما ہم فریقی می گور ہا ہے مگل نہیں ہوسک اور حت اور خوش ہو وار دیجولوں کے بود سے ہوں اور جس کا متواب ما ہم فریقی می گور ہا ہے مگل نہیں ہوسک کا دور خوش ہو وار دی جول اور جس کا متواب ما ہم فریقی می گور کا ہے مگل نہیں ہوسک کا دور خوش ہو وار دی ہول وار دی میں اور جس کا میں ہوں اور جس کا می ہور کو در سے میں اور جس کا می ہور کی دور سے میں ہوں اور جس کا می ہور کو در کی میں کو در کی کو در کے ہوں اور جس کا می ہور کو در کی کو در کو در کی کو در کے مور کی کو در کی کو در کی کو در کی کو در کی کو کو در کی کو در کی کو در کی کو در

ا جال الحال

(منعقدة مدراس ١٩٢٤ م)

صدر مرشيخ عبدالقادر فان بهادر مي الى اى

## مالات



خان بهادر سر شیخ عبدالقادر صدر اجلاس چهام ( مدراس سنه ۱۹۲۷ ع )

دوسرا کیانہ دُرگا ، و کیجنے بھا سے اور سہارے کے لئے موجود نہ ہو۔ لیکن ہمارک یا دی کے قابل
ہیں وہ لوگ اور فخر کے لاین ہیں وہ سیوت بیٹے جواس قسم کی شکات کا مردا نہ وار مقابل کے اپنے
وجود سے اپنے اسلاف کا امروش کرتے ہیں۔ اور اپنی بہتی سے ملک اور توم کی اموری اور
عزت ہیں جارچاند لگا ہے کی کوششش کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقاد رکانا م اور کام انھیں ہواں ہم ست
نوگوں کی فہرست ہیں لکھا بیا سے گار جن کی سلیم الطبعی اور استقامت نے ان کی ہمت اور جوش کو ایسی
مصیبت کے وقت ہیں و نقط متر لڑل ہوئے سے روکا بلکر خود داری اور شرافت نفس کے جوم فطر کے
معیبت کے وقت ہیں و نقط متر لڑل ہوئے سے دوکا بلکر خود داری اور شرافت نفس کے جوم فطر کے
میر خطر زمانہ ہیں تن تہا اپنی ذائی کوشش ، اعتماد علی انفس اور بہترین خیالات کے ذریعہ سے اپنی
کے برخطر زمانہ ہیں تن تہا اپنی ذائی کوشش ، اعتماد علی انفس اور بہترین خیالات کے ذریعہ سے اپنی جوسوسی کی بیان اور ملک و اس کا حمید ہوں سے ماتھ میں کرتے ہیں کا میابی حال کی برمتا مات شریف کی بیان اور ملک و اس کا حمید ہوں۔

شیخ عبدالفادرے فورین کر مین کانج لا ہور میں تعلیم یا ئی اور فوقعلیم کے مشہور ماہر ڈو اکٹر سر جے سی آرابونگ کی شاگردی ہے ہرہ اندوز ہوئے۔

شیخ عبدالفا در من خزن کے دربی سے نحرف بیتر بن سے کا ابتر بن سے کا ابتر بن الظریجرِ مرتب کیا بلکا اس مح مضمون تکا روں کی صف میں اعلے یہ بہت سے نوفیز مصنفین کو چیکنے اور اعبر نے کا موقع دیا۔ اس مح مضمون تکا روں کی صف میں اعلے یا یہ کے نا بڑو نا فل شا مل نظر آتے تھے۔ خملاً ڈاکٹر مراقبال ، چود حری خوشی محد فاں ناظر بحیل شاہ دینے مید نا ابوا لکلام آزا و ، مولوی ظفر علی خاں ، سید سیاد جیدد ، مولانا حرت مولانا حرت مولانا مرازی نا کی دفیرہ ۔ وہ مخزن کے ایڈ مٹر سلال یا تاکس سے بعد محد بعد مسس کے بعد

آئریری اڈیٹری کے فرائف سندھے وائن سابھاء تک انجام دیتے رہے۔

مرحوم مخرن کے مقابین کتابی شکل میں شاکع ہوئے ہیں بنیا نجاب مخزن کا صداول ددیم
شائع ہوکر سرکاری اسکولوں اور دولت آصفیہ کے مدارس میں سطور نفاتیلیم داخل ہج۔
شمرالعلاء مولوی مخر لومف رنجورے کلتہ میں مضابین مخزن کا ایک اور مجموعہ کلام اُرد دیے
نام سے جھا پاجس کو بورڈ آف اگرا منر کلکتے نہ سول و ملیٹری افسروں کے کورس میں داخل کیا۔
نام سے جھا پاجس کو بورڈ آف اگرا منر کلکتے نہ سول و ملیٹری افسروں کے کورس میں داخل کیا۔
نام سے جھا پاجس کو بورڈ آف اگرا منر کلکتے نہ سول و ملیٹری افسروں کے کورس میں داخل کیا۔
نام سے جھا پاجس کو بورڈ آف اگرا منر کلکتے نے سول و ملیٹری افسروں کے کورس میں داخل کیا۔
مقط تعدن کرنا پڑا۔ اس غیر متوقع واقو کی بدولت وہ اخبار تولیدی کے بجائے دومرے شاخل اختیار کرتے کے غرض سے سین ہوا ہوں انگلتان سے اور میشہ وکا لت اختیار کرتے کی غرض سے سین ہوا ہوں انگلتان میں انھوں سے تین سال کا زباد

مفيد مثاغل مين ميركيا - أكفول من منهوث قانون بير صفي ورسند لينفي كوشش كى ملكه مير صفي وسيمض سُننے کے بعد ہر چزر پنور کیا اور ترسم کے خیالات کو سے کراس کی حقیقت سے وا تفیت ہم ہونیا کی۔ و تعلیمی سیاسی ا ورسی سی عرض بر محلی سے اوراس کے بیٹرروں سے مسائل حاضرہ برگفتگو کر کے د ماغى تربيت كى اصلاح بيش نظر ر كھتے تھے انھول سے وا د ابھائى نورو زجى مظر كو كھلے آ ل جمانى سے پولٹیکل معاملات پرعبور مال کرنے کی غرض سے ملاقاتیں کرکے دوستی پیدا کی۔ قومی اور اسلامی ضدما مے جذید نے رائے آنر سی سیدامیرعلی اور مشہور آفاق بگرای برا دران سے مراسم اخت بیدا كرك كے لئے الده كيا. وه بار ما اندن ير مختلف الخبنول ميں ايك بينے لكيرا ركي صورت ميں تقريد كرتے ہوك نظراتے تھے۔ ایک بڑی طیل محض فرانسیسی زبان سیکھنے کے شوق میں مرف کی ۔ د و سر معظیل قابل دیدمقامات محسفرس گزاری جن س سرس میلان انیس، قسطنطنیه، شام يود البيط، وائنا برلن، وغيره شامل بي - سفرقسطفاني محسلسله بي تركى عكومت، ان كي معاشرت تعلیمی افلاقی کیفنیت اسپے تجربات اورمث برات کومہندوستان میں والیبی کے بعد سفرنامہ کی صورت یں بزیان اُردوشائع کیاجس کا نام "مقام خلافت " ہے۔مقام خلافت کےمطالعہ سےمعلوم ہوتا ہو کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں توکس گری مظرے دیکھتے ہیں جس سے ان کی مطالعہ کی قوت اور وسعت معلومات كاندازه موتا ہى - اس كتاب يرافيارات سے نمايت عده تيوب كے اور نيجاب عكسط بالمليني في انعام دياس -

پینے نتی بہ شدہ مہند وسائی پرسیڈنٹ نے بھٹلگاء میں گورکمنٹ بنجاب کے وزیرتعلیمات کی عارضی کرنی ہوئے برآب ہی کا تقر ر گورکمنٹ سے بھیا اور پرلیپڈنٹ کونسل اور وزیرتعلیم کی ووٹوں اہم خدمات نمایت والنسمندی اور سن بربر کے ساتھ اس اندا زہ سے اوا کرسے بیں کامیا ہوئے کہ اگر ایک طرف کونسل کا ہر ممرآب کا مداح رہا تو و وہری طرف بیلک نمنا خوال رہی۔ ہوئے کہ اگر ایک طرف کونسل کا ہر ممرآب کا مداح رہا تو و وہری طرف بیلک نمنا خوال رہی۔ سے مقام اور اندا ہا اور منبواسے نہ ایس ہوئے بیدا لقا ور کوانیا نائن وہ مقرد کرکھے اندا کے اور منبواسے و ایس ہوئے کے بعد لوکل گور نمنٹ کے بیمیلیٹو کونسل کا ممر نامز دکیا۔

دسمیرات الداء میں وہ آل انظیم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ وہی کے صروح نیے ہوئے۔
جو بی شکر الداء میں مرکے معزز خطاب سے سرقرا ذکئے گئے اور جولائی خلاہ ہیں جیب میاں
مرفضل حسین رونہو میرا کی کوئی کوئی سے گور کمنٹ بنجاب مہند کوسٹان کے نما مئزہ مقرر ہو کہ انجن اقوام عالم
کے اجلاس میں مثر کت کے سائے مامور ہو کے ذلان کا مہتم بالشان عہدہ مرجبدا لفا درکو دیا گیا اور اس
خدمت سے نومبر کا بیاء میں میک دوشس ہوئے۔

خطرصادت

سرات کے لئے بھے دعوت دی اور میری عزت افر ائی فر ان ۔ اس کا نفرنس کا افرنس کی خوش کا نفرنس کی مدارت کے لئے بھے دعوت دی اور میری عزت افر ائی فر ان ۔ اس کا نفرنس کا اجلاس صوبہ مدار میں دو میری مرتبہ ہور ہا ہے۔ ہیلا اجلاس سان ہے جیسے اب ایک صدی کے ہوئے جھے میں دو اور میری مرتبہ ہور ہا ہے۔ ہیلا اجلاس کے سالانہ اجلاس کی صدارت فی انحقیمت ہوجی افتخار ہی جس کی سے زیادہ ہولیا ایسی کا نفرنش کے سالانہ اجلاس کی صدارت فی انحقیمت ہوجی افتخار ہی جس کی بنار مرسیدا حدفاں مرح م جیسے سر برست قوم سیان سے دکھی تھی۔ زیادہ موال میں جاری قوم سے بنار مرسیدا حدفاں مرح م جیسے سر برست قوم سیان سے دکھی تھی۔ زیادہ موال میں جاری قوم سے بنان اور آئریری سے یہ سیاست یہ مرکب مساعی کا نیٹھ ہے۔ مرحوم اس کا نفرنس کے اور باس سے انھوں سے نہا کا مسلما فوں میں نفرنس کے اور باس سے انھوں سے نہا کا مسلما فوں میں نفرنس کے اور باس سے انھوں سے نہا کا مسلما فوں میں نفرنس سے دل جی بیان اور آئریری سے فرنس میں تھی اور اس سے انھوں سے نہا کہ مسلما فوں میں نفرنس سے دل جی بیان اور آئریری سے فرنس میں تو میں میں انہوں سے انھوں سے نہا کہ موات کی مرکبری سے میں اور اس سے انھوں سے نہا کا مسلما فوں میں نفرنس سے دل جی بیان اور آئریری سے خواد دا س سے انھوں سے نہا کی میں کے مسلم کی انسان فوں میں نفرنس سے دل جی بیان اور آئریری سے خواد دا س سے انھوں سے نہا کہ میں کی میں کے میں کے دل جی بیان اور آئریری سے خواد دا س سے انھوں سے نہ کا میں کی میں کو سے کے دل جی کا میں کی میں کو سے کے دلیا کو میں کی کو سے کا میں کی کو سے کے دل کے دل کے دل کے دل کے دل کے دل کی کو سے کی کو سے کے دل کے

بيدا بهو- اوروه اپني مرد آپ کرسے کا بلندخيال مين نظر رکھيں- اس اہم مقصد کی اشاعت اس مرحوم رہ تا سے قوم کی زندگی مجرجاری رہے۔ اوران کے انتقال کے بعد اس کام کابٹر اال کے دوست اور رفیق نواب محل المک مرحوم سے اٹھا یا۔ اوران کے بعدان کے دوسرے ان تھا۔ رفسیق نواب وقاراً لملك مرحم في اس فيد كام كوجارى ركها- يه فرورى نيس معلوم بوتاكه اس جاحت كى كار كُرُ اربوں اور اس كے ول حيب دور ترقى كا ذكر بقصيل آب كے رويرو كياجا عدے يا ان سب يزر كان منت كے نام مے جائيں جنھوں نے وقتاً فوقتاً كانفرنس كى كاميان ميں مرد دى ہے اس قدر عرض کرد یناکا فی بوکد گزشته چالیس سال حق قدر بھی بڑے بطے آومی مسلمانان مهند میں بوے ہیں پاجھو ہے اچی خدمات قومی انجام دی ہیں۔ انھیں بالعوم اس کانفرنس سے کچھ نہ کچھ تعلق ہا ہی۔ کئی سال تک اسس کی عنان نظم وسق میرے واجب الاحرام و وست صاحزادہ آفتاب احد خال کے ہا تھو لی رې اورجب وه صاحب وزيرېند کې کونل کے رکن بوکرانگلتان چلے گئے تواس کې ومروا ري کا فرعهٔ فال بهارے قابل سیکرٹری نواب صدریارجنگ بهادر مولوی عرصبیب ا زهمان فال صاحب سروانی کے نام مکلا-ان کی اسلام محبت اور مسلمانوں کی ندمی علمی ترتی سے ان کی گری ول میسی آپ صاحبان سے پوشیده نیس - انی کی کوشش سے وہ روایات ہو اس کا نفرنس سے مخصوص تقیں۔ فالم رہیں۔ وہ اعلی تحنیل جو کانفرنس کے متمازیاتی سے بیش کیاتھا توم کی تگاہ میں جوار ہا۔ جنگ عظیم کے وصل فرسازمان میں اور اُن متغرطالات میں جوج اُعظم کے بعدسیدا ہوئے کا نفرنس عبی عفل یک تعلیمی جاعت کی مشعل کوروشن رکھنا کھے آسان کام نہ تھا اروا وا و عات کے بعد جوسیاسی جوش مل مندس بيدا موا- اس كي موجود كي س اوك سواك سياسيات كي كسي جيزى طوف اوجة نیس کرتے تھے اور ہماری قوم اس قاعدہ کلیہ سے کھیشننے نہ تھی۔ دیگرا بنا سے وطن کی طرح اُن ہیں بھی مہمان تھاا وران کے دیاغ کھی سیاسی امور کے متعلق کوئی فوری تغیر پیدا ہونے کے تواب سے رہے ہے۔ کوئی شورہ جودور اندیشانہ ہوسنانیں جاتا تھا۔ اگر کوئی اُن سے کہتا تھا کرتعلیم وسیع پاے پر صیلانی جائے۔ اور بہت گری ہونی جا ہے اور اس کے بعکریا سی ترقی کی امید رکھنی جا تواس كى بات بركونى لوجة منيس كرا تعابلك بعن لوك اس دائي يرسين تع اورأس وقيانس أو پارینہ تیاتے تھے۔ مگر ہارے باہمت سیکر طری صاحب انظمساعد حالات سے فوف زوہ نہ ہوتے ا ورافھوں مے خاموشی ، مگراستقلال کے ساتھ اُس کام کوجوا ن کے بیر دتھا جا دی رکھا- اور کئی عگر بہت کا میباب اجلاس اس کانفرنس کے ہوتے رہے۔ چنا بخدائن میں صباقیاء کا اجلاسس

على روا برسلم يونيورسطى ہے، كى جوبلى كے موقع برعلى كرھيں ہوا يضوصيت سے قابل ذكر ہے برا میں اور ہی ایں اجلاس ہوااور اسس سال ہم آپ کی پرشوق دعوت پر دوسری مرتبہ

مرداس مين جمع ، و الاين -

صاحبان! كمچه عرصه سے بعض لوگوں كى دائے كابيميلان ہے كم إب اس تعليمى كانفرنس كى بحييثيت ايك ابسي جاعت كيوسار المبندوستان كحسلمانول كقليمي ترقى كى علم بردا رمو خردرت نیس رہی ۔ کها جا تا ہے کہ وہ پرزور خیالفت جوایاب زیانے بیں تعلیم جدیدا ور النظریزی پڑے سے سے متعلق تھی ا ورمیں کامقا با مرسید مرحوم کامیابی سے کرتے رہے اب باقی نہیں بلاحضرات علماء مي موجوده تعليم يا كم ا زكم تعليم جديد ا و رتعليم ندېبې كو يك جاكريخ كيموا فق ېو گئے ہي ا ور إس ہیں اس کا نفرنس کے مفاصد کی اثنا عت پر خرج کرنے کی اوراس کے لئے تکلیف اٹھا سے کی خرورت نہیں۔ یہ کھی کماجا تاہے کہ اب ملک کے مختلف حقوں میں صویہ وارتعلیمی کا نفرنسیں بیدا ہوگئی میں اور وہ انے اپنے صوبے کی تعلیمی خروریات کی اچی طرح جرگیری کرسکتی ہیں اور اس صورت یں اس انٹیا اجماع کی اوراس کے مصارف کشر برقاشت کرسے کی حاجت منیں دہی میں یہ تسليم كرتا بول كريه وونول ديومات فاصى بُرِز وربي مگرين ان حفرات سيجويه رائے رکھتے ہیں -به ادب اخلاف کرے کی جرائت کرتا ہوں۔ گویہ درست ہی کرتعلیم جدید کے خلاف ہوتعصب تھا وہ رفتہ رفتہ كم بوتا جا تابع تام يربي ميح سب كه ملك كے كئي حقول بي يقصنب اب تك موبو دہ اور خاص كراك علاقوں میں زور دارسے بھاں اُن صاحبان کااب تک زیادہ اثر ہی جومولویت کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں۔ وہ تعلیم میدید کوہرا کہتے ہیں اور اس کو گھٹا ہے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ندسی اور دیگروہو ہات مے کھ اس كا اثرزائل كرتے ہيں- رہي صوبہ وا ركا نفرنسين- اس ميں شك نبيں كروہ مفيد كام كر رہي ہيں۔ مگرائ كى ساعى كم وسين غيرسلسل موتى بي اورائ كے يا وجودايك آل انٹرياجاعت كى فرورت ياتى رستی ہے جواکن مساعی کی کمی کو بورا کرے۔ اوران کا تمتہ اور تکملام وعلا وہ بریں بیر بھی قابل سلیے ہے کہ اس تم كى تحريك سلانان بندك اجتماع كے خيال سے اور اُن يں اتحاد بيد اكر اے كے لئے بت كارام ے۔ اس زمانہ میں جب سیاسی خیالات میں بہت اختلات ہجا د رختلف افرا وقوم اور اسلامی فرقو سے اغراض میں باہم تصا دم ہورہا ہو۔ بیننیت ہے کہ اس کانفرنس کے زیرما پختلف فرقوں کے مسلمان کمجا مینے ہیں۔ اور شیر مقلوفی مقلد احری فیراحدی سب لرقوم سلانان کی ذہنی اور مادی ترقی کی تدابیر سوچے اور شرکه مزل تقصود کی ون بڑھے کی کوشش کرتے ہیں۔

ين كرست اجلاس كانفرنس منعقده مراس مي بولنداء بي مواتها، شريك تفاراس صوب یں وہ ملک ساتھ می کوشش کا گویا آغازتھا۔ اس کا پینتی سواکہ آپ نے ایم بھلیم سلمان جنوبی ہند" کی بنیا دو الی اس کے بعدوقیًا فوقیّا آپ کی الخرتجدیمی کے جلسے ہوتے رہے اوریہ آجن مختلف فیم کے مفید کام مرانجام دیتی رہی اس نے ملان طلبہ کو وظائف دینے کے لئے چندہ جمع کیا تاكه وه اپنى تعليم جارى دكوسكيں- اس سے كئى نئے مدرسے قائم كئے اور بيلى تعليم كا ہوں كو تقويت دى یہ انجن کئی دفعہ گورننٹ کوسلمانوں کی تعلیم کے سائل کی طرف اور فاص کرما پاقوم کی تعلیم کی طرف توقیر دلاتی رہی۔ مدرک عظم مدر اس جس میں پہلے انٹولش کے درجہ کے تعلیم ہوتی تھی اسی کا نفرنس کی تجاویز كى بدولت اوربعديس آپ كى المن كے سلسل عرارسے بى اے ك كى تعليم دينے والاكالج بن كيا۔ بلا ایک مرتبہ اسے گھٹا کر الین اے مک کی پڑھائی والا کا ہم بنانے کی تجویز ہوئی تھی مگرآپ کی ایمن اس تر لکورو کنے کے لئے کامیاب ہوئی۔ ایک اور مدرسہ ہمیرس اسکول ای پہلے عیسائی مشنر یو آئے م تقسي عقااور پيرمركارى مررسه بوكياتها - اسبهى آپ كى انجن نے اپنے ماتھ بي سے ليا-اور الجن كے میرد ہونے کے بعداس معقول ترقی ہوئی ہے۔ غرض آپ کی ایمن کے کا رنامے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ استقلال کے ساتھ برابر بڑھتی رہی ہے گواس کی دفتا رتر تی کسی قدر سست رہی ہوا دربرما جو کام اس نے انجام دیا ہے اُس کے لئے مبارک بادی متحق ہو۔ اگرچہ ہماری قوم کی بے شار ضرور توں کے اوا سے جو کھے ہوا ہے کم ہے۔ اس دادیں آل الله یا کانفرنس می بحاطور پرتصددارہے۔ آپ کی اعجن كا قيام اوراس كے قيام سے بو فوا كر تعليم سلما مان حبوبي مهد كو بيوسيخ ميں وہ كالفرنس كے مفيد ہو نے کی بہترین شمادت ہیں۔

مسلان ہیں- اور ڈ اکٹری میں ڈیٹر صولانسٹیٹ امتحان پاس کرنے والوں می فقط سائے سلمان " مندرجه بالااعدادكا مقابله أكرمال سے كري تومعلوم ہوتا ہوكه كانفرنس بے جو بيدا رى بيدائي ا وراس کے بعد آپ کی الجن اس کوشش میں صووت رہی۔ اس کی برولت اس صوبہ کے تا نوی مراب مين طليه كي تعداد المسلم - علواء بين نومزا رتين سوسي ١٠٠ ٩ ٢٠ الما المالينج كني اورصيغة أرس كے كاليون ي ان کی تعداد روسوستالونے د، ۲۹۱) اور مختلف بیٹوں کے کا لجوں میں مجین ره ۵) مو گئی۔ دور رسکا ہیں جومسلما بن سيمخصوص كتيل دو مزار نوسو تحيياسي تقيل - اوراً ن بي طلبه كي تعداد ايك لا كه تهتر بزاراي مو ستاون (۱۵۱ م ۱ ۲۰ میریات مزیداغینان کی توجب ہے کہ تازہ تریں رپورٹ کی روسے اس بھی زیادہ ترقیمسلانوں کی تعلیم میں طاہر ہوتی ہے۔ یں گورنمنط مدراس دوزارت تعلیم کاممنون ہوں كه أكفول في مجعة تازه اطلاعين الم الم الم الم ديورث كى اشاعت سے بيلے ہم بينيادى لي - إسلامى درس گاہوں کی تعداداب چار مبرار حیتیں ۲۶ ۲۰ ۲۰ عے اوراک کے طلباکی تعداد وول کھاکیس بزا چارسوآ تظ (۸۰۸ ۲۲۱) ہے اورسیاتتم کی درس کا ہوں کو مل کرتعدا دو ولاکھ بیالیس بزار جھے سوائی (١٨٢٧٨) بع تى ہے۔ كور تنظ محدن كالج مرراس دسابق مرسة اعظم ، بي جاعتوں كے لئے كرے اور علم كيميا كى تعليم كے لئے نئى كيبور سۈرى كى تعمير بو ئى ہے۔ اس میں طلبہ كی تعدا دمجين ہے جن میں جھيا طالب علم أردواورفارسي كي تعليم ويري الدى جاعت بي طال كررب بي صيفائي را على كالجوري سلما نول کی تعدا دئین سوئین ده ۵ س سے جن میں جا راط کیاں ہی اور میٹوں کے کالجوں می تمتر د ١٧ ، مسلمان طلياد رس - سيراضا فرگوبهت عنيمت سيخ البيم لمقابل سيروصاحبان مح يعض ترقي يا فاير صلح ى ترقى كے كم بے ادرية طاہر ہے كەسلمانوں كو مفول نے استعلى كا آغاز نامساعد حالات بيس شروع كيا ا بھی بہت سی ترتی کرنی یاتی ہے۔ بیٹیراس کے کہ اسپے بہتر تعلیم یافتہ ہموطنوں کے ساتھ بہلویہ ل جل سكيں اسى فرورت كو عي ظ رسكھتے ہوئے آپ كى انجن سے آل آبر يا كا نفرنس كواس مرتبه كيريال بلايا ہے۔ اور ذاتی طور پرمیرے نئے یہ مقام سرت ہو کہ انواع میں بڑیک کے آغاز کے وقت بی مجھے آپ سے لکر کام کرے کا موقع مل اور اب جب کہ آپ ایک نئے دور ترقی میں قدم رکھنے کوہی تو میرآپ کی سویے بیا رکی دہری میرے برد ہوئی۔

معرات! آب ہے جو کھواب کہ کیا ہے۔ مقابلۃ ابتدائی مرصار سمجھنا جاہئے بلکہ آپ کے صوفے کے ایک عضے بعنی مالا باریں تو گویا تعلیم اصلی معنوں میں رہمی شروع ہی نیس ہوئی۔ مگر مالا بار کا مسئل ایک مستقل بحد کا حدث کا محتاج ہے۔ اور میں اس کا ویحو بعد میں کروں گا۔ نی الحال عام مسئلہ معتسم بر

بحث كرتے ہوئے مں بہ جنا ناچا ہتا ہوں كركم از كم نالؤ فقليم بي چوں كرات معتدبہ تر تى كر بيكے ہيں۔ آب کو اب سب سے بیلے تعلیم کی نوعیت میں ترقی کی کارلازم ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بیر مجھاجا تا تھا کہ وشت وخواندا درحساب سے معمولی و اقعیت اور خصوطی سی انگرنری جانیا حصول رو زگار کے لئے آجا خاصہ ذریعہہ ہے ادر اس قدر بڑھائی سے لوگ دفتروں میں کلا رک جھوسے مررسوں کے معلم اور تلف سر کاری محکوں میں ماتحت ملازموں کی حیثیت سے توکری عال کر سکتے تھے۔ آپ کورننظ سے استدعا كرتے دہے ہيں كر النفيس سركارى ملازمتوں ميں مناسب حضر سے - يدوعوا يدت حد تك بتى بجانب ہے مزمرف بطور ترغیب تعلیم بلکاس بناد پر فی کرم وقع ہے۔ کہ ملک کے انتظام میں اپنامتنا سبحقہ ہے۔ گریہ یادرہے کہ اگر آپ کا دعوے حق کا فیان لیا جائے اور گور ترش آپ کو پورا وہ حقہ النازمتون مين ويدے جس كے آئے متوق ميں ، ت لي برارون الى اليے بول سے جو تعليم الله الله وس وس سال صرب كرائ كے بعد صرف بے روز گاروں كى تعداديس برسال اضاقه كريں گے۔ اور اگرآب کے ہاں تعداد طلبہ ترقی کرتی جاتے۔جیسا کہ اغلب ہے۔ کہ مواکا اور آب اپنی تعلیم کی نوش یں کوئی ترسم یا اصلاح مد کریں تو محتور سے عرصہ کے دوز گاروں کی تعدا دلا کھول کے بہنے یا سے گی۔ يه إيك ايسانوفناك متقل بحكركوئي مل اس كافيال بي فكرى سي نيس كرسكنا-لهذا بايساد تسكيًا ہے کہ آپ السی تعلیم پر تفاعت د کریں جو رسمی نوشت و خواندا ورعام وا قفیت کے لئے ایک معولی درجہ کی تحسيل برختم موجاتى ب بلكة بكوچا بيخ كه اسيند مرارس مين نصاب كواس طرح برلس كه طليدا نبي روزى آپ كائے كے قابل موجائيں۔ فواہ أكفيس كوئى مركارى ملازمت سے يا مذسے۔ بيرے اس لينے سے یہ دسمجھ لیجے کہ میں اس امر کے حق میں بنیں ہوں کہ آپ گور نے کے دفاتر سے کافی حقد حاصل کری يه آپ كاش بحاور آپ كواس برمُصرمو العاجيد آپ فيار مااني سياسي ماس سام رزو دیا ہے اور لازم ہوکہ آپ برابرز ور دیتے رہی جب کے آپ کو اتناهتہ نرل جا سے جس کے آپ متى ہیں۔ مگرائش نیمی منبرسے میں پیمشورہ آپ کو دینا انیا فرض سمجھا ہوں کہ آپ کو اپنے یا کو ل برکھڑا ہوتا چا ہے اور اپنی اقتصادی ترقی کے لئے زیا وہ تر بھروسہ لینے آپ پر کرنا جا ہے۔ آپ کو پیمجنا جا كہ چینے فوٹنت و تواند كے علاده كسى حرفت يا فن سے واقفيت ركھتا ہوده زندكى كي شمكش كے ليے بقاياً أستخض كي بمتر استعداد ركمتا بحروان د ونول ا دصاف يس سعصرف ايك وصف ركمتا ي-اسى ئالى كۇختى كۇرختى بىيە بىركى جومال مدسىسى بىر بوتىي دە آ دى كوكانتاكارى كے كام كا يا كستكارى كے مطلب كا نيس رہنے ديتے - مگر يبقصور توسف وخوا تدكا نيس بلماس

طرائي تعليم كا بح و مرقع ہو۔ تا مال ہما رے مرسے السخاليم دينے رہے ہي س كامقصد عرف قلم علا كے والے بید اکرنا تھا۔ اور بی ایک بڑا سیب اس بے بروائی کا ہے جوز راعت بینے لوگر العلام متعلق رہی ہے۔ اگرآپ چا ہتے ہی کرتعلیم مردل عزیر ہوا ور دور و نزد یک مصلے اور اگر بیمطلوب ہو کرسب جاعتیں مع اُن لوگوں سے جو دیماتی علاقوں میں رہتے ہیں اسسے فائد ہ اٹھائیں تولازم مے کرتعدیمی نوعیت بدنی جاسے اور الیسی صورت اختیاری جاسے کے طلبہ الیسی طرز زیر گی کے لئے تیار مو بواُن كے كردوبيس كے حالات كے لئے مناسب ہو- اگروہ زراعت بيٹيلوگوں بي سے ہيں۔ تواني كھائى برطانى اورصاب كے ساتھ زراعت كى تعليم- اصولى اور على و دونوں طرح كى دى جائے - اگروه شہری یا شندے ہیں تونوشت و خوا ندکے ساتھ صنعت وحرفت سے اُنفیں ہیرہ ورکیا جائے۔ آج کل اُنْ مالک یں می جونقلیم اور دولت دونوں کے اعتبارے ہم سے زیادہ ترقی یا فقہ ہیں۔ یہ طرای عمل موجود ہے۔اس منے ہماری موتودہ حالت میں اس قسم کی اصلاح کی خرورت اور بھی زیادہ ہے۔ يورپ كے کئی ملکو لعنی فرانس اور ڈ نارک میں نیزا مرکیمیں ذراعتی تعلیم کے متعلق نئے نئے بخر بات کئے جا رہے ہیں -اور انگلستان میں دیباتی تعلیم کے طربق میں تبدیلی مرعت کے ساتھ جا رہی ہے۔صوبُہ بنجاب کی گورنمنٹ نے کچھ عرصہ موا اپنے محکم القام کے دو بچربہ کا را ضربینی مطرسینیڈرس صاحب اور مسطر ياركسن صاحب كواس غرض سے الكاستان بيجا تفاكروباں جاكرو بال كى ديدا تى تعليم كے طريقے لاحظري تاكر بنياب كواكن كى حال كرده اطلاع سے فائدہ ہو- اور تعليم كے ف مواسفة النے مال ا فنیا دی ماین برطرسینی در صاحب بو آج کل نیجاب میں قایم مقام ڈا ارکٹر بیلک انسٹرکشن ہیں ا وراً ن کے فاضل رفیق کارے الگاستان سے واپس آکرایک نمایت دل جب ربورٹ لکھی ہے۔ ا وراس میں أنگلستان اور پنجاب کی دیباتی تعلیم کا مقابله کیاہی - اُنھوں نے ہمر بانی سے اپنی غیرطبو ربورت كى ايك نفل سنيكى محص عنايت فرمائى ب اورس چا جمامهوب كر كچها قتباسات أس ربورت ب ے آپ کے ساسنے بیش کروں تاکہ آپ کو معلوم ہوکہ انگاشتان کے آن دیماتی مرارس سے خیس ا دونوں صاحبوں نے دیکھا۔ کیا کچھ مور ہا ہے۔ وہ فقتے ہیں بر

رفت وسنعت سکھا ہے کے بچر ہے ہورہ ہیں اورطراق عمل یہ بوکہ مرسے کے معمولی خات کے ساتھ استعام کے ساتھ استعام کی ہوت کے مجر ہے ہوں۔ مثلاً ایک مدست میں ہم ہے دیکھا کہ دست کاری سکھا نے کے ساتھ استحار کے ساتھ استحار کے ساتھ کی فقلیم دی جارہی ہی ۔ جو کہڑا ہے تھے لڑکے اس کا نقتہ نوٹسی کے وقت میں مبار کے اس کا نقتہ نوٹسی کے وقت میں ۔ بعض و ومرے مارس میں ہم سے بنا تے ہے۔ اور کھٹری ۔ ترکھاں کا کام سیکھنے کے وقت میں ۔ بعض و ومرے مارس میں ہم سے

يوں كوجلد ازى كرتے۔ وكرى بناتے ، كى برتن بناتے بوتياں بناتے اور دصات كاكام بناتے د کیھا۔ یہ بھی قابل ذکرہے کہ دستکاری کے ساتھ باغ یں کام کرنائجی سکھایا جاتا تھااور ارو کے ہا کھ ملائے کی چھوٹ کا ریاں۔ شد کی کھیوں کے چھتے اور در ختوں پرلگائے کے بیٹ بناتے تھے اور کہیں کہیں باغوں کی باڑ بھی بناتے تھے کہیں لڑ کے ٹیلیفون اور کئی کی گھنٹیاں بنانے میں مصروف مجھ اور کسیں گھرکے اسباب کی مرت کا کام سکھنے تھے۔ اور بید کی کرسیوں کی مرمت کرتے تھے سکھا

والوں كا مقصدية تفاكم أعفيل كارآ مرا وفي بناكرمرسے سے بالعبيس-

براه خیال بح کرمندرجر بالا فرے کے آخری د ولفظائیل کونیایت عدہ برایدیں میں گرتے ہیں جو میاس ملکے وجانوں کی تعلیم کے متعلق لمحوظ ر کھنا چاہے۔ ہیں لازم ہو کہ ہم انفیر کا را آدا دی بنائی جدرے سے کے واس جائیں آو يهد ال يام كلوم كارا مرمول بجرب ابني عليده زند كى شروع كري توليت كمرول كورام ده اور نولهورت بنائي عزض اليه آدى بول جو لين غريبانه مساكن مي مفيد ثابت بوكماس ذرىجد سے اپنے ملكے لئے مفيدا و د كار آمر ثابت ہو-مشرسینڈرسن اورمشر پارکنس اس بات کا ذکرکرتے ہوئے کہ اسکول کے ساتھ باغ لگانے ا ورکھیتی باٹری کرمے کے شوق کو انگلستان میں آج کل کس قدر اہمیت ویجار ہی ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں: " گزشتہ جنگ کا ایک نیتجہ یہ مبواکر فن باغیانی مرسے کے مضامین میں ثامل موگیا۔ یوں تو سلاوائے میں می مدے کے ساتھ باغ وجو دیں آگیا تھا۔ چوں کہ چند سرگرم علم اور انسپکڑاس خیال ك ما ي تح اوركس كيس اس سے الجے نتائج لمي پيد ابدوك . مر يوعموست التي يد افتى جب آب دوزکشیوں کے وربیہ سے جمازوں کا راستمددد ہوگیا-اور باہر سے بیوے اور ببزی کی ام بندم من توطك كوخرورت يرطى كدنين كابر لكواجس من زراعت بوسك اس س باغ لكايا جاسي -بڑے وس جنگ میں معروف تھے۔اس لئے ان نے باغوں کی فدمت کوں کے سرد ہوئی۔ یک م ہزاروں باغ بیدا ہو گئے۔ اور اُن کے شخصفادم اچھ فلص کامیاب باغباں بن سکے جنگ کے نقم ہو سے پرتعلیم کی انتظامی جاعت سے فن باغبانی کی اہمیت جنٹیت تعلیم کے ایک صفون کے محسوس كى اور الخول في يومي محكوس كياكرجناك كوزماندس وواعدا يك غرض فاص سائن ركدكر باغيانى كرتے ہے اور اس سے معلی نمیں محلت تھا اس سے اٹھوں سے باغبانی كے متعلق معلم كازاديد لكاه بدلنے کی کوشش کی الم 19 اور الا 19 اور الو 19 اور میان مدرسہ کے باغ کا مقصد البت کچے بدل گیا۔ ابتدایس توباغ بیوے اور میزی بیداکرے کے لئے گائے جاتے تھے۔ مرسم الاواع میں اکثراجے مارس یں وہ دیماتی بیبور طری ب گئے تعنی جو کام سائنس کی تعلیم سی لیبور طری سے بیاجا تا ہے بیمال طبیعات اور

علم کیمیا کے بچریے ہوتے ہیں اس طح مررسے کے باغ سے لڑکوں کی عقل د ماغی وا خلاقی نشو و ناکا کام بیا جائے لگا۔

اس اقباس سے آپ کومعلوم ہوگا کہ دیباتی قعلیم انگلستان ہیں کس داستے برحل دہی ہے۔

ہو خیا لات او پر ظاہر کئے سفئے ہیں وہ ہما دے لئے باکل نئے ہیں۔ بلکہ ہما دے ماک کے بعض صول

میں خاص کر پنجا ہ ہیں ان کا تھو ڈاسا آفاز ہو چکا ہے۔ گرفرت بیسے کہ انگلستان ہیں اگر یہ فیصلہ

ہو جائے کہ مدرسے کے ساتھ باغ ہو آجا ہے تو ہزاروں باغ ہیدا ہوجا تے ہیں۔ گرہماری کوشکی کیس

چھوٹے پیاسے پر تجربے کے طور پر آفاز کرنے تک محدود رہ جاتی ہے۔ بجھے لین وست مرتبی ڈوورالین

صاحب کا ایک قول ہمت پندا آیا۔ جب ہیں اُن سے انگلستان ہیں طاحی زیادہ ما تی ہمارا

کے پرنہ سے کہ حدے سے متعنی ہو کو اپنے وطن کو واپس گئے تھے۔ اُنھوں نے کہا کہ منہ وسالی موت میں ہمارا

تعلیمی لباس اُن اُ ترب ہوئے کیٹر وں سے بتا ہے تھیں اُنگستان کا محکم اُنظیم ہیکا رسم کے کھینے کہ دیتا ہم

تعلیمی لباس اُن اُ ترب ہوئے کیٹر وں سے بتا ہے تھیں اُنگستان کا محکم اُنظیم ہیکا رسم کے کھینے کہ دیتا ہم

تعلیمی لباس اُن اُن ترب ہوئے کیٹر وں سے بتا ہے تھی اُن سے بہتر تدہیر رہیں اُن مقابلہ ہوتی ہم اُس کی طوف مائل کو تی تو ہم اُس کے بیا مقابلہ ہوتی ہم اُس کے اُن مائلہ مقابلہ ہوتی ہم اُس کے بیا سے قدیم اُس کے اُن مائلہ میں ایک مقابلہ ہوتی ہم اُس کے سے مقابلہ ہوتی ہم اُس کے سے مقابلہ ہوتی ہم اُس کے بیا سے فوراً مشکل کو اُن میں جب قورس میں باہم مقابلہ ہوتی ہم اُس کے سے مائلہ کے بی بات سے فوراً مشکل کے بیلے بات سے فوراً مشکل کے ساتھ فائدہ اور وہ میں اور تو وہ صحص آ یا وی تعلیم کے شئے سنگ اور ترقی یا فیہ طربی ہستھال کریں۔

مدت ہوئی تجربہ سے یہ نمایت کردیا تھا کہ اوار مگر موسٹ یا رطلبہ کو و طالف دینا قوم کی تعلیم بورا كرے كے لئے مفيد ہو- تؤد سركادے تعليم سلما أن كے إندائى مراحل براس وربع سے كام ليا جُمائِ ملك وكوريه أل جماني كي حِشْن جويلي يا د كارسي مسلمانو ك لي عنص وظالفت بنام جويلي وظالفت قایم کئے گئے تھے۔ گروہ ایک فاص مرت کاب ملتے رہے اورا بعلی طور بریسیٹ شاذکوئی ایسے وظالف ہوں مے جومسلانوں کے لئے مختص ہو البض مرکاری علقوں میں یہ خیال موجود سے کرکسی ایک قوم کو خاص وظائف دنیاد وسری قوموں کے افراد کے ساتھ ناانضافی ہے۔ مگر مجھے اسس رامے سے اتفاق نیں-ہر حکومت کا بیمقصد ہوتا جا ہے کہ بات ندگان مل کاکوئی صداگرذ منی نشود ا کے اعتبار سے کہتی میں ہو-اور ترتی کی طبتی گاڑی میں روڑے کی طرح اُٹکٹا ہوتواس کی ترتی کے مے کوشش کرے۔جنوبی ہند کے میل اوں کو اس تسمی امدادی خرورت ہے اور وہ گورنت مداس کواس طرف متوج کرتے رہے ہیں ۔ مجھے اسید ہے کہ گورنمنٹ آپ کی استاعا پر توج کرے گا۔ گرآپ کو یا در ہے کہ اگر گور نمنٹ آپ کے وعوے کات نیم کرنے۔ اور آپ کومعقول ا مدا دمصارف تعلیم کے لئے دے وے تب بھی آپ کی اپنی کوشش کی غرور باتی رہے گی۔مسلمان حاجت مندطلبہ کی تعدا دخیر معمولی طور پر بڑی ہی۔ اور آپ کوغیر معمولی خرورتو کے لئے غیر معولی قربایزوں کی نفر در ت ہے جب مسلمان جنوبی ہند کی تعلیمی انجن کی بنیاو آب لوگو <sup>نے</sup> دُّالِي اور وظالعُت وين شروع كئ و آپ سے قدم وضيح راستدى طوف أنشايا - مُرآب مقورٌى

دورس کررہ گئے۔ آپ کی مجنن برسال محجد و نطیقے نادارطلباکودیتی رہی ہے۔ مگر خروریات کے لحاظت ان وظائف كى تعدا دببت قليل بح- مدر اسس بعيد برات صوب بي جند نبرار روبييا ل سلمانوں کے وظیفوں پر خرچ کرنا ایسائے حبیا ککسی ایسے مرتقی کوجس کے واسطے ڈاکٹرے ایک اونس دوائی بخویز کی ہے۔ آپ ایک ڈرام کی مقدار میں دوائی حتیاکردیں جب ہم مرض سے بھی واقعن ہیں اور اس کی دوائی سے بھی اور یہ کھی لیتین رکھتے ہیں کہ دوا مفید ہو تو خلاف عقل ہے کہ ہم د وایی مقدار کے متعلق کرتا ہی کریں - اور حتنی ور کا رہے وہ دبیا مذکریں حزاہ کتنا ہی خرج کیوں مذہو-جور دبیه لیمی کاموں میں صرف ہوتا ہے وہ ہے کا رنتیں ہوتا اور مجھے تین ہے کہ اگراپ کی بخریک روپیہ جع كرك كے لئے باضابطرا ورسلسل طور يرموف كاررس - تو آپ كو زياده فاطر نواه امرادمسلانوں ے سے -اور و کھے آج مک آپ کرسے ہیں اس سے زیادہ کام ہو مسلمان طلبے کے لئے امداد مرف صیغهٔ ارتش کے کا بحوں ہی میں در کا رنسی- بلکہ مقید مبنوں او اکٹری اور انجنیری میں امراد کی اور کھی زیادہ فردرت ہے۔ ان فنون کے جانے والے نری علی سے زیادہ آمری حال کرسکتے ہیں اور اپنے ماک اور قوم کے لئے زیادہ کا را مرہوسکتے ہیں۔ ان فنون کے حال کرتے برمحن علمی حصیل سے زیاده صرف این ایس می ایکن جوفوائدان سے مال ہوسے میں ان محاظے وه مرف بردات كرائ كے قابل ہے اور بھال كوئى و تمارطالب علم استے مصارف ہؤو نہ اواكر سكے لواس كى قوم ب واجب بحكدده اس كى مردكرے-برصوبيس ايك سرمايه ايسا مؤمايا مي حس الا تقطعباءكو برونی مالک پس ایسے مضامین کی تصبیل کے لئے بھیجاجائے جن کے لئے سائنس کی معلومات یاستعتی كاريكى دركاريس -كيول كدان چيروں كے بغيرسى قوم يا ماك كے لئے اس زمارة بيں جديدتر في فيا کے ساتھ ہم قدم رہنا مکن نہیں۔ آپ اندازہ نہیں کرسکتے کہ ہما رے ہاں اعلی تعلیم اور عمل ترمیت کیا ہوئے او جوان کر سے موجود موں تو ہماری ترقی کی رفتا رکس قدرتیز ہو گئی ہے۔جایا ن کے حالا سے آپ سب واقف ہیں کہ کیوں کرنف صدی سے کم عرصہیں و وملک کماں سے کما ں ہیو کے گیا ہے۔ یہ اس کے ہمت ور باخندوں کی فداکاری کا نیچہہے۔ ان کی کثیر تعدادریا ستهامے متحدہ امریکی اور دیجر مالک غیر می سیل گئی اوراُن کے ہاں جو کھے سیکھاجا سکتا تھا سیکھیروہ اسپنے وطن میں آ سے ا درجایان کی زندگی پر ژورت ا در کیطاقت بنا دی - اس محنت کا تریه ملا کراب وه به و کی کرخش ہوتے ہیں کہ اُن کا وظن الشیائے ایک دور افتادہ کوشے کی ایک معولی طافت کے وریع ے ابھر کرونیا کی سب سے طاقتورا ور ترقی یا فتہ قوموں کی صف اول میں موجود ہے۔

وظائف كے سرما مسكا وكركرتے بوك خالى از فائدہ ند بوگا-اگر بعض وسائل كالمجى وكركياجا جن سے سرمایہ ہم موسکتاہے۔ آپ کی انجن سے استھم کی دبیر بجائس کی طرح یہ قاعدہ تو اچھا کا لا تھا كه يوغريب طليم بساء ارا دلس وه رقم ا مرا دكو است ذق قرض سنه يمجين ا درجب مؤ وبرمركار م و جائیں اور پیاس رویتے ماہواریا اس سے زیادہ کما سے مگیں تو تسطوں سے قرحن و اکریں تاكہ اس سے ان غریب بھائيوں كوا مدادل کے بواسى تكليف ميں متبلا ہي جس ميں وہ خود ايك ز مانے یں ستے۔ مجھ معلوم موا ہو کہ جو لوگ آپ سے ذطائف یا سے حکے بعد ملا زمت میں والل ہو چکے ہیں - ان کی تعداد ڈیر صوسے زیا دہ ہے۔ ان میں سے بعض توا بنا قرض صنہ یا قساط اوا كرر بے ہيں . گربيض الحي اس طرف متوج نسي ہوئے ۔ ہيں اُن سب صاحبان سے ہواہتے اس بوجد سے سبکہ وش نسیں ہوئے پُر زور در رہ است کرتا ہوں کہ الفیس خواہ اپنی فروریات کم کرنی يري - وه ايت غريب بهايكون سے بهدردى كرين -كيوں كروه سب سے زياده أس و روكو محسوس كرسكتين كدايك طالب علم يرصفه كانوامشمند مومكرناوارى كى وجرس يرهونه سك-ایک اور وربیرسے آپ کی انجن اپنی آ مرس کھے اضافہ کرسکتی ہے۔ وہ عمروں کی تعداد کا بڑھا تا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہو کہ اس کے ممبروں کی تعد اُدکھی عرصہ پہلے یا نے سوساکٹ متی بگرافسو ہے کہ اس تعدادیں ترقی معکوس ہوئی اور اب اس کے نصف کے قریب تمبراس لئے کم ہو گئے ہیں کہ الفوں سے سالا مذہذہ کی قلیل موسم دیرسے ا دانسیں کی تھی، اس سے پیتہ جلتا ہے کہ ہم میں ينقص بحكم جوفرائض اسين ومدليس اكن كوسلسل دائنيس كرتے . بالكل مكن بحركه جارے إفرا ديب مسل سرگری نہوے کے سبب سے یہ کو تا ہی ہوئی ہوادر بیر بھی عکن ہے کہ خود ہما رے محصل حق ذقے چندہ وصوں کرنے کا کام تھا کچھ وقت کے لئے سو گئے ہوں اور اس طرح بقایا بہت سا جمع بوگيا بو- دونون بي سے خواه كوئي سيب موليكن بيظا برسے كرہا رى حالت اليبي نميس كرم اس برصابر رہیں۔ لازم ہوکہ ہا را ہردکی جس کانام اب زیب فہرست ہی آج ہی فور اید کوسٹس شرق کرے کہاس مغید بخبن کے بئے لینے دوستوں میں سے ممبر تبا سے تاکہ اتنا تو ہوجا سے کہم اس سال کے اجلاس سے منتشر ہوئے سے قبل کھے بنس تو ایک ہرار کی تعداد تو استعلیمی ایمن کے ارکا ى ديكوليس-اب چاهير حفرات في ممر بول ياان بين وه يُراسح بحى دوباره شاس موجائيل يو فيده ادا كري المسبب إبركل مكن تقد اسطح ته مرف كاركن اصحاب كى تعدادين معقول القافه ہوجا سے گابلرانے آدیوں کی دلجبی آپ کے مقصد کے ساتھ بیدا ہونے سے آپ بہت ساری

جمع كرسكين سكے اوربہت سے وظالفت ميں گے۔

مجهر عرصه موا بهارے دوست آنر سیل مطر بارون حفرصاحب ممرکونسل آف اسٹیٹ نے ایک بست مفید تح نرمین کی تحی ص کے عمل میں آئے ہے ہمار سے علیمی سرمائے میں بست تقویت اسکنی ہے ده يه چا سخ بي كدا مپيرل بنك آف انديا وراى كى شاخ ن مي جدا كيس ايسيملانون كى رقوم ب امانت جمع ہوں جن پروہ اپنے مذہبی اعتقاد ات کی وجہسے سو دہنیں لیتے تو جو رقم اس سود کی دہا جب یں جمع رہتی ہے اور بنگ جن اغراض کے لئے چاہے اسے عرف کرتا ہے۔ وہ سلما نوں کا مسلمی جاعتوں اور درس گاہوں کو دے دی جا سے تاکہ اس سے مسلمانوں میں تعلیم بڑھے۔ ملک کی مختلف مجنبیں اس مطالبه کی تائید کرد ہی ہیں۔ ہاری کا نفرنس اور آپ کی انجین کو کھی چاہئے کہ مکن کوشیں اس کی تائيد كے لئے كريں بيرے خيال ميں اگر كافى احرار منبددستان كے مختلف صوب سے اس استدعا كي متعلق كيا گيا تو گورنن اس معقول تح يز كومنظور كرے كى - گو رنمنط كو ايك د و شكوك اس بخ يز کے یارہ میں ہیں۔ مگرسلمانان ہند کوچا ہے کہ وہ ان شکوک کور فع کردیں۔ اور گو رنمنے کو اطمنیان دلا ویر کیشگلات کچھ السے سخت منیں ہیں گورنمنٹ کو ایک اندلیشہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ مسلمان جوزی خیال سے خود سود لینا بسند نہیں کرتے۔ خاید اس یات کو سی بسند تکریں کدا سلامی جیراتی کام اس سو د سے متمتع ہوں۔ میں میں سمجھتا ہوں کہ مکن ہے کہ کچھ لوگ اس انتمائی د رہے تک جائیں۔ گر اغلب ہے کہ مبتیر حقد ان اصحاب کا پہتے کر سے گا کرجب انھیں موجو دہ صورت میں سو دکی رقم سے کیے مرو کارنہیں رہتاا در وہ بنک سے منیں پوچھتے کہ دہ کس مصارت میں لا تا ہے تو انھیں اس پر كيا اعرّاض موسكتاب كه ينك ان كى وه روكر ده رقم ان ك غريب ملان بجائيوب كى مدوك سے اسلامی اخبنوں اور تعلیمی کاموں کے تواہے کردے جو قلت سرایہ کی وجہ سے مبتلائے فاقر کشی ہیں۔اگر آپ کی اتحبیں پوری طرح کوسٹش کریں اورائن صاحبوں سے میں جن کی تسبت معلوم ہو کہ اُن کی رقوم بنک میں بلا سود رکھی ہوئی ہیں تو عجب بنیں کہ مبت سے لوگ تخریر دیدیں یا دستخطاکر دیں کہ اکٹیں کھید اعتراض نیس -اگرر قوم سو د تعلیمی ایخمنوں کو بل جائیں - ایک اوراحمال ہو گورنمنٹ کو ہے وہ یہ ہے کہ مکن ہوکہ انجبنیں رو بیہ سانے کی امید سے ایسی سرگری د کھلا بیس کہ ان مسلما نوں کے پاس بھی پنجیں جو اپنی جمع شده رقوم پر بنک سے سو ویلتے ہیں اوراُن پر دیا وُڈ الیں کہ تم بھی سود کی رقم انجنوں کو دیدوا دراس کی بندی ہو یہ نتجہ ہو کہ وہ لوگ بنک میں روہ پر رکھنا بند کر دیں اس خیال سے کہ سود کی رقم سے وہ اس ویا و سے سبب محروم موجائي سے يمرے خيال بي اليي بات كاكوئي واقعي خطره نہيں - اول توما نگنے والے

ا یسے نامعقول نیں ہوں گے کہ ان لوگوں سے ہو نبکوں سے سود خود نے رہے ہیں یہ کہیں کہ سود کی رقع ہیں ہے۔ الوا در اگر کوئی ان سے کے بھی قودہ مانے کیول نگے ہیں۔ بیس سرکا رکو یہ خطرہ نہیں ہو تا چاہئے کہ البی رقوم کے بنگ ہیں آھے ہیں گا جائے گی۔ مجھے یہ دیچے کہ مسرت ہوئی کہ جنوبی مبند کی الجماعی کی الجماعی کی الجماعی کی جنوبی مبند کی المجمنے کی المجمنے کی کہ جنوبی مبند میں سلمانوں کی المجمنے کی الم جنوبی مبند میں سلمانوں کی مبند میں سلمانوں کی مبند میں الم مبند میں الم ہور کی مشور المجمن حایت اسلام "مجموعی را سے بینے سے ۔ بیس کر آپ بنوش موں سے کہ شمانی ہند میں الا جو رکی مشور المجمن حایت اسلام "

. می اس کاریخورکردی ہے۔

اس بارہ میں زیادہ فصیل کے ساتھ بجث کرنے کی خرورت نیس کہ سرمایہ کیوں کرفراہم کیا جائے مرت یہ تاکید کا فی ہے کہ قوم اگر چا ہتی ہے کہ د ماغی ترتی کے اعتبارے وہ درجہ مال ہوجی کے بغیر اس کے لئے اپنی دہ اسمیت قائم رکھنی دشوار ہے جواس وقت تک اُسے مال ہوتوا سے تب ر رہنا جا ہے کہوہ اپنے آپ تیجائی اغراض کے لئے بھا ریکیس لگائے۔ اس مضمون کوختم کرنے سے پہلے بہت مخترطور برفس کی دعایت کے مسئے کا ذکر خروری ہے۔ ابتدای جوذ را نع مسلمانوں ترتی تعلیم کے لئے اختیا رکئے گئے - ان پر فلیوں کی معافی یانصف شرح فلیں بھی تھی - اور سے طراقة صوبة مدر اس میں میں ایک عرصہ تک مرفیح رہا۔ مگرا ب علاً بند ہو گیا ہے گوخاص صور توں میں اور غریبی كى سندميش كرمن بربعين لوگوں كواب يمي نصف فيس بربرُ ها يا جا آ ہے۔ آ ب كى انجمن يرمطالبه كرتي رہی ہے کہ الیں سند کا بیش کرنا خود داری کے خلاف ہی- اور سند کا بیش کرنا موقوف کیاجائے اور رعایت ہو پیلے دی جاتی منی جاری رکھی جائے۔ اس میں ٹاک تہیں کہ رعایت کی خرورت تاحال یا تی ہے اور خرج جو اس فرورت کے جاری رکھنے پر ہوتا ہے اتنازیادہ نیس کہ گورنمنٹ کے لئے ہا کی اس ورفوات پرعمل کرنا کچیمشکل ہو- اس سے امید برکہ وہ اس پر سمدردانہ توجہ کرے گی ۔ لیکن میں آپ سے یہ کہو<sup>اگا</sup> كخاه وكونسك آپ كى بات منظور كرے يا خرك - آپ كواس بات كے لئے تيار رہنا چا ہے ك فیں کی رعایت میں رکا وسط ہونے سے جو نقصان ہوا ہوا س کی تلانی خروفیس کی رعایت کے لئے سرمایہ بهم بہنچا کرکرویں یا جھو نے جھوٹے و طالف ایسے دیں جن سے طلبہ فیس ا دا کرسکیں -تا حال ہم نوعمر لا كو س كى تعلىم مختلف بيلو د س بريحب كرتے رہے ہيں۔ اوراب النول كى تعليم كا ذکر فروری ہے بجب سے آئین اصلاحات نروع ہوئی ہیں اور قانونی کونسوں توسیع ہوئی ہے۔ اِنْوِل کی تعلیم کے سکلہ کی ہمیت بڑھ گئی ہے۔ انتخابات کے موقع برد انتصند اند شرکت یا جو طرح طرح

سیاسی مسئے اُس وقت بیش ہوتے ہیں اُن کے سمجھنے کی قدرت مکن نہیں تا وقتیکہ عوام اسے بڑھے کھے نہ ہوں۔ کہ کم از کم اخبارات کے ذریعہ سے وا فعاتِ عالم کے میلان کوسمجھ سکیں۔ علاوہ بریں وہ بالغ عرك لوك بوير عات بي وه اين و وزم ه ك معاملات بس مى كلفت برط ص كومنديت بي اس سئے ہندوستان کے مختلف محسول میں کیاطور سر کیفا کی تعلیم برزورد یا جار ہاہے اور یہ مقام مسرت ہے کہ ہادے صوبہ بنجاب سے اس با رہے میں بہت مرگری سے سعی کی ہے۔ پنجاب کی سال روال کی تعلیمی دپورط سے ظاہر ہوتاہے کہ اس ما رج سلالاء کو پنیاب میں تین برارد وسومالدد ۱۲۷۷) مررسے بنخاکے لئے تھے جن ہی کیاس ہزار چارسو یا نئیس ۲۲۱م ، ۵) طلبہ تھے۔ بین ہیں کہ کتا كسرراس بركسيدنسي سياس بارسے سي سنياب سے زياده كام مور باہريا كم ملا توں كيمنتن يه كما جا سكتاب كخولى بندى تعليمي عنى داورك سے يدنس طاہر بوتا كماس يركوئى فاص زورويا جار ہاہے اوران لوگوں کو جنیس اوائل عمر میں لکھنے پڑھنے کی تھسیل کا موقع نیس ملااب اس سے ستفید كياجائے ديري رائيں آپكوا سفيم كى مهاية قومول سے زياده خرورت ہے- اوري آپكواس طرف فاص طور برتوج دلاتا ہوں آپ کے مرسوں میں جمعلم میں الخیس جا سے کرتعلیمی اس شاخ کی اہمیت کومحموس کریں اوراس کے کامیاب بنانے کے بہترین طریقے سوصیں۔ پنجاب میں جن ماہرات فن ف اس سلم برغوركيام -يرمشوره دينة بن كر" بالغيركة ديون كويرطاف كي طريقون یں نوعمرالاکوں کی تعلیم کے طریقوں کی محض نقل نہیں ہونی جا ہے بلکہ جمال تک ہوسکے بالغوں کی هلیم السي مونى جا سية كرجن ليزول سي أكفيل دلجيبي مود ا وربوان ككام آسة والى مول أن ك والي سے ان کونقلیم دی جائے اور ہرایک کوموقع دیاجا نا چا ہے کے کہ اپنے میلان طبع کے موافق اور اپنی پیند ك د فتارس ترتى كرے كويا برفرد كے لئے حتى الوسع اليعليم يونى جا سے بوائس كے لئے موروں بواور است دكاكام زيا ده ترشاگرد كي طبيعت بي شوق پيداكرنا اور ره نائي كرنا بونا چا سيخ-لا كون اوريا لغ أوميول كي ايت اس قدريات بيان موكي بي- اب خروري معلوم موتا ب كر كي خفر من و كرتعليم ال كايمي كياجا ك يعني اس قدر حسسية منهوم بوكرس السيدة وس آ زیار سیسسیسلیان صاحب کے احاط تقریریں ماخلت کر رہا ہوں۔ کیول کرتعلیم نسوال محتفید كانفرنس كى صدارت أن كے حصر س أئى ہے- اگر يد خيال ما نغ مة ہو تاتو يد صفحون تو ايساا ہم ہو كرميل س بست کھے کتا۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہوکہ کوئی قوم اپنے یو رے اجے ترق تک تبیں پہنچ ملتی جب انک اس کی آبادى كاحتيانسوال ذہنى اور حبانى نشوونا كے محاظ سے اعلىٰ درجه حال مذكرے - مندوستان يں

اب میں ایک ایسے صیعہ تعلیم کی طرف آتا ہوں جے مہمان ہمیشہ فاص طور براہم ہمیجھتے ہے ہیں اور وہ نرہبی تعلیم ہے۔ اکثر یہ کہاجا تا ہے کہ ایک بڑی وجہ جس کے سبب سے ابتداین مملان جدید ہم سے الگ رہے۔ یہ تھی کہ اُس میں ندہب کو تو فتا مل نہ تھا۔ آتر جب اُنھوں نے اپنے لڑکے لڑکے لڑکیوں سے الگ رہے۔ یہ تھی کہ اُس میں ندہب کو تو فتا میں نہتے ہی کہ انھیں اپنے بچو ل کو او تات مدر سرے بعد نہم ہوتھ کے مرکادی مدر سوں ہی جینیا بقروع کیا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ انھیں اپنے بچو ل کو او تات مدر سرے بعد کہ اس میں آسانی مندیں اس لئے وہ اس انتظام سے مطمئن نہ سے پھو مسلون نے توی دیں گا ہوں کی بیت کہ اس میں آسانی مندیں اس لئے وہ اس انتظام سے مطمئن نہ سے پھو میں المیت محقول ہوا اور اس کی بدو میں ایک کا میاب اسلامی درس گا ہی مور سرکے وقتوں میں مذہبی تعلیم نے بیدعلی گڑھ میں ایک کامیاب سلم کا بج بنا اور اُس میں سات سوکے وقتوں میں بیدا ہوگئیں رسب سے بیدعلی گڑھ میں ایک کامیاب مسلم کا بج بنا ور اُس میں سات سوکے ورب طلباتعلیم یا تے ہیں۔ اصلامیہ کا بج قائم ہوا۔ بتواب خاصہ بڑا کا ج ہے اور اُس میں سات سوکے ورب طلباتعلیم یا تے ہیں۔ اصلامیہ کا بج سے ورا یک اور بڑی ورس گا ہ ہو ہے۔ کھے عوصہ ہوا کہ محضوق میں تعیم سلما اول کے درس گا ہ ہو ہے۔ حقور شرے عصر میں ہیت میں تر تی تی کھے عوصہ ہوا کہ محضوق میں تعیم سلما اول کے درس گا ہ ہو ہے۔ حقور شرے عصر میں ہیت میں تر تی تی کھے عوصہ ہوا کہ محضوق میں تعیم سلما اول کے درس گا ہ ہو ہے۔ حقور شرے کھے عوصہ ہوا کہ محضوق میں تعیم سلما اور کے درس گا ہ ہو ہے۔ حقور شرے کھور میں بہت میں تر تی تی کھور عصر ہوا کہ محضوق میں تعیم سلما اور کے درس گا ہ ہو ہے۔ حقور شرے کھور میں بہت میں تر تی تی کھور عصر ہوا کہ محضوق میں تعیم سلما کور کی کھور میں تعیم سلما کور کھور میں تعیم سلما کور کھور میں بعیم سلما کور کھور میں تعیم سلما کور کھور کور کھور کی تعیم سلما کور کھور کی کھور کے میں کھور کے تو مور کی کھور کے مور کے تھور کے مور کی کھور کی کھور کی کھور کے تو مور کھور کی کھور کے تو کھور کے تور کے تور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے تور کھور کے تور کے تور کھور کھور کے تور کی کھور کی کھور کے تور کھور کور کور کھور کی کھور کے تور کھور کی کھور کے تور کھور کھور کے تور کھور کی کھور کے تور کھور کے تور کھور کے تور کھور کے تور کھور کے تور

فائدہ کے لئے ایک کالج قایم مہوا ہو اتھی طرح حل دیا ہے۔ اس کے سواا ورکھی کالج ہیں۔ اور ثانو تعلیم کے بہت اس کے سواا ورکھی کالج ہیں۔ اور ثانو تعلیم کے بہت اسے اسے میں ہو ماک کے ہرگوشہ میں سلانوں کو تعلیم دستے ہیں اُن کی تفضیل کی بیاں گنجاکشوں نہیں۔ گریں اس قسم کی تمام درسس کا ہوں کے متعلق دو بیلو کوں سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ آیا اضوں سے این میں ہی کے مفید ہوئے کا متوت دیا ہی یا نہیں۔ دو مرسے یہ کہ آیا وہ اُس مقصد کو پوراکر دہی ہیں یا نہیں جس کے سے ان کی بناوٹالی گئی تھی۔

میری دائے میں ان درس کا ہوں سے اسپنے طریق پر بہت مفید کام کیا ہے ۔ اکھوں سے پہلے
اُس ا بتدائی تعصّب کو دور کیا ہو مسلما نوں میں جدید و نیوی تعلیم اور اُس کے میلان ماد ، پر بتی ہے متعلق
مقا- اگر میر کا بچر نہ ہوئے تو ہم بر تعلیم یا فقہ مسلما نوں کی ایک بڑی تعداد ہو موجو دہے نہ ہوتی ۔ اس کے
علاوہ ایک اور کام جو فرہیں اور د نیوی تعلیم کو ملا ہے بعدان درس گا ہوں سے اپنی م دیا ہے ہیں ۔
کر اہمت سے ایسے طلبہ صفیس مرکاری کا بچوں میں عگر منس ملتی ان کے زیر سایہ بیناہ لیستے ہیں ۔

بس اس میں توشک نیس کہ اتھوں سے اپنے وہود کو کا رآ مدتا بت کیا ہے لیکن ان براور آپ قسم کی د وسری درس گاہوں پرجوم ندوکوں سے جاری کی ہیں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کی وج وہ تناہج جوان دو بڑی قوموں کے درمیان حائل ہے اور بڑی ہوگئی ہے۔ بیں سے بیض مہندوستانی سياست دا نون كويه كي سناسي كم اكر قومي اتحاد قايم كرناميا موتوسب السي ديس كابون كويندكرد و-مرس اس دائے سے مقنی نہیں ۔اس دفت اس بات کامحانیس کدان ختلف اسباب سے بحث کی جا جو مندوسلما تول محموجوده اختلافات كا باعث مي مرميرا خيال ب كديه قوى درس كابس الرمب كى سب كل بندكر دى جائي تواخلافات كيولهي باتى رہي ہے - اگركوئي ورس كا ہي اسى ہر جن تقت ا در تنگ خیالی کی تعلیم دی بیاتی ہوتو تقینیا وہ اُن طالب علموں پر جو اُن میں لیم یاتے ہیں مضرا پڑ کریں گی مرسلانوں کے کابحل میں عموماً رواداری اور باہمی مجدر دی پرزور دیا جاتا ہے۔ اُن کے دروات اصولاً اورعملًا مندوطالب علموں اور مہندو استادوں کے لئے کھلے رہے ہیں۔ اور تکی آمیز جذبات سے بتر ار ہے ہیں - اگران اصولوں پرقوی کا بج جلائے جائیں تو اُن سے کسی عزر کا مذلت انس برحال سردست اُن کی اس قدر مانگ ہے کہ اُسلی سوال یو قابل غورہے۔ وہ ان کے وجو سے تعلق نہیں رکھنا ، ملکہ یہ ہے کہ آیا وہ اپنی تی کامقصد بو راکر رہے ہیں یا کنیں جو چیز عمو یا مذہبی تعلیم کے تام سے نامز دی جاتی ہے وہ اس نام کی ستی نہیں کسی زمین کتاب کا سبق دن میں ایک تطفیع کے لئے پڑھادینا زمہی علیم نیں کہلاسکتا۔ مزمی اس کو مذہبی تعلیم کتے ہیں کہ تھی کھی اس قاعدے پر محیوری ل

کرایا جائے کہ طالب علم کا بچ کی سجد میں جا کرنمازا داکریں۔ علی گرفته کا بچ کے کسی ایسے ہی قاعدے کی طرف مرحوم اکبر اللہ آبادی نے مندرجہ ویل شعریں اشارہ کیا ہے۔

مذكتابوں سے شكا ہے كے ہجودرسے بيدا دين ہوتا ہے بزرگوں كى نظرسے بيدا

کس قدر ستی حقیقت ہے۔ جو ان حیندلفظوں میں بیان کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہو کہ جس تعلیم کا ہما کی قوى درس كابون مين مزمبي تعليم نام ركها جاتاى وه ورف ايك طفل شي هي جب سے ايك طرف اولك کے مال باب اپنی ضمیرکوبیلا سے اپن کہ ہم بجوں کو مذہبی علیم دینے سے ساک دوش ہو گئے اور دوسری طرف كالجول اورمدرسوں كے منتظم ينسو فيت بي كه اس طرح ببت سے الا كے بهارے بال فينح التي سے سیفیں ان کے والدین استعلیم کے بغیر مرسوں میں مذہبیتے۔ جمال تک مجھے معلوم ہوان درس گاہوں یں کوئی فاص کوشش و اتی مثال کے اثرے لاکوں کے ندہب کے سنوارے ان بنیں کی گئی میں كمصحع ندم يخبل أن كے اندر بيدا ہوتا - اور نديب ائن كے رگ ويدين اس طرح سرايت كرتا كاأن كى روز مرته زند كى كے تارو پود كا جزوين جاتا - اگريد بات بهوتى تو بهارے كا بحوں كى كايالميث بوجاتى - بند مرت سلمان كالجول سے بہتر سلمان اور ہندوكالجول سے بہتر سندوبدید ا ہوئے - بلکہ ماک ہند کے بہتر شهری ہرا سے کا بچے سے نکھتے۔ بعنی دہ لوگ ہوا ہے ہمسایہ کواُس کے حق سے محروم کرناگناہ سیحصتے اور بلاتفريق زمهب البينهما سري فدمت كرنا كار الواب جانية بهارى نرمبي تعليم غيد نتائج سع اس لئے خال دہی ہے کہ رسمی طور پر ندمبی بڑھائی کے یا وجو دنقط انگاہ دراصل دینا وی رہا ہے اور کیامعلماد كيا تعلم صرف اس بات كے قائل رہے ہيں كه ظاہرى طور پر قواعد ندسى كى يا بندى كى جائے اور ندہب كم مو تعنیس دیا گیاکہ وہ نوجوانوں کے دلوں میں گھرکرے۔ ضرورت اس امری ہے کالفظ مذہب سے درگر كر كے دوح زم ب كى طرف توجه كى جا سے - اور اس غلط احساس غرور مذم بى كى جارجواب بيداكيا جا تا ہج شوق فدمت ولول میں بیداکیا جاسے تب ہم زمرتی ہے وہ فوا کدپوری طرح مال کرسکیں گے۔ جو اس کے اسلی قصور ہیں۔

ندمېتي سے مقاجلتا ايک مضمون جس سين سا او ساکو فاص کي جي ہے۔ وه البشيائي زبانوں بيں عربی فارسی او رمېت وستاتی زبان کی تعلیم ہے۔ آپ قدرتی طور پر عربی کی تعلیم کو بیت کرے ہیں۔ کبول کہ ایسی کی مقدسس پر مہی کتاب اس زبان میا رک میں نا ذل ہوئی۔ فارسی کا آپ کو مثوق توکمونی کہ اس میں بھی ہے۔ ان دو اس کی نظم اور شاعری نها بیت مزیر میں او رمی ترکم ہے۔ ان دو

اُن لڑکوں کوم دانہ ہائیں سکھاتی ہی۔ وہ ایک دومرے سے دوستی کر نافر قربندی کے اختلافات کو نظرا نداز کرنا اور بنی نوع انسان کی خدمت کر ناسیکھتے ہیں یعین قیم کی سختیاں جھیلنا کھی ہنیں سکھایا جا تا ہے۔ اور صرورت کے وقت اپنا کھانا ہو دیکا نا اور اپنی خروریات کے لئے خود انتظام کرنا بھی سیکھ جا تے ہیں۔ اس سکئے پیطراتی تربیت کو یا ایک موٹر ذوریو تعلیم ہی۔ خاص کر اگر تعلیم سے پیمراد می جا ہے کہ جو چزان مکنات کو خلوریں لائے جو انسان کے اندرپوشید ، ہیں ہیں آپ کو اپنی تعلیم کی ہوں میں اس سے پورا فائد ہ اُٹھا نا جا ہے۔

حضرات! مين اب زياده آپ كي عبرا زماني منين كرناچا بتا اور است اس خطيه كوجلائهم كرناچا بنا ہوں۔ گوتعلیم کامفہون الیا وسعے کہ ہی ہے دعویٰ انس کرسکتا کہ میں ہے اس کے سب بہلود کی پڑنظر و ال الم السي السي المي المين المين المين الله وم المعلم كي اره من كي عوض كرا الم ووعد كيا تقاأس كوبدِ راكرناميا مهتا بول مئي الم 194ء مين بيقام تيلي جرى حوتعليمي كانفرنس ملانون كي بنام كراله كانفرنس بوئى اس كے صدر بهارے دوست مرظر عید محید من صاحب مقید آپ كی كمیشی استقبالیہ كے سرگرم سيكرش اور آب كي تعليمي الخبن كے ناظمين أنفول تے تعليم ماليا سے اپنے خطيه صدارت يں بحث كى حتى- الخيس اس بارك مين مجدير فوتيت ماصل محى بعني ان كومقا مي مالات كاعلم عقا. بين بولجيم کهوں گااس کامقصو داکن معلومات ہر اضافہ کرنا تنہیں ہو گا جوالخوں ہے بیان کی تھیں بلیکن میرے لئے اِن مفهون کا تذکره اس خیال سیے ضروری ہوکہ یہ اسلامی نقطہ تگاہ سے اہم ہے اوربعنی پہلوگوں سے یہ ساک بندوستان کے لئے ایسی اہمیت رکھتا ہوس کوہم نظرانداز انیں کرسکتے ۔ قوم مابلاکی آیا وی دس لاکھ کے قريب باوروه مالايارس آياد ب- احاطة مروس مين سلما فول كي آيادي كايك تنافي حقيدة ہے۔جس علاقے میں یہ رہتے ہیں اُسے جنوبی مبد کے فویتریں علاقوں میں شارکیا جا آبار اگراس کو فردوس سے تشبیردیں تو اس کی میرخوبی کس کی محنت کا نیچے ہو؟ الحنیں جفاکش۔ عزیب مایلا وُس کی مشقت ت وہاں پر فوبھورتی بیدای ہے گروہ تو دعرف فردور کی خینیت دکھتے ہیں۔ بن کے پاس مز درہے ىنەزىين اورىنەي وە دولت تقليم سے بېرە ورېپ - وە ايسے مزدورې خويس بورو قى مزا برع بوي كالجي حق مالنس- اورصياكم حمير صاحب في المن خبير بيان كيا تفادد مكن وجامين فاصطور مرسبت عال مجھی جاتی ہیںان کی مشکلات ان سے بھی زیادہ ہیں . کیوں کدائن کے پاس بھی کہیں دکمیں حصو موے مکرے زین تے ہوتے ہیں "ابتدائی تعلیم میں گوصویۂ مدراس کے دومرے ملالوں کی خاصی تعدادنظراتی سے مگرما بلالوگ اس میں لھی بست استھیے ہیں۔ تا نوی تعلیم میں ان کے عرف دو تانوی

مدرسے ہیں - اور سلافاء میں ان میں صرف ٢ ١١ طالب علم سقے - ابتدائی تعلیم کے لئے ان کو ٠ ١٠ وظیفے نیے گئے ہیں جوایک روپیرنی کس کے صاب سے ہیں اور سائھ وظیفے ڈیٹھ روپے دائے ہی فرمائي كدان كى خرورانون كالحاظ كوت بوك التحليل مردس كيا بوسكتا بي ميرى رائع مين سلمانان مرد حق بجاتب ہیں۔ اگروہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بید وظالقت توقوم ما بلاکی آیا دی کے عاشیہ کولھی نئیں جھے اوران كايد مطالبه كا سب كدكور تمنط كوچا سب كم ما بلاؤں كے لئے كافی تعداد مردسوں كى قام كرے اوراك كالي كھونے - جوان كے لئے مخصوص مود اورس كے سات ايك دارالاقامدد موسل عي مود تناي حرى كى كالفرنس مي ان مطالب ك متعلق كئى تجا ديز عني موكرياس موئى تيس بين الخيس ومراكر آب كا وقت لينا النين جا بتا - مُرجِع نقين بحركة ب اس كانفرنس ان ب يردوباره زور ديس مح تاكروه تجاوير كورنث مرداس کے پاس ان ان بندی ائیدمزیدے کرمنیس - مجھ معاف رکھاجا سے اگریس یہ کھوں کہ اس صوب الى كورنت سے اس سلاكى ايميت پر بورى توج نسي كى - اوركسى قدر تنگ نظرى سے اُسے ديكھا ہى-جمال سوال يه جو كرجهالت كي قوتون كاسامنا بحاوران كامقايد كرنا بحود بال خريج سعد ريغ نميس كرنا جا سيخه مالاباً ہندوستان کے ان علاقوں میں سے جوہاں اب تک نمایت تاریکی اور جمالت میلی ہوئی ہے۔ بس ہرمرم حائ تعلیم کی علی کوششوں کے لئے وہ بہترین میدان ہو۔ گزشتہ دنوں میں جوافسوس ناک ہنگا سے و ما ن بردا و اورص سے اس قدر تباہی و ما تصلی واور سے سبب ما یلالوگ اس وقت سیخت مصيتير جيس ربين-اس كاسب سيرانب ان كي جالت منى بينك بو كيوا من كياس لے وہ موردالزام میں گرس بطورایک دورسے مشاہرہ کرنے والے شخص کے اتنا کھنے کی جرآت کرتا ہوں کہ الزام كے متحق محض وہى نئيں بعض لوگ جن كى معلومات بستر تقيس- اور جوية مجھے سكتے تھے كہ ما پلا آسانى سے عطرك أسطف والى قوم بوأ كفول في السيس ميكاري دال دى-يه قوم قطرتى طور برجشي واقع بوئي ہا دراس وقت کے جوش کا شکا رمبوگئی اوروں کو می ایذادی- اورائے آپ کو می گیا طرایا بمطرحمیتن صاحب ہے اُنھیں بہت محقول ضیت کی تھی۔ کہ انھیں اب یہ لازم ہوکہ جن لوگوں کے ہاں وہ کام کرتے ہیں ان عِيرِل جائين اور أتحيْن كبين كدُّرْشة راصلواة آئنده رااحتياط ضاحب موصوف من الخيس بيرنجي شور ودياتها كدوه اب بهندو مسايوں كے متعلق ايسارويد اختياركري حسست كزرى موئى كاليف كى يا دمحومويات اوراسى طرح برنش گوزنت سے بھی اچھے مراسم بیدا کریں۔ امید بحکة قوم ما پلا اس نفیحت برحل کرے گی اور ہوتغیران کے رویہ میں ہندوصاحیان اور گوزمنٹ کے متعلق بیدا ہوگا س کا ان دونوں کے دلوں براجھا اثر ہوگا-اوروہ ان کی ترقی سے ہدر دانہ دیجیلیں گے۔

مقرات این معرومات کوئم کرتا ہوں ہیں۔ ایر ایست ماتیمتی وقت لیا۔ اوراب اسپے معرومات کوئم کرتا ہوں ہیں ایک مرتبہ پرصد ق ول سے آپ کا شکریہ ا داکرتا ہوں کرآپ نے ہیری عزت افزائی فرمائی اور مزید موجب نشاریہ ہوگاآپ نے اس قدر تخمل اور توج سے میرے خطبہ کوئنا جسلا نوں کے تعلیمی اغراض مقا پر چوہر سری نظر میں نے والی ہوا و رجو خید علی اشارات کئے ہیں اگرائن سے آپ کواس بارے ہیں کچھ کہ موزی ہندا ور دیگرا طراف ہندیں سلانوں کی تعلیم ترقی کرے توجیح شمالی ہندسے بمال تک آئے اور آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا کا نی صلہ مل جائے گا۔ اور اگر کا نفرنس کا اجا سی است می کی اور آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا کا نفرنس سے بیدا کی تھی ، تو جو زخمت آپ سی سے اس می کی اور سلمانوں کی تعلیم کا عرف جاس کا بیرائی میں میں تو جو زخمت آپ سی سے اس کا بیرائی ہوں جائے گوارافر بائی ہو وہ سے کا د شیما نے گیا دوسلمانوں کی تعلیم کا عرف جاس کا

1 2 = 3C

الرسالاستعلالية

مندرجُر بالاکتاب فن تعلیم و تربت کے متعلق ایک شهور و متندکتاب م یه کتا نے انسیسی زبان بین لیف ہوئی مج ص کا نام ربان بین لیف ہوئی مج ص کا نام

"أنيوس صدى كأيل تھا۔ کتاب ایسی تمفید و کا را مجھی گئی کرمصر کے کیا مذر وز کا رعلنا مُتعنی تحریب نے سربرٹ بنسر کی مشہور کتا ہے بعداس کو ترجمہ کے لئے انتخاب کیا۔ اور علق مدموج کی تخریک سے مصرکے شهررساله المك أرس اس كاترجمت أنع بوع الكاج ببت يندكياكيا اوراخ كاري یا تنا وزیرمصر کی تخریک ہے تنقل کتاب کی صورت میں شائع ہوا اور مقبول ہوا۔ اُس قت معد یا ٹنا زا غلول صرمی وزیرتعلیم تھے اُنفوں سے سرکاری طوریراس کتاب کوٹر فنگ کے طلبارکے یے تجے زکیا۔ اور چوٹری ترت میں اس کی ہے ووا میر شیع سری میں تبائع ہوئے۔ اب جنائي لا المحر صبيب لرحمل خاص حبير وان المخاطب بنواصير ما رهاك بهادر ك تحكيد بنوستان كے مشورات يرد ازمولانا عبداللام صاحب وى نے وي أردوس ترجمه كياص كوحال كانفرنس مختائع كيابيه اليي معنيد كتاب بح كه كوئي تتحض اس کے مطالعہ مستعنی نہیں ہوسکتا اساتذہ ووالدین کول کی تعلیم و تربت کے متعلق اس سے بن بها معلومات اور سحيرط نقيا تعليم و ترست معلوم كريسكتي بن - اورعد التعليم بي ايب اليي جزيج مِن رِعاری آمینده تناون کی فلاح و ترقی کا انتضار بوکناب کی ضخامت مع دیباجه ۲۲۰ سفخ كاغدىفىدلىطى ٢٠×٢١م

ملني إنه عدد فركانفرن الطابي المزاعلية

ووارحات زا مقار الدُورُ قارالما كى لوى جى تخرشا ق شين حب بن يونيو كمرْرى كورنت نظام أزرى سكرترى محدن كابح وبان آل نديكم ليك نها يَفْضَ أَنْ كُلُ رِحِيدٍ مِنْ أِرْمِعلوات والْحُجْرِي وَالْحُتْنَ كَانْفِرْسَ فِي على كره كي نجاه سالجو بل كے موقع رثيات كى يهوانح عرى رضيقت بملانول كي كزنته ينجأه ساله زمانه كعليمي سياسي ورقوي اربخ اورهيب واقعات كامرتع ي حيداً إدعى كره يخرك واسلاى نيشك متعلق بسي يراسرار مخفال تا مكاب معلوم بوتي بيجكسي ومرسط يقترين مربع وتنة نواصريا رجاكب ومولناهاجي مخرجبي البحراضا صاحب والي رثي كم ور مطبوعه لم يونورشي يرنس على كره كاغذىفىيدىقطىع ٢٠ × ٢ كتابت طباعت عمده ضخامت نقربًا . وصفح معة تونوات قيت ياج كروسي مِلْفِكَ بِنه: - صدر فتركا نفرن تلطابي نزل على في



